





مُديرِاعلَٰ كاشى جوبان/رضواندرنس \_ دانیال شن نائب مُدير منجر مار كينتك \_ زين العابدين قانونی مُشیر\_ - بناايم بيش (ايْدودكيّن بالْ كورن) ائم نیکس ایڈ وائز ر . مخددم ایند کمپنی (ایدود کین)

ئى 2015ر جنر:43 المراحة المرادة 35 قمت:60ردیے

خط و كمّابت كايمًا MEMBER לילי של של בי אניתעים APNS 88-C II على فلور خيابان CPNE مِن الْكُل الله بالتون غذ بيروا في الم

جائ مُرْل - دُينس إؤسنك اتحار بي فيز-7، كراجي

ن بر :35893122 · 35893122 برن بر

pearlpublications@hotmail.com

الله من الميذ المركبين بحمدا قبال زمان المحاس : موئ رعنا / مرزامجدياس







بارش میں ... دردان نوشین خان 50 اگری کی کہانی نگہت اعظمٰی 84 روح دیکھی ... کوشی جوہان 190 امر (ماں) الماس روحی 138 تمنا عصین عابدی 55 تمنا عصین عابدی 55

بادشاه گر... مزدور کاشی چوبان 07 زادِراه منوره نوری خلیق 08 مخفل رضوانه برنس 11

### باتیں ملاقاتیں ﴿

المنی اسکرین ویثان فراز 30 منی اسکرین مثن مثن اسکرین مثن فراز 33 منی اسکرین مثن فراز 34 منی اسکرین مثن فران 34 منی اسکرین اساء اعوان الماء اعوان الماء اعوان الماء اعوان الماء الموال الماء الماء

دام دل رنعت مراج 35 تیرے عشق نجایا بیناعالیہ 208 تیرے عشق نجایا مکمل ناول کے مکمل

# رحل،رجم،سنداسائيس الممريم 62

لحول نے خطاکی تھی فوزیداحیان رانا 108 کھوان کے سے جذبے عابدہ سین 146

ن ل جنی کیشنز کے تحت شاقع بوف والے پر جوں با بنامہ ووشیزہ اور کئی کہا نیاں میں شاقع ہوئے والی برتوریے جنوق میج القل بحق اوارہ محنوظ جی ۔ کسی بھی فردیااوارے کے لیے اس سے کسی بھی جھے کی اشامت یا کسی بھی فی وی چینل پہرڈ راہا کی تفکیل اورسلسلہ وار قد ما کے کسی مجمی طرح کے استعمال سے بہنشر سے تو یہ کا جازے لینا مشروری ہے۔ ہمورت دیکراوارہ قالونی جارہ جو ٹی کاحق رکھتا ہے۔

| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                            | ·**           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہے کشیم سحر                              | تمهاراساته                 |               |
| 1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حنااصغر                                  | فيصله                      |               |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عافيررهت                                 | بہارآئے گی                 |               |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عادل حسين                                | محبت كارشته                |               |
| نظیمی 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ع<br>عصمت پروین                          | مخصنڈی جھاؤں               | 4             |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عائشهفان                                 | چىكىلا بىكل                |               |
| . 👸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انتفاب خاص                               | \$                         |               |
| 229 <sup>-</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرخنره لودهی<br>دنگ کائنات<br>دنگ کائنات | نقشِ يا<br>القشِ يا<br>الح |               |
| 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم المنظمة الله<br>محمد عظمت الله       | بعدا زمرگ                  | : " ·         |
| To the second se | شیزه میگزین                              | 928                        | Alexander 100 |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اساءاعوان                                | دوشيزه گلستان              |               |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ي قارئين                                 | ينتح لهجي ، نگي آواز       | 400           |
| 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زين العابدين                             | ىيە جوڭى نابات             | 128           |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و کی خان                                 | لو لي و ډی يو لې و ډ       | .ت 59         |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مختار بانوطا ہرہ                         | نفساتي ألجهنين             | <del></del>   |



اصل سے سود ملمی غرال بنداق راحت وفاراجيور

ذرسالانه بذر بعدرجشري یا کتان (مبالانه).....990رویے ايشيا 'افريقه بورب 5000روپ امريكهٔ كينيدا أسريليا .... 6000روي

مباشر: مزه سبام نے ئی ریس سے چھوا کرشائع کیا۔مقام: نی OB-7 الپورروؤ \_ کرائی

بچن کارز جن کارز

حکیم جی! بیوٹی گائیڈ

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

252

255

257

نادىيطارق

محمر رضوان حكيم

ڈاکٹر خرم مثیر



# 

ال نيه كريخي كهائيال كي معتنفين ميشه در لكه والنهل ملك وه او كي بي يو ازندگی کی تقیقتون در سیائیوں کو برشیتے 'دیکھتے محسوس کر۔ نیا ورہیں لکھیجیتے میں "ستجی کہانیاں" کے فارٹین دہ ہیں جو ستجا بٹروں کے مثلاثتی اور انصاف سبول كرست والبلي

يهى دجهت كرسيعتى كرمانيان إكان كاسب مع زياده ليستاركياها في والا إنى زعبت كا واحدوا الحيسب «سيخي كمانيان بي أب بتيال عكر بتيان عزافك نزم ومزاك كهانيان الأنابل يفين كهانيان وليسب سنستى فيرسلسلون کے علاوہ مسئلہ یہ ہے اور قارئین رئریکے درمیان دلجیب نوک جھونک احدال میں کھے جوزندگیں ے دہ سیتی کہانیاں بی ہے۔

اكيسان كاست رباده ليشدكيا في الا - اين اوعيت كاوا ورجريه

ماسنامه سيجي كمانيان، پرل بيلي كيشنز: 11 2-88 فرست فاور - خيابان جاي كرشل ويفنر

نون نبرز: 021-35893121-35893122

باؤسنك القار في فيز-7، كرا جي

ال ال ال الم pearlpublications@hotmail.com



<u>را عان استفو</u> منوره نوری خلیق

#### والوران

جیسے کی تکھے کا کوئی خاص لباس اور وردی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے عہدے کی تمام تر ذے داریاں اواکر تا ہے اور دور سے بی پہچانا جاتا ہے کہ اس کا محکمہ فلال ہے منصب فلال ہے اور اسے فلال فلال فرائض اواکر نے ہوتے ہیں بالکل اس طرح .....

#### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسلہ

کر کے ان کے لیے دائمی نجات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا۔

''یس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچالے گا' انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے مشر کے میں انہیں جنت اور ریشمین کے مبر کے بدلے بیش انہیں جنت اور ریشمین لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ او نجی او نجی مندوں پر تیکے لگائے بیٹے جوں گے۔ انہیں نہ دھوپ ستائے گی نہ جاڑوں کی ٹھنڈک۔ جنت کی جہا کین ان پر جھک کر سامہ کر رہی ہوں گی۔' (سورۃ الدہر)

ان تمام نعموں کا بڑا تفصیلی ذکر ہے جن میں حربرود یبا واطلس کے ریشمین لباس سونے کے کنگن اور شراب طہور کا ذکر بھی ہے جو سب ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمیں ہیں گر دنیا میں حرام ہیں۔انسان اللہ کی رضا کے لیے انہیں ترک کرتا ہے لیکن وہاں اسے عطا کی جا کیں

تصبر والوں کی ہے شار صفات قر آ بن یا ک میں بتائی گئی ہیں۔ اینے زب کی اُطاعت کرنے اس کے عائد کردہ فرائض کو بجالانے والے اور اس کے تمام منع کردہ افعال سے بچنے اوراجتناب کرنے والے۔اللہ تعالیٰ سے جوعہد كرين اے بوراكرنے والے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر مسکین پیتم اور مجبور قیدی کی بھوک مٹانے والے۔ایے عمل کا بدلدانسانوں سے نہ حا ہے والے اور دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کے عذاب ے ڈرنے محمناہوں ہے خود بیجنے اور دوسروں کو بیجانے والے الغرض کہ وہ تمام اعمال جو ایک انسان کومعاشرے کے لیے اہم ترین بنا کراے بورے معاشرے بلکہ قوم کے لیے خیر ہی خیر بنا دیتے ہیں' اس عنوان میں آجاتے ہیں۔ ان تمام کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے خاص طور پران کی اس صفت کا ذکر

ووشيزه 8

کی۔ان تمام صفات میں جو اللہ تعالیٰ نے قر آن یاک میں فر مائی ہیں' د نیاا ور دین دونو ل آ جاتے ہیں جن میں صبر سے کام لینا اعلیٰ ترین كاميابي كى دليل ہے۔ارشادِرتانى ہے۔

وونیکی اور بدی مکسال نہیں ہے۔تم بدی کو اس نیکی ہے وقع کروجو بہترین ہے بھرتم دیکھوا کے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوتی تھی' وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ بیصفت نصیب نہیں گر انہیں جومبر کرتے ہیں۔''(حم (20-025)

ا ئب غور کیا جائے تو عداوت رکھنے والے دهمن كوجگرى دوست بناليناكس قند رصبط وكل اور مستقل مزاجی کا کام ہے۔گالی اور تکلیفوں کے جواب میں وُعاتمیں دینا'اذیتوں کے جواب میں خیرخواہی جا ہنا اور عداوت و مخالفت کے بدلے ووستانہ انداز کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑاول جاہیے۔ بیصفت ان ہی کونصیب ہولی ہے جونصیب والے ہوں۔ صركانام أتاب ياصر كاذكر موتا بالوسم سب کے زہن میں اس کے ایک معیٰ آتے ہیں کہ کوئی سخص مصائب کے سامنے مجبور ہے اور چھنہیں کرسکتا'بس اس کا نام صبر ہے۔ کیکن ..... ان تین حرفوں کے اسنے وسیع معنی ہیں جو یوری د نیوی زندگی کا احاطہ کر کے آ خرت ہے جا ملتے ہیں یعنی انسان کی وہ صفت جو و نیا اور دین دونوں میں کامیابی کی ضامن ہے اور اہل ایمان کی بیجان ہے۔اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرکے تیج راستوں پر کام کرنا اور نتیجے کے لیے مطمئن ہوجانا صبر کی تعریف

ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں کامیابی ک ولیل ہے۔ بیصفت خوداعتادی کے بلندترین اوصاف کا سب سے بڑا وصف اور مومن کی سب سے بڑی علامت ہے۔مومن کی تمام تر صفات اس زمرے میں نظر آئی ہیں۔منافق کی علامات سے بیخے کے لیے یہی صفت ورکار ہے بلکہ یہی صفت ہر صفت کی بنیا دنظرآتی ہے۔

قرآن یاک میں ستر سے زیاوہ مقامات پراس کا ذکر ہے اور اس کی نے شار شاخیں ہیں۔نا جائز خواہشات کو رو کنے کا باآم عفت و عصمت ای مہیں' صبر ہے۔غربت ومفلسی میں دولت نصیب نه ہونے پر باو قارا نداز میں زندہ ر ہنا قناعت ہی تہیں' صبر ہے۔ دولت وٹر وت میں غرورا ور تکبر سے بچنا خالساری ہی نہیں مبر ہے۔میدانِ جنگ میں شجاعت و دلیری ہے وتتمن کا مقابله کرنا صرف بهادری بی تهیں' صبر ہے۔ دوئروں کے عیب دیکھ کرچتم ہوشی کرنا شرافت ہی جین مبر ہے۔راضی برضا رہنا قناعت ہی ہیں صبر ہے۔ موقع ملنے کے باوجود گناہوں سے پچ کر گزر جانا زید وتقویٰ ہی ہیں' صبر ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پرغیض وغضب کو برداشت کرلینا برواشت نہیں بلکہ صبر ہے۔ دولت کور ضائے الہی کے لیے خرچ کرنا سخاوت ہی نہیں بلکہ صبر ہے اور ضرورت کی انتہا میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا استغنا ہی نہیں بلکہ صبر ہے۔ اس کی بے شار مثالیں انبیاء کی زندگیوں سے ملتی ہیں کو یا کہ عفت وعصمت مشرافت ضط نفس قناعت

د لیری بہادری' شجاعت' عفوو درگز ر' عیبوں ہے چشم پوشی ٔ راز داری ٔ امانت کی حفاظت ٔ غصے کا پی جانا' استغنا اور بردباری اور محل' ان تمام خصوصیات کے لیے صبر بنیاد ہے صبر ہمیں ہے تو إنسان ان صفات كا مظاہرہ نہيں كرسكتا۔ جيسے تحسی محکیے کا کوئی خاص لباس اور وردی ہوتی ہے جس میں وہ اینے عہدے کی تمام تر ذیمے داریاں ادا کرتا ہے اور دور سے ہی پہیانا جاتا ہے کہ اس کامحکمہ فلاں ہے منصب فلاں ہے اور اے فلال فلال فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں ' بالكل اى طرح سے زندگی كے برشعے بيں اہل ایمان کی صفت صبر ہے جو بے حوصلہ نہ ہوں' عجلت بیندنه ہوں جن کے مزاج میں تلون نہ ہو' ہدف سے ہٹ گئے اور کا میابی کی آس ہوئی تو آیے سے باہر خود کو ہی کامیالی کا سبب سمجھنے لگے۔کوئی بھی کام کیا تو نتیجہ نوری چاہیے بدلہ فوری مل جائے۔ وہ لوگ جواللہ اور رسول کے بتائے ہوئے رائے پر چلنے دالے ہوں اور اس راہ کی تمام دشواریاں سختیاں استقلال کے ساتھ برداشت کر عکیل' کو کی لا کچ اورکو کی خوف ' کوئی اندیشہ اور کوئی لا کچ انہیں اس راہ ہے نہ

بات صرف دین بی کی نہیں بلکہ بیصفت معا شرے کی اصلاح ونظہیر کے لیے بھی سب ے برا ہتھیار ہے۔حضوراکرم اکا فرمان ہے۔''الصرردائی''

" صرميري إداب ميري عادر إ-" اس حدیث برغور کیا جائے اور دیکھا جائے کے مبرکی ضرورت ہے۔ تو جا در تزئین و آ رائش کو بھی بر هاتی ہے اور

پردہ پوشی بھی کرتی ہے۔ ایک طرف موسم کی شدت و حدت کو کم کرے انسان کے جسم کو اس سے محفوظ رکھتی ہے تو دوسری طرف عریانیت کو چھیاتی' اغیار کی نظروں سے بجاتی اور د یکھنے والوں کی نظروں میں بارقار بناتی ہے۔حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے ینے کو ہدایت کی ۔

'' بیٹا! کوئی شنے رائی کے دانے کے برابر جھی ہو' نسی جٹان میں' آ سان میں یا زمین میں جھیں ہو' اللہ تعالیٰ اے نکال لائے گا۔ وہ باریک بیں اور باخرے۔ بیٹا! نماز قائم کر نیکی كا حكم دے برى ہے منع كر اور جومصيبت یڑے'ا*س پرصبر کر ۔ بی*دہ میا تیں ہیں جن کی بردی تاكيدى كى ہے۔' (سورة لقمان \_ ا)

اسی صفت کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشا دہوتاہے۔

''اس ہے قبل ہم موٹ کو کتاب دے چکے ہیں لہذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔اس کتاب کوہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے توان کے اندرہم نے ایسے پیٹوا پیدا کیے جو ہمارے حکم ے رہنمائی کرتے تھے۔" (البحدہ۔٣٥)

ان تمام آیات اور انبیاءعلیہم السلام کے وا قعات سے انداز ہ ہوتا ہے کہ صبر کی صفت اگر نه موتو الم كسي بهي صفت يرقائم نبيس ره سكتے البذا مومن کی کسی بھی صفت کا مظاہرہ کرنے کے

**公公.....公公** 



بہت بیارے ساتھیوآ پ سب کورضوانہ پرٹس کا سلام قبول ہو۔ اِس ہارہم اپنی تحفل کا آغاز 14 مگل کے بین مدرز ڈے کے حوالے سے اپنی دوست اورخوبصورت شاعرہ شگفتہ شفق کی اُس نظم سے کر ہے ہیں جو شاید ہراُس بینی کے دل کی آواز ہے جواپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھوچکی ہے۔ ابھی کچھ ماہ قبل ہم نے اپنی عزیز از جان ای کے بچھڑ جانے کا دُکھ سہا ہے اور اب تک اُن کے جانے کا نہ ہی یقین آتا ہے اور نہ ہی کسی بیل وہ ہمیں بھولتی ہیں۔ پچھلے پچھڑ سے میں ہماری پچھرا کو رائٹر زاور چنرعزیز دوستوں نے بھی ماں کو کھود سے کا میا نہائی غم سہا ہے۔ بیا ساد کھ ہے جس کے سامنے الفاظ بے معنی ہیں۔ مرائٹر کو کھود سے کا میا نہائی غم سہا ہے۔ بیا سیاد کھ ہے جس کے سامنے الفاظ بے معنی ہیں۔ روز سوچوں میں بیٹھ اکیلی ، کب غم ہوں گے دور کیسے ماں کے سینے لگوں میں، ہوں ملنے سے مجور کیسے ماں کے سینے لگوں میں، ہوں ملنے سے مجور

#### برائر قانونی مشاورت

جی ایم بھٹولاء ایسوسی ایس ایڈووکیٹ اینڈ اٹارنیز دوشیزہ اور سچی کہانیاں کے قارئین کے لیے خصوصی رعایت اپنی پریشانی ہمیں دیجیے اورخود پرسکون رہیے۔

1 6 5 10 15 7:00 t 3:00 ( Kaltu

رائے رابطہ: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256

دوشيزه 11

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آ ہے اب جلتے ہیں نفرتوں ا در رنجشوں ہے بہت دوراپی ، اُس محفل کی طرف جومحبت اور خلوص کی خوشبوے مہک رہی ہے ہاری سب سے پہلی مہمان آیسب کی پہندیدہ رائیٹرزُ خ چوہدری کراچی سے کھتی ہیں السلام و علیم \_رضوانہ جی آ ہے کی سجائی ہوئی دوشیزہ کی محفل میں آ سکتی ہوب ۔ارے رضوانہ جی آ ہے کے حسین چېرے کی مسکراہٹ اتنی دلفریب ہوتی ہے کہ دوست تو دوست دسمن بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سکراہٹ نے خوش آ مدید کہد میااور کیجیے میں نے اپنی تشریف آپ کی کری کے ساتھ رکھ دی آپ کی محبت اور توجہ نے مجھے خاصا خوش فہم بنا دیا ہے اور خود کو آپ کے دل کے قریب جھتی ہوں کیوں کہ آپ میرے دل میں بے حداحرام کے .....مقام پر ہیں۔رضوانہ کے لیے ایک جملہ بھی کہوں گی ۔ ہی رضوانہ کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے۔جن ہے ل کرزندگی سے پیار ہونے لگتا ہے اور کیج ہے رضوا نہ ہے جیب جب میری بات ہوئی انہوں نے بڑی بہن کم ماں جیسا کردار ادا کیا۔ اور میں خود کوخوش میب بھتی ہوں کہاللہ رب العزت نے مجھے رضوانہ جیسی مخلص دوست دی ہے کہ پھر سے کا غذفکم لیے بیٹھ کی ہوں۔ بس رضوانہ کی بیرمحبت ایک افسانے میں ڈھلی اور ایریل 🗆 2015 میں '' اک پل کی سوچ''عنوان ہےا یک منفر دطرز ڈانجسٹ دوشیزہ کی فہرست میں آھیاا فسانہ بہت ہی رواین اور عام ساتھا۔آپ اپنی رائے کی عدالت میں جو جاہیں رائے دیں۔ کہنے کا مقصد صرف میرا ہیہ ہے کہ اس ا فسانے ہے میں خود بھی ایک انر جی محسوس کرتی ہوں اور انشاء اللہ جب ڈیئر رضوانہ محبت سے لکھنے کی دعوت دیں کی میں لکھوں گی۔ یوں تو دوشیزہ ملک سے جاری ہونے والے پر چہ جات میں منفردی حیثیت رکھتا ہے۔اس میں بڑی جان داراور پختہ تحریریں ہوئی ہیں میں جھتی تھی کہ مبری ہلکی بھللی سی تحریر شاید یہاں جگہ نہ بنا یا نئیں۔اس لیے میں دوشیزہ سے دور ہی رہی تا ہم جب بھی پچھ لکھا دوشیزہ کے محترم قارئین نے بھر پورحوصلہ افزائی کی۔اس وقت میرے سامنے ایریل 🗆 2015 کا دوشیزہ ہے \_خوبصورت سلسلے ہنوز آبنی انفرادیت اورخوبصورتی کے ساتھے اپن Rating قائم رکھے ہوئے ہیں \_ چونکہ ڈراے کا دورے تو ڈائجسٹ میں بھی وہی لفاظی ہونے لگی ہے۔ جیسے میں نے Rating ککھا۔ کاشی چوہان بھیا کاش ہم سب اینا احتساب خود کرتے ہوتے تو نہ آج ملک کی پیرجالت نہ ہوتی ۔ ہمارا بیقوی مزاج بن چکاہے کہ ایک انگی دوسروں پر اٹھا کر اپنی طرف جار انگلیوں کی خاموش زبان کو نہ سننا عاہتے ہیں نہ بھھنا جاہتے ہیں۔۔ دوشیزہ کی محفل میں رضوا نہ پرنس کے شیریں اور اپنائیت بھرے کہجے میں ڈھلے قار مین کے خطوط کے جوابات ، کچ رضوانہ مزہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے آ پ کے ڈرائنگ روم ہیں ہم سب جمع ہیں ۔ سی بھی پر ہے کی کامیابی کاانحصارا پٹریٹر پر بھی ہوتا ہے ۔ بیمیرا خیال نہیں حقیقت ہے۔ ابھی فی الحال میں نے عقیلہ حق کا افسانہ پڑھا ۔۔۔۔ پڑھا کیا ۔۔۔۔ شروع کی چندسطور نے اپنے سحر



میں ایسے قابو کیا کہ پڑھ کرڈا بجسٹ رکھا۔ زبر دست عقیلہ پہلی بار آپ کی تحریر پڑھی ہے ....مزید کی 🕷

يين آپ نے رُلادیا۔ ۔ ۔ اولادکوا یک معذوراولا دملی اور پھر .....ز بردست ۔ صدف آصف

﴿ خواہش ہے۔ شمع حفیظ آپ جتنی اچھی شاعرہ ہیں اتنی ہی اچھی نشر نگار ہیں۔ واہ شمع حفیظ ''میں ہاری''

ہوں ماری الدائد الدائد معدد ہوں الدائد ا الله آپ کی تحریر پڑھی نہیں اللہ رب العزت نے آپ دوشیزہ ایوارڈ کی نوید وی - اللہ آپ کو بے شاہ افسانے لکھنے کی توقیق دے۔اور آپ کو ہرایک پر ایوارڈ ملے آمین۔ یی ای ی اپنج الیس کالج کی تقریب کی جھلکیاں اتنی خوبصورت اور اچھی گلیں ۔ جنتی منز ہ سہام لگ رہی تھیں ۔منز ہ سہام میں خود آ ہے کی دککش پرسکیلٹی کی اسپر ہوں ۔ بہت نفیس پر کشش اور باا خلاق خاتون ہیں ۔ میں ان کے پر ہے میں لکھوں نالکھوں مگر پیہ خاتون مجھے بہت عزیز ہیں۔ جی تو ہیار ہے قار نینِ میرا بیہ بجزیہ بیشھرہ ابھی ا دھورا سا ہے۔ جتنا میں نے پڑھا ہے اس پررائے دے دی ہے۔ ماشاءاللہ کزرتے ماہ سال نے بھی بھی دوشیزہ کی شہرت اورمعیار کونقصان نہیں بہنچایا۔اب تو بیہ نہ یہ.....خوبصورت ہوجائے گا دوشیزہ کی کا میا لی اللہ کے نصل و کرم کے بعد یوری ٹیم عرق ریزی کا نتیجہ ہے۔ بہت اچھے رائٹرز کیے ہیں اس پر ہے سے حلقہ ءمطالعہ کو بے اللہ تعالی اس ا دار ہے کوشا دوآ بارر کھے ۔اس کی بیوری ٹیم کوخوش رکھے ۔اور ندیدا چھا کام کرنے کی تو قبق دے آمین ۔اجازت جا ہوں کی اللہ نکہبان ۔ تھ: بہت بیاری می زخ! تہارے افسانوں کی طرح تہارا خطابھی دل میں اتر کیا بیٹی رہوخوش ر ہوا کر اِ ہے ایڈیٹ کیے بناشا نع کرتے تو خوبصورت افسانے ہے کم نہ ہوتا۔ دوست اب تمہیں ہمیشہ بید دستی نبھانی ہوگی۔اینی بیاری بیاری تحریروں سے دوشیزہ کوسجانے کی ذمہ داریوں سے مند نہ پھیرنا ور نہ ڈانٹ کے لیے بھی تیارر ہنا۔تمہار بے فینز تمہاز بے منتظرر ہیں گے۔ ﷺ:خوبصورت شاعرہ اور افسانہ نگار شمع حفیظ ہمیں کراچی سے لھتی ہیں۔'' ڈیپر رضوانہ برنس السلام وعلیکم ۔حسب دعدہ حاضر ہوں اور تحفل دوشیزہ کا حصہ بن رہی ہوں ۔سب سے پہلے آپ کوخوش آ مدید کہتی ہوں ۔ دوشیزہ بغیرنسی دوشیزہ ایڈیٹر کے ادھورا ساتھا۔ آ پ نے آ کر اس کی دوشیز کی میں جان ڈال دی۔جس کے لیے تمام خواتین کی طرف ہے میراشکر بیتبول کریں ۔۔۔ اس شکر پیروکا تی دل پرمت لینا،تم نے بھی پوراحق نبھایا ہے اس دوشیز ہ کونکھار نے کا،خاصی مثبت تبدیلیاں اور ایٹھے جملوں سے مزین ادار ہے تمہارے کریڈٹ پر ہیں سوایک شکر سے تمہیں بھی کہنا ضروری ہو جاتا ہے ۔خوش رہوسلامت رہو۔ایریل لیعنی اس ماہ کا دوشیزہ کھھا فسانوں کے لحاظ سے قابل ذکررہا۔ بہترین تح ریس پڑھنے کوملیں اور ہے ساختہ دار بھی دی۔ جن میں ہے بچھ داد بذر بعیہ Fb میں نے فوری طور پر ان را ئیٹر کی نذر کر دی تھی۔ جومیر ی بیچے میں تھے۔ بہر حال تبھرے کا آغاز کر لی ہوں خط لکھنے کا اصل مقصدیہی ہوتا ہے۔....کنت کرنے والوں کوان کی محنت کا صلہ ملنا جاہیے نا .....اُ م مریم میں تمہاری فین ہوں، کمال کا کنٹر ول اور صنبط ربط ہے تمہمیں اینے قلم پر .....ا تنا ہی تصحی ہوجس کی ضرورت ہو تی ہے \_رحمٰن رحیم سداس سائیں ایک خوبصورت ترین ناول ہے ، کب کتابی شکل میں آئے گا ..... میں ضرور خرید ناجا ہوں گی۔'' دام دل'' کے لیے بچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترا دف ہے۔ رفعت سراج ہاری بھی استاد ہیں (ناول کیسے لکھا جاتا ہے اس کے لیے ) ان کے جملے خاصے کی چیز ہوتے ہیں۔ تیرے عشق نیجایا.....تھوڑاٹریک سے ہٹا ہوا لگتا ہے بینا عالیہ کی توجہ شاید کم ہوگئی ہے یا بےزاری محسوس کررہی ہیں۔ پہلی دس بارہ اقساط زبر دست تھیں۔اب جانے کیا ہوا ہے، بینا عالیہ اس کا جواب تو



شہیں دینا پڑے گا۔'' کمحوں نے خطا کی تھی'' فوزیہ احسان رانا کا حساس موضوع پر لکھا تھیا اً نا دلٹ .....خاصی طوالت کے ساتھ .... پہلی قسط بس ٹھیک تھی ..... دوسری قسط میں شاید دلچینی کا عضر بڑھ جائے گا۔ میں ہاری ....تمع حفیظ کا نا دلٹ اس پر تبصرہ تو صرف میں پڑھوں گی۔ آپ لوگ رائے دینا نہ بھولیے گا۔اب آ جاہئے افسانوں کی طرف لکیراس ماہ کا سب سے خوبصورت افسیانہ کمال کا مشاہدہ اور حساسیت سے بھرا ماحول۔ دل درد سے بھرآیا تھا۔ شاباش عقیلہ حق میں تمہارے قلم کونظر بد سے دور ہونے کی دعا دیتی ہوں۔'' ایک مل کی سوچ'' رخ چو ہدری کا المیہ کوا جا گر کرتا ا فسانہ ،کڑ کیوں کی جسمات رنگ روپ پر انگلی اٹھا کر بات کرنا اورٹھکرانا پرانا موضوع ہیں کیکن برتے ہوئے اس موضوع كوايتها نداز بيال ہے پيش كيا گيا۔ رُخ آپ بہت عرصے بعد آئى ہيں تو ويلم آكين. مهکوا ہے آئگن میں''نا دیہ جہانگیر کا دلجسپ مکالموں سے بھر پورا فسانہ، بے حد حقیق ماحوال کا عِکاس تھا بہت مزہ آیا.... نا دیہ غالبًا آپ کا یہ پہلا افسانہ ہے .....مبارک ہو'' لا امالی'' بھی زندہ تحریر تھی جبیبہ طارق نے اچھااور دلچسپ لکھا۔ بند ہونٹوں کی دعا خاموش محبت کی کہانی تھی .....وہی بار بار کا برتا ہوا فلمی موضوع مگر شاہانہ خان نے دلچیسی کو برقر اور کھا ہے۔ آصفہ ضیاء کا'' وفت کے اس کھیل میں'' ایک ا جھاا نسانہ تھا ماں بیٹی کے رشتے کی نزا کت محبت اور رشتے کا احوال سب ہی کچھ شامل تھا آصفہ کی اس کاوش میں ،خصوصی تحریر گز بھر کفن ..... واقعی منتخب فن یارہ تھا ہے صدلطف آیا۔اب بچھ منزہ کے یا دگاری ٹری کے بارے میں عرض کرتی ہوں گرلز کالج کی تقتیم انعامات منزہ کے دم قدم سے یقیناً خوبصور ت ہوگئی ہوگی ۔تصاویر دیکھ کران کی مصروفیات کا انداز ہے ہور ہاہے الیں صحت میندا یکٹیونی بندے کو فعال اورخوش خرم رکھتی ہے جیسا کہ منزہ سہام تصاویر میں کھلی کھلی دکھائی دیے رہی تھیں۔ میدف آصف کواپنا پہلا دوشیزہ ایوار ڈ مبارک ہو گیٹ و ہے آف لوعمہ ہ ناول تھا۔ دوشیزہ کی محفل حسب معمول بجی سنوری نظراً ئی، نے پرانے سب ہی چبرے دکھائی دیے احمر سجاد بابر کا خط دلچسپ تھامحتر م ایک شاعر ہوکر کسی شاعرہ کی چوری پکڑ لائے ہتے۔ آفرین ہے معاویہ عنر پر ..... کیا دیدہ دلیری ہے بھی .....؟ رضوانہ کوئڑ ا پنی محبول کے ساتھ موجود تھیں انہیں میرا سلام پہنچے۔شنراد شنخ سے ملا قابت الچھی رہی اورمنی اسکرین کے تبعرے حسب معمول مرج مسالوں کے ساتھ تھے۔ دوشیزہ میکزین بھی بہترین تھا۔ نے کہے اور نی آ وازیں ابغزلوں پرزور دے رہی ہیں۔نفساتی الجھنیں اور حکیم جی کا کالم اچھااضافہ ہے نسخے کام کے ہوتے ہیں۔ ڈیئر رضوانہ ایک ململ ناول بھیج رہی ہوں، جس شارے میں لگائیں گی مجھے ذرا پہلے انفارم کر دیجیے گا اور امید ہے'' قسمتول ہے پھیر میں''آپ کوضرور پیندآئے گا خوش رہے۔سدا آباد رہے اب اجازت جا ہوں کی۔ کھ: اچھی تھے! آپ نے تواہیۓ خوبصورت تبھرے سے ہماری محفل میں روشنی ہے بھیر دی ہے۔ آپ کا نا دلٹ ل گیا ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہلوگ جلدا ز جلداس کو پڑھ بھی لیں کہ' میں ہاری'' لکھ کر آپ نے اتنے دل جو جیت لیے ہیں۔ ے اسے میں ہوتے ہیں۔ ⊠: ہماری بہت خوبصورت رائٹرعقیلہ حق بھی محفل کی رونق بن کر آئی ہیں کھتی ہیں بہت اچھی سی The same with the same with

رضوانہ برنس، اُمیدکر کی ہوں آ پ سب منز ہسہام کی سربراہی میں خوش ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہنتا مسکرا تا بمنگنا تا ، جمگا تا بالکل میری طرِح ، رسالہ میرے ہاتھوں میں ہے گو کہ دیر سے ملا۔ کیلن اتن دیر نہیں ہوئی کہ میں کہدسکوں بہت دہر ہوگئی۔اداریہ زبر وست تھا۔ویل ڈن کاشی تم آج کل میری طرح معجھدار ہوتے جار ہے ہو۔سب سے پہلے ہم نے پراھی تحفل گو کہ محفل میں میں نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے یا و کیا لیکن پھر بھی خطوط ہے بچی بیخفل مجھے بہت پیند ہے۔منز ہ صاحبہ کی تصویریں ویکھیں ، کا کچ کی طالبات کو دیکھا تو دل وہیں جلا گیا جب ہم بھی سفید یو نیفارم پہنتے تھے۔ رفعت سراج صاحبہ کی کیا ہات ہے ہم تو اُن کو شکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بینا عالیہ بھی اچھالکھ رہی ہیں۔ رُخ جوہدری کا اِفسانہ بہت خوبصورت اور حساس موضوع لیے ہوئے تھا۔لوگ کیوں نہیں سوچتے ، سیرت کی اہمیت کو کیوں نہیں سیجھتے ۔ لڑ کے کی ماں بہن کی حیثیت میں ہم اتنے سفاک کیوں ہوجاتے ہیں۔ شمع ماشاء اللہ بہت اچھا تنھتی ہیں شمع میں آ پ کی بہت ممنون ہوں کہ آ پ کو بھی میری تحریریں پیند آئی ہیں۔شاہانہ خان کی تحربر مناسب رہی ۔احچھالفظ مناسب کا مطلب الچھی رہی۔ ماشاءاللہ دوشیز ہ دن بدن نگھر تا جارہا ہے ا در اب تو ایڈیٹر کی ایک کرسی رضوانہ کی بھی ہےا در رضواننہ تو ایک ہنستی مسکر اتی تھلکھلا تی خاتو ن ہیں ۔ بجھے یقین ہے کہ اُن کی شخصیت کا رنگ رسالے میں نظرا کے گا۔اب رسالہ ہنستامسکرا تا ہاتھ میں آئے گا۔ آصفہ ضیاء احمد اور سب ہی کے افسانے اچھے تھے۔ ماشاء اللہ دوشیز ہ کا معیار دن بدن بہتر ہوتا جار ہا ہے۔لا اُ ہا کی ایک اچھا نا ول رہا۔مجموعی طور بررسالہ ایک مکمل رسالہ تھا۔امتخاب خاص واقعی خاص ر ہا۔ رنگ کا نئات میں' ہٹ کسٹ' بڑھا واقعی اب لوگ کیا کیا کرنے لگے ہیں۔ ہٹ کسٹ اور ڈ ا کا بڑنا مالداری کی نشانی سمجھا جانے لگا ہے۔اب تو جس کے گھر میں ڈیستی نہ پڑے۔تو اُس کوشرمند کی ہوتی ہے کہ یااللہ ہم اتنے غریب ہیں ہاری عزت اتنی کم ہے کہ ڈاکوؤں نے ڈاکا تک نہیں ڈالا۔تو ہٹ لسٹ بہت زبر دست رہا۔ زین ماشاء اللہ بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں۔ شکر ہے کہ لڑ کے ہیں اگر لڑکی ہوتے تو لوگ کہتے زین کافی زبان دراز ہوتے جارہے ہیں کچن کارٹر کی ساری تراکیب ز بردست رہیں اور جنا ب بیرسوحا تھا کہ اِس دفعہ تبھرہ ذرامخضر لکھوں کی لیکن ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ میں ووشیز ہ پر لکھوں اُس دوشیز ہ پرجس کی مدیراعلیٰ ایک بہت خوبصورت دوشیز ہ ہے۔اورمختصر لکھوں سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔میں نے ایک دفعہ مشورہ دیاتھا آج پھر دوبارہ دے رہی ہوں کہ ہر ماہ کسی ایک رائٹر کا انٹر و پوشائع کریں۔قار مَین اُن لوگوں کے بارے میں جانتا جاہتے ہیں جن کو وہ پڑھتے ہیں اور پہند کرتے ہیں۔اچھا کیونکہلفظ بسندا گیا ہے تو میں اِس لسٹ سے ماہرِنکل کی اور پیمیرامشور ہ اپنے علاوہ سے کے لیے ہے۔ بہت ساری رائٹرزالی ہیں کہ اُن کے قبیلے سے تعلق رکھنے کے یا وجود میں اُن سے ملنا جا ہتی ہوں۔اُن کودیکھنا جا ہتی ہوں جیسے بشریٰ رحمٰن صاحبہ..... اِس قدرشدیدگرمی کے باوجو دمیرا محبت بعراخط یقیناً آپ کواچھا کیے گا اور نہ لگے تو میری خاطر کہہ دیجیے گا کہ بہت اچھالگا۔ دفتر میں درجہ بدرجه سب كوسلام اور وعائيں۔الله محبول كوقائم ركھے۔رضيه مهدى صاحبه ميرے پاس آپ كالمبرلہيں ہے۔فون کے ساتھ سارے رابطے چھن مجے پلیز بتا ہے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی طبیعت

§ کے لیے دعا گوہوں۔اجازت دیجیے۔

کھ: بہت اچھی عقیلہ! آپ کا بہت ہی مزے دارسا خط صرف ہمیں ہی نہیں یقیناً سارے مہمانوں کو بھی بہت اچھی عقیلہ! آپ کا بہت ہی مزے دارسا خط صرف ہمیں ہی نہیں یقیناً سارے مہمانوں کو بھی بہت اچھالگا ہوگا۔ دوست آپ کے مشورے پر ہم سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے بہت جلدا یک منفر دست نہیں سب کو ساانداز لیے انٹرو یوز کا سلسلہ نشروع کرنے والے ہیں اور ہاں زیادہ انکساری کی ضرورت نہیں سب کو سے تریت سے تریت کے دوست کے دوست کے دوست کا میں میں ساتھ کرتے ہوئے کہ میں اور ہاں زیادہ انکساری کی ضرورت نہیں سب کو سے تریت کے دوست کی میں دوست کے دوست کی دوست کے دوست

آ ہے گی تحریریں لننی پسند ہیں ہے آ ہے خود بھی جانتی ہیں۔ 🖂: بہت پیاری را کیٹر زمر تعیم کی سواری ابھی ابھی لا ہور سے اتری ہے۔ محتر مہر ضوانہ پرکس صاحبہ اللّٰدآ پ سبِ ہی پر ہمیشہ مہر بان ر ہے۔ ( آمین تم آمین ) عزیز م رضوانہ جی! بہت مدت کے بعد فلم أنھایا ہے زندی کے سلسلے عجب ہو مھتے ہیں۔ کام سمینتے نہیں اور وفت آندھی کی طرح اڑے چلا جارہا ہے ۔ قدم مصروفیات کی دھند میں لیٹے تھکن ہے چور ہو کر بھی منزل کے لیے بھٹکتے جارہے ہیں ... راستہ بھی مشکل ہے اور زند کی بھی ۔نجانے کیا ہور ہا ہے ۔فضائیں ،موسم ، وفت سب ہی ناساز گار لکنے کے ہیں۔مزید کیا کہوں لفظوں کو صبط تحریر میں لا نامہل نہیں لگتا۔ تب ہی سانحہ بیٹا ور پر ارد کرفتہ ا حساسات اب تک ای اثر میں ہیں۔ایک ماں کے د کھ کومحسوں کر کےاینے احساسات کولفظوں میں ڈ ھالنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ وقت اور موہم بے شک بدل گیا ہے تگر کیفیت نہیں بدل رہی۔امید کر لی بوں میری پیرتھیری کا وش میرے احساسات کی ترجمان صفحات د و شیز ہ پرشائع ہو کرمیرے لیے تسکیس کا باعث ہوگی اپنی ہے بسی کا کچھ (لمحاتی ہی سہی ) اثر تو زائل ہو جائے گا کہ علم اور ظالم کو بہنوک علم ہے ہی برا تو جانا ..... کوکہ دل تو ہر لمحہ دہائی دیتا ہے کاش کہ ہم سب بھی اینے ملک کی خیرو بقا کے لیے متحد و تیجا ہوکر تفر قات ، (لسانی علا قائی) بھلا دیں ۔آ مین ۔ دوشیزہ کے بار نے میں وعا کرتی ہوں کے ادارہ ددشیزہ سے وابسطہ ہر فرداین اپنی صلاحیتوں میں بکتاً ومثالی ہو کر دوشیزہ کا د قاروحمکنت کا باعث بنارے ہے۔ آمین تم آمین ۔ میں اُن سب ہی ساتھیوں سے دل سے شرمندہ ہوں جن کی خوشیوں اور دکھوں پرتحریری ا ظہار نہ کریائی ۔اللہ ہے دعاہے کہ بھی ساتھیوں کی خوشیوں کو دائمی ا دریا تی ر کھے اورسب ہی کواپنے بیاروں سے بچھڑ جانے کے دکھ پرصبروقر ارعطا کرے۔آ مین \_رضوانہ جی! دو ثیز و میں آپ کی آیداور کاشی بھائی کے ساتھ آپ کی معاونت ( دو ثیز ہ کے لیے ) خوش آئندادر بھلی لگ رہی ہے یقیناً دوشیزہ کی غاطرخواہ تبدیلیاں اس کا ہے یقینا دوشیزہ کی خاطرخواہ تبدیلیاں اس کا تکھار بڑھا دیں گی۔عقلہ حق کو ناول کی تھیل پر ڈھیروں مبارک باداوران عہدوں پر بھی جس سے قدرت نے انہیں نوازا ہے۔ بینا عالیہ کا ناول زبردست اندازتح ریالیے دلوں میں نقش ہوتا جار ہا ہے۔ رفعت جی کا تو نام بی کافی ہے افسوس کہ بچھے فر دری کا شارہ موصول نہیں ہوا تھا۔اس لیے میں پہلی قسط سے محروم ہوں۔ اُم مریم ، نعمان اسخق ، اور سب ہی مصنفین دوشیز ہے فروز ال ستارے اپنی جگمگا ہٹیں بھیرتے دوشیزہ کی زینت بڑھارہے ہیں۔سب ہی کومبارک باد۔میرا بے بط اندازِتح ریا گر دل کو بھا جائے تو ضرور جگہ دیجیے گا۔انشاءاللہ مزید تحریب ارسال کرنے کی کوشش کروں گی۔منزہ سہام کومیرا ہ بہت سلام دیجے گا۔میری دعا نیں آپ سب ہی کے لیے ہیں۔اللہ ہمارے ہمارے دطن کو ہر خطے کو



اس وسلامتی کا گہوارہ بنادے۔ اور عالم کو جھی امن وسلامتی کی فضا وَل ہے آبادر کھے۔ اللہ عافظ۔

کھ: بہت بیاری زمر مفل میں خوش آمد بددوست آپ آئی اچھی رائٹر ہیں آپ کے فیز کا آتا برا طقہ ہے تو دوست اللہ کے دیے ہوئے اس فیلین میں چھپی خوشیوں کو باہر نکا لیے زندگی خود بخو دبیاری لگنے لگے گی اور بال یا در کھے اپنی ، ادای اور پریشانی کسی نیکیٹو انسان ہے مت شیئر کیا کریں کہ ایسے لوگ بچی ہوئی ہمت بھی ختم کردیتے ہیں۔ آپ کا ناولٹ انشاء اللہ الگلے ماہ لگ رہا ہا ہا دار ناولٹ نبر میں۔

الکے بھی ہوئی ہمت بھی ختم کردیتے ہیں۔ آپ کا ناولٹ انشاء اللہ الگلے ماہ لگ رہا ہے ناولٹ نبر میں۔ ایسی میاری بہت اچھی را ئیٹر سنبل کراچی ہے ہم سے مخاطب ہیں۔ ڈیئر رضوا نہ آپ کی دوشیزہ میں واپسی مبارک اور خوش آئند ہے۔ میں نے چار پانچ افسانے بھیجے ہوئے ہیں دیکھیں کتنا انتظار کرواتے ہیں آپ لوگ آئے کل کے معمرہ فیات زیادہ ہیں۔ منصل تبمرے کے ساتھ جلدی ہی خط کھوں گی۔

#### "إِنْ تَقْرَيْبِ لِمَا قَاتَ"

بهتعزيز قارنين!

رائٹرز کے ساتھ تو گیٹ ٹو گیدر ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ اس موسم میں اپنے دوشیزہ پر سے والے قار کین کے ساتھ ایک شام منائی جائے کیونکہ دوشیزہ کی یہ جگمگاہٹ آپ سب پر سے والوں کے دم سے ہی تو ہے۔ سومحبتوں اور رابطوں کے اس بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بہت جلد'' ایک تقریب ملاقات' کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے قار کمین کے ساتھ جائے پر بچھ کھات کو یادگار بنا کیں گے اور پھر اس تقریب فاص کی تقوری جھلکیاں بھی دوشیزہ میں شائع کی جا کیں گی ۔ تو قار کین اس تقریب ملاقات میں شرکت کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل ٹوکن پُر کر کے ہمیں آج ہی یوسٹ کردیں۔

#### الوات وريت الله والمالي إن تقريب كروت التع ين شال بين موسكات

| :       |
|---------|
| 1       |
| طرنمبر: |
|         |

19 00

يع: اچھی سنبل!محفل میں تمہاری تھوڑی ہی بھی موجودگی رونق بکھیر گئی تمہاری تحریر فردری میں حیوب کر پسندیدگی کی سند یا چکی ہے۔انشاءاللہ جون کے ناولٹ نمبر کے لیے تنہارا ناولٹ بھی نظر میں ہے۔آب جلدی ہے منصل تھر سے کہ ساتھ آؤند۔

🖂 : ثمینهٔ عرفانِ کراچی ہے اپنی شوخیوں سمیت لائی ہیں ۔ ڈییرؑ رضوانہ پرنس کی خدمت میں د ؛ ز الو ہو کہ تمیید عرفان فیض احمد فیض ہے تھوڑی ی معذرت کے ساتھ کچھ کہنے کی جسارت عامتی ہے۔

رنگ بیراین کا ، خوشبو زلف لہرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے محفل میں آجانے کا نام پهر نظر میں پھول میکے د ل میں پھر شمعیں جلیں

پھر شمینہ نے لبا دوشیزہ کی محفل میں جانے کا نام

رضوانہ پرنس بقول آیا ہے'' بیار دمحبت وخلوص ہے مہلتی محفل کی دوبارہ میز بانی کرتے ہوئے نہ جانے کیوں دل کو یقین سا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھولے نہیں ہوں گے۔ارے بیرآپ نے کیا کہہ دیا بھلا شاہوں ،شہرادوں اورشہرادیوں کو بھی کوئی بھولا ہے۔ بہار کے مہینے میں دوشیرہ کی محفل ہیں رضوانہ پرلس کی آید پر پھرایک بار

تم جدهر بھی جاتے ہو پھول کھلنے لگتے ہیں وقت نے ہمیں کتنا خوش قدم بنا دیا

و پہتے پرنسز میم میں اور آپ کی آپس کی باتیں ہیں۔ پچھ لوگوں کو اس تشم کی گفتگو شاید اچھی نہ کے۔ میرسب پچھ ہم نے اس کیے لکھا ہے آپ سب لوگ ہماری یا دوں کے نہاں خانوں میں ہر لمحہ موجود ہیں۔آپ سب لوگوں کومیری بہت ساری دعائیں۔ گری کی شدٹ کی وجہ ہے ہماری پیاری آ تکھوں میں شدید طارش ہے۔خدا کرے کراچی کے حالات اس ودت تک ٹھیک ہوں ور نہ کلفٹن اور ڈیفنس میں رہنے والے'' کچھ' لوگ بڑی نخوت سے کہتے ہیں۔ یہاں نو سب کھلا ہوتا ہے۔ بازار وغیرہ یہاں پچھنیں ہوتا۔ کراچی صرف ان دونوں علاقوں پرمشمل نہیں اے پڑے کراچی میں ہرجگہ ے لوگ بفرض روز گار آتے جاتے ہیں۔'' دوشیزہ ستارے،کب جگمگا ئیں گے، ہمارے حمکنے ابھی وقت ہے کہ ختم ہو گیا۔''اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کوایخ حفظ وامان میں رکھے۔آ مین ۔ مع: بہت بیاری ثمینہ! اتنے خوبصورت انداز میں ویکم کیا ہے تم نے کہ لفظ شکر ہیے جیموٹا لگ رہا ہے

۔ایسے ہی ہنستی مسکراتی ہماری تقریب میں بھی ضرور آنا۔بس جلدی ہے اپنی بیاری آئکھوں کوٹھیک کرلو اور ہاں کلفٹن ڈیفنس والوں کا بہت کیجے تجزید کیا ہے تم نے۔

🖂: رو بینہ شاہین نے کراچی ہے ہمیں لکھا ہے۔ بہت ی دعاوں کے ساتھ حاضر ہوں۔اس ماہ کا شاره دیکھتے ہی خوبصورت لگاماڈ ل کودیکھ کرموسم کی تبدیلی کا حساس ہوا خوبصورت پرنٹ کا لیاس ماڈ ل کی زینت بڑھار ہاتھا۔ابتدائیہ اپنااحتساب یا کتان ہے محبت کا آئینہ دارلگا۔ آغاز سفر کے آغاز کے لیے رخت سفر لیے ہوا تھا۔ دوشیزہ کی محفل میں خلوص کی مٹھاس اور جا ہتوں کی خوشہو کی برسات ہتی



## عرار كشالق الشاري

: pearloublications@hotmail.com

رابرارنبر1 کی پذیرائی کے بعد برابرارنبر2

ا يك ايساشا مكارشاره جس ميس دال ديلا دين والي وه ريني بياييا إن شابل بين جو

آب كوچو تكني برمجبوركردس كى\_

آیب کے اُن پیندیدہ رائیٹرز کے قلم ہے ، جواآ کے کی بیض شناس ہیں =

جن کی کہانیوں کا آپکوانظار برتاہے۔

جنوں ، بھوتوں اور ارواح خبیثیری الیبی کہانیاں جو واقعی آیپ کوخوف میں مبتلا

· کردیں گی۔

ہاراد بوئی ہے!

اس سے بہلے ...

الی نا قابلِ یقین، دہشت انگیز اورخوفناک کہانیاں شاید ہی آپ نے پڑھی ہوں۔

آج ہی اینے ہاکریا فریبی بک ایٹال پر اپنی کا پی مختص کر الیس \_

یچی کہانیاں کا ماہ اگست کا شارہ ، براسرار نمبر 2 ہوگا۔

موت: يرامراد بمر2 كے ليے كمانياں جيئے كى آخرى تارى 5 جون ہے۔

الجنث حفيرات نوث فرماليس \_

جواس موسم کر مائے آغاز پر تازگی بخش رہی تھی۔افسانے ایک بل کی سوچ ایک عمد ہ تر بین تحریر تھی۔ واقعی اس سوچ کی معاشرے کو ضرورت ہے مہکوا ہے آغلن میں تقلع اور پیلی اینڈ نگ اسٹوری تھی۔ باتی تمام کہانیاں تھیک تھیں۔ باتی میں ملاقا تیس بھی اس پر ہے کی پہپان ہے۔ ناولٹ بھی اجھے ہیں دوشیز ہ میکزین بولی وڈ ایک خوبصورت سلسلہ ہے۔ رنگ کا نئات بھی خوب ہوتے ہیں۔ خدا کرے آپ سب لیعنی اہلیان دوشیزہ اور قار مین دوشیزہ خوش رہیں اور ہر آنے دالے ماہ میں دوشیزہ کا نکھار براشتا رہے۔ آمیں۔

سے: پیاری کی رو بینہ! تمہارا میٹھا میٹھا ساتھر و شائل اشاعت ہے۔ اس بارہمی آنانہ بھولنا۔

ایکا: یا تعمین اقبال سنگھ پورہ لا ہور ہے ہمیں ہمتی ہیں۔ خوش رہوڈ بھروں دعا ہیں تہمارے لیے بی آیا نوں۔ و میکم۔ محفل میں جانن ہوگیا آپ کے آنے سے۔ ہرآنے ولا، ہمیں دل جان عزیز سے ہے۔ آپ سب کدم سے تو ہم ہیں۔ خوبھورت سرورق سے ہجا بہار میں لٹا تا ہوا مارچ کا شارہ ہا تھوں میں ہینے پر اپنا خط یا کردل باغ باغ ہوگیا۔ اور مین ہے۔ آپ سب کدوم سے تو ہم ہیں۔ خوبھورت سرورق سے ہجا بہار میں لٹا تا ہوا مارچ کا شارہ ہا تھوں میں ہینے پر اپنا خط یا کردل باغ باغ ہوگیا۔ اور اپن تعمین سے دکھ کرتو دل جا ہا کہ تھوڑی کی لڈی ڈالیس۔ گر ہائے رے فی مند بان گوڈوں کو کوئی بنا سیا بانہ پر جانے میں تہد ذل سے آپ کی مشکور ہوں جب بھی کوٹوں کا کہ کوئی ہٹری کھسک گئی تو کوئی نیا سیا بانہ پر جانے میں تہد ذل سے آپ کی مشکور ہوں جب بھی کہ کوٹوں کا کہ کوئی ہٹری کھسک گئی تو کوئی نیا سیا بانہ پر جانے میں تہد ذل سے آپ کی مشکور ہوں جب بھی کہ کوٹوں کا کہ کوئی ہٹری کھسک گئی تو کوئی نیا سیا بانہ پر جانے ہیں تھا ہوں آب کی مشکور ہوں جب بھی کی متاز کیا۔ ربگ کا نئات ہیں رضیہ ہجا ذکر بر دست تحریر یہ تھیں۔ درآ میں کی دومری قسط نے بھی متاز کیا۔ ربگ کا نئات ہیں رضیہ ہجا ذکر ہیں اچھی تھیں۔ سر تگہت غفار کی ظم نے خالی کمرے اور اقبال صاحب کی یاد دلا دی۔ نیک تمناؤں اور ایسے سے تعار کی سے شعر کے ساتھ ہمیں اپنے خالی گمرے اور اقبال صاحب کی یاد دلا دی۔ نیک تمناؤں اور ایسے سے شعر کے ساتھ ہوں گی۔

بات چلی تو میل مگن سے تارے توڑے لوگوں نے وقت پڑا تو آئکھ چرالی جان سے بیارے لوگوں نے

معے: ڈیئر یاسمین! آپ کے خط سے پھلکتی خوثی جمیں بھی اپنے چار سوبگھرتی محسوں ہو گی۔ آپ کی غزلیں اچھی ہوتی ہیں۔ بھر بھلا کیوں نہ لگیں گی اور آپ کے تنبعرے کا بھی سب کو انزطار رہتا ہے ۔اگلے ہاہ ایریل اور مئی دونوں ہر تبھرے کا انتظار رہے گا۔

ﷺ: عاد ل حسین اپنے جامع تبھرے کے ساتھ کرا چی ہے آئے ہیں۔ اسید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ اپریل کا دوشیزہ موسم بہار کے ٹھنڈے جھونے کی طرح ردای آب تاب سے جلوا کر ہوا۔ مہم کے لیاظ سے ٹائل بہت خوبصورت تھا۔ اپنا احتساب آپ بہت خوبصورت تھا۔ اگر بیعا دت ہم ڈال کیس تو ملک کے حالات بہت مختلف ہوں۔ زادراہ نے دل کو بہت سکون بخشا۔ اپنی مخفل میں آئے تو اس بار بہت سے لوگ موجود تھے۔ اچھا لگا سب کو خوش آمدید۔ تقریب خاص کا احوال جان کر اچھا آ



## قارئين كے نام كھلاخط كے

محترم قارئين!

"مسكريب "كاسلسله ميس في خلق خداكى بهلائى اورروحالى معاملات ميس ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے پیر سلسله شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتحریر و تجویز کردہ وظا کف اور وعاؤل سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس ماوی ونیامیں آیات ِقرآنی اوران کی روحانی طافت نے جیران کردینے والے مجزیے بھی ویکھے۔ ساتھیوا عمر کی جس سیرهی پر میں ہول خدائے برزگ وبرتر سے ہریل مہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کھھالیا کرجاؤں کہ میرے وُکھی بیچے، بچیال میرے بعد کی بھی ذریعہ روزگار کو بردئے کارلاتے ہوئے وزت کے ساتھ رزق حلال كما عيس\_

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیٹکش تھی جو نہ مُحَكُرانی ۔ کیے کیے دولت کے انبارا یک طرف کرویے۔ مگراب .....وقت چونگہ زیت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں بیر جاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجے .....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا در دمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔

لگا۔ شنراد ﷺ کے جوابات بھی اچھے تھے۔منی اسکرین میں صرف ایک چینل کے ڈراموں کے متعلق تعرے پڑھنے کو ملے؟ باتی چینلونے ڈراہے بند کر دیے ہیں کیا؟ اب آتے ہیں افسانوں کی طرف سب سے پہلا انسانہ زُخ چو ہدری کا ایک بل کی سوچ تھا جو کہ حقیقت سے قریب ترمعلوم ہوا۔ کڑیوں کے رہنتے واقعی ایک مسئلہ بن مجئے ہیں لوگ کیے کیے عیب نکالتے ہیں یہ تو کوئی لڑکیوں کو والدین سے یو چھے! نائس رُخ صاحبہ-عقیلہ حق صاحبہ کی لکیر بہت خوبصورت تھی ۔انداز بیاں بھی خوبص<u>ور</u>ت ۔غالب عرفان صاحب کا ایک مصرعہ ہے۔ آ گہی سزا ہوئی۔ مجھے بہت یاد آیا ہے۔مہکوایئے آئکن میں نادیہ جہا نگیر صاحبہ نے پیش کیا۔لڑکی کا اصل تھر شادی کے بعد سسرال ہی ہوتا ہے۔ یہ بات لڑ کیوں کو سمجھ جاتی جاہیے۔ جو کہا نسانے میں خوبصورتی سے سمجھائی گئی ہے۔شاہانہ خان جی کا بند ہونٹوں کی وعا بھی اچھالگا۔یقین کرلینا جا ہے کہ زندگی کہ فیصلے اوپر والے کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔وہ کب مس طرح ہمیں مالا مال کر دیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ۔ وقت کہ اس کھیل میں آ صفہ ضیاء احمد صاحبہ نے اچھا پیغام دیا ہے۔ جذباتیت میں بہہ جانے والے کانٹے چن کیتے ہیں۔ ماہ رواییا ہی کرنے جارہی تھی ۔لیکن اچھے وقت پر آئکھیں کھل کئیں ۔ بہت خوب آصفہ جی ! وام دل کی تیسر ی قسط بھی تحویصورت رہی۔ تیرے عشق نیجانا اور رحمٰن رحیم سُدا سائیں بھی مضبوطی ہے اپنی گرفت میں لے چکے ہیں ۔ویلڈن بیناعالیہاوراُ م مریم صاحبہ،کمل ناول لا ابالی تھا جو کہ حبیبہ طارق صاحبہ کا تھا۔ بےشک اس ناول میں زند کی کے تمام رنگ تھے۔کہائی بھی خوبصورت بھی اورا نداز بیاں بھی کسی بل بھی وقفہ لینے کو دل نہ جا ہا اور ایک ہی سانس میں اختیام کر ڈالا یہ مبارک ہو حبیبہ جی کے محوں نے خطا کی تھی فوزیہ احسان را نا صاحبہ کا ناولٹ تھا جس کی بیر پہلی قسط تھی۔ پڑھ کر بہت مزہ آیا اورا کلی قسط کا انتظار ہے۔ دوسرا ناولٹ میں ہاری تمنع حفیظ صاحبہ کا تھا۔ جو کہ مال کی تو قیر کو میر بیر بڑھا تھیا۔ پڑھ کر دل ہے بے اختیار واہ نگلی جواس ناولٹ کے خوبصورت ہونے کی ولیل تھی ۔انتخاب خاص میں کر بھر گفن ،شکیلہ اخر صاحبہ کا تھا جو کہ شاہ کا رتھا۔ ہٹ کسٹ بھی مجھے خاص متاثر نہ کرسکی مگر آج کے دور کی مناسبت ہے اگر پر کھا جائے تو اچھی تھی۔غزلیس اس بار بھی سب خوبصورت تھیں باقی تمام سلیلے ہمیشہ کی طرح خوبصورت پرچہ پیش کرنے پرمبارک با دسب کوسلام ا وردعا \_کوئی علظی ہوگئی ہوتو معافی بشرط زندگی پھرملا قات ہوگی \_اللہ جا فظ مع: عادل صاحب! آپ کا تبمرہ یقنینا سب رائیٹرز کے لیے خوبھورت تخفہ ہے۔اب ویکھتے ہیر هاراا فسانه تمبرآ پ کوکتنا بھا تا 🖂: مسزنوید ہاشمی! نارتھ ناظم آ باوکرا چی ہے دوستو اور ساتھیو۔آپ سب خیریت ہے ہوں مے۔ دوشیزہ لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ میں کاش چوہان نے عورت کے روپ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ مارچ میں دوشیزہ کی محفل میں رضوانہ پرنس کود کھے کر بہت بخوش ہوئی مگر کاشی چوہان آپ دوشیزہ کے جوابات نہیں دیں سے مگر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔رضوانہ پرنس کوہم ویکم کہتے ہیں۔امید کرتی ہوں کاشی چوہان اور رضوانہ پرنس بیددو جا ندل کرووشیزہ میں جار جا ندلگا دیں گئے۔



ONLINE HIBRARY

FOR PAKISWAN

رضوانہ آپ گوا ہوار ذکی تقریب میں دیکھا تھا آپ سب کی تصویر ہیں میرے کیب ٹاپ میں محفوظ ہیں۔

را میٹر تو آپ بہت خوبصورت ہیں اب آپ کوا ٹیریٹر کی پوسٹ پر دیکھتے ہیں کسی ہیں۔ ویسے منزہ سہام

الجھے اچھے تھینے ہی چن چن کراپنے پاس محفوظ کر لیتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ بید دو شیزہ اور کچی کہانیاں

ڈائجسٹ اپنی چیک دمک نہ بڑھاتے چلے جا ہیں۔ ڈیئر مومنہ بتول اب آپ کی والدہ کی طبیعت کسی

ڈائجسٹ اپنی چیک دمک نہ بڑھاتے چلے جا ہیں۔ ڈیئر مومنہ بتول اب آپ کی والدہ کی طبیعت کسی

شادی کی بہت مبارک با دقبول فر ما ہیں دوسرے ملک یا شہر میں شادی انجوائے کرنے کا مزہ ہی الگ

مبارک یا دقبول فر ما ہیں۔ آپ کی بیارات جو ہر مال کا سینا ہوتا ہے۔ میری ہیں بینش ہاتھی ابھی چودہ

مبارک با دقبول فر ما ہیں۔ آپ گئن ہیں بارات جو ہر مال کا سینا ہوتا ہے۔ میری ہیں بینش ہاتھی ابھی چودہ

مبارک با دقبول فر ما ہیں۔ آپ گئن ہیں بارات جو ہر مال کا سینا ہوتا ہے۔ میری ہیں بینش ہاتھی ابھی چودہ

مبال کی ہے پڑھر ہی ہے گر میں بھی بیسینا دیکھتی ہوں خدا آپ کی بینی کے ساتھ سب بچوں کوا ہے گھر

والے اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں۔ رضوافہ پرنس کا ناول اک ستم اور بہت شاندار تھا۔ انسان کو اس میں جھائیے

والے اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں۔ رضوافہ پرنس کا ناول اک ستم اور بہت شاندار تھا۔ انسان کو عیروں کے دکھ درد دینے پر اتناغم نہیں ہوتا جینا اپنے لوگوں کے دھوکہ دینے پر ہوتا ہے۔ جو ہمارے اپنے عیروں کے دکھ درد دینے پر اتناغم نہیں ہوتا جینا اپنے لوگوں کے دھوکہ دینے پر ہوتا ہے۔ جو ہمارے اپنے ہوں۔ صدف آصف کا ناول گیٹ وے آف لوال کی طم کہائی ہے جس میں جو مظلوم کی آء وجو اس دیا ہو اپنے ہوں۔ صدف آصف کا ناول گیٹ وے آف لوال کی طم کہائی ہے جس میں جو مظلوم کی آء وجو کہ دیے پر ہوتا ہے۔ جو ہمارے اپ

#### 

قار ئىن!

یا دگارا فسانہ نمبرا ہے کہ ہاتھوں میں ہے۔انشاءاللدماہ جون کاشارہ ناولٹ نمبر ہوگا۔

ایک ایسا شاره جوآب کویقیناً پسندآئےگا۔

اِس شارے میں آ ہے کے بیندیدہ اور ایوارڈ ونررائٹرز کی تحریریں آ ہے کے ذوق کی تسکیون کاسب بنیں گی۔

أميد ہے "ناولٹ نمبر" آپ كوضرور بسند آ جے گا۔

(اه جون کا شاره نا ولك نصير مولا اينك معرات وك فراين)

TO KOM O'T

ہے جو بویا ہے وہ کا ٹناپڑتا ہے تج سامنے ضرور و آتا ہے۔ رو بینہ شاہین کا افسانہ کیسی ہے بین ہما کی بھی معاشرے کا وہ دکھ ہے جو جیسا کرے گا و بیا بھرے گا تحسین انجم انصاری کا افسانہ صفائی کی مہک مرد کی فطرت کو عیاں کرتی شریقی ۔ میرے پرندہ دل نعمان اسحن کی آخری قبط پڑھ کی اچھی تھی مگر بہت شاندار نہیں تھی انشاء اللہ نعمان بھائی اب اس سے زیادہ شاندار سلیلے وار کہائی پیش کریں گے انظار رہے گا آپ کی تخریر کا - اپریل کا شارہ 16 تاریخ کو ملا ہے ابھی کسے پڑھ کر تبھرہ کروں خط و ہے بھی رہے گا آپ کی تخریر کا - اپریل کا شارہ 16 تاریخ کو ملا ہے ابھی کسے پڑھ کر تبھرہ کروں خط و ہے بھی کے عدار باہوگیا ہے ۔ رضوانہ پرنس دعوت تقریب دے رہی تھیں۔ مگر قار کمین کے ساتھ ہم نئے را میٹرز کو کھی گوئی ہوگی ۔ کو بھی گیٹ ٹو گیدر کی دعوت دیں اپنے پہندیدہ رائٹر اور نئے رائٹرز سے مل کر ہمیں بھی خوشی ہوگی ۔ رضوانہ پرنس ہم رائٹرز بھی ہیں اور قاری بھی کیا ہم دوشیزہ کے ستارے میں شامل ہو سکتے ہیں پلیز رضوانہ پرنس ہم رائٹرز بھی ہیں اور قاری بھی کیا ہم دوشیزہ کے ستارے میں شامل ہو سکتے ہیں پلیز جواب ضرور دینا۔ اب اجاز ت ۔

سے مسزنوید! آپ نقینا دوشیزہ کی تقریب میں شامل ہوسکتی ہیں۔دوشیزہ میں جھیا گوین بھر کر بھیج دیں۔ہمیں آپ سے مل کراچھا لگے گا۔اس ہارہمیں اپریل کے شارے کے لیے جو خطا دیرے موصول میں میں مدن دنداں میں مگاں لگھ

ہور ہے ہیں و ہ انشا علاللہ الحلے ما ہلکیں تھے۔

کا در یحانہ مجاہد کھی ہیں ڈیئر رضوانہ پرنس، اسلام وعلیم! آج انظار کے 'پُر لطف کھات' کے بعد دوشیزہ کا دیدار ہوا۔ سالانہ خریدار ہونے کے نا طے رسالہ نہ ملنے کے لیے آفس ایک فون کرنے پرہمیں خاص ' بنا دیا۔ دوشیزہ کے اسٹاف نے ہمیں اتن اہمیت دی کہ شرمندگی محسوں ہونے گئی۔ اس کے لیے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ خاص طور پرمس شانۂ اقبال صاحب، رضوانہ آپ اور منزہ سہام صاحبہ کے۔ دوشیزہ کا ٹائٹل بے حد سین ہے۔ دوشیزہ کی محفل میں جاکر بے حد ابنائیت کا احساس ہوا۔ دوشیزہ گلتان کا انتخاب لا جواب ہے اور نئے لیجے نئی آ دازیں میں بھی غزل وظم عمدہ ہیں۔ افزاء نقوی کی غزل نے متاثر کیا۔ دام ول رفعت سراج کا ناول بھی اشتیاق سے پڑھ رہے ہیں۔ رُخ چوہدری ہماری پہندیدہ مصفقہ ہیں اُن کا افسانہ اب خط لکھنے کے بعد پڑھنے کی باری آئے گی ورنہ خط لیٹ ہوجا تا باقی تبھرہ آئندہ ماہ۔

سے: بیاری می ریحانہ! بہت معذرت کہ اِس بار پرچہ لیٹ ملا۔ انشاء اللہ اگلی بارتم اپریل کے شارے پرجھی تبقیرہ جیجے وینا۔ ویسے تم اِس محفل کی بہت ریگولرمہمان بن چکی ہوتمہاراا تظارر ہتا ہے۔

ایک: انزاء نقوی کراچی سے تصی ہیں پیاری رضوانہ آپی، اسلام وعلیم! اب کی مرتبہ دوشیزہ نے بہت انظار کروایا۔ جیسے جیسے انظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جارہی تھیں۔ ہارااشتیاق بڑھتا جارہا تھا۔ آخر 23 اپریل کودوشیزہ میگزین ل گیا۔ بہت خوبصورت اور زبردست ٹائنل تھا۔ 'نے لہجنی آوازین' میں جہولتی اور نہیں میں جہولا اکثر، زور سے پینگ وہ دیناوہ ہنانا تیرا، چا ندنی رات میں ججو جھھ میں ایک از جی میں ایک خوب کی جو جھھ میں ایک از جی میں ایک اور جھے مسلسل لکھنے کے لیے آ ماوہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو جھھ میں ایک از جی میں ایک اور جھے مسلسل لکھنے کے لیے آ ماوہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو جھھ میں ایک از جی میں ایک اور جھے مسلسل لکھنے کے لیے آ ماوہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو جھھ میں ایک از جی میں ایک جو میں ایک اور جھے مسلسل لکھنے کے لیے آ ماوہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی جیار آپ کی محبت کا بہت شکر ہیں۔ آپ کی جو ایک میں ایک اور جھے مسلسل لکھنے کے لیے آ ماوہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی جیار آپ کی محبت کا بہت شکر ہے۔



عقیاً حق کا انسانہ کیر' بھی حقیقت پر بہنی اورخون کے رشتوں میں ووری خووغرضی اوراون کی کئی کے فرق کو مفایاں کرتی ایک بہت حقیقت سے قریب ترتح رہے ۔ ظفر عمر زبیری کا' ہٹ لسٹ' بھی فنِ ظرافت کا رنگ لیے ہوئے ایک اچھی مزاحیہ تحریر ہے۔ کاشی چوہان کا' ایناا حساب آپ' بھی بہت اچھا تھا۔ وطن کی سلیت اورمستقبل انشاء اللہ آنے والے کل میں بہت روشن ہوگا۔ اسکن اسپیشلسٹ ڈ اکٹر خرم مشیر 'بیوٹی مگائیڈ' میں بیوٹی کے مسائل بہت اچھی طرح حل کرتے ہیں اور تیجے گائیڈ کرتے ہیں۔

ہیں: شوئٹ کی انزا، شعر غلط حبیب جانے پر معذرت قبول کرو۔ ایسے ہی تبھروں اور اپنی خوب موری سے مقد سرقہ سود

صورت شاعری کے ساتھ آئی رہتا۔

الحینا: تکہت غفار کا محبت ہے مہکتا ہوا خط ہمیں کراجی ہے موصول ہوا ہے بیاری رضوانہ جی سد سلامت رہیں۔شاد وآبادرہیں۔اس ماہ مارچ کا دوشیزہ منگوایا۔آج نزہت کے گھر آئی تھی ان کے جیے منہاج کی شادی 27 مارچ کو ہے آج 20 تاریخ کوقر آن خوائی اور میلا دکھی مجھے بیا چلا کہ دو ثیز ہ آ کیا۔بس جی اب کہاں صبر ہوتا فورا اپنی بہو (جبین کی بٹی) کو مارکیٹ بھیجارسالہ لے آئے۔ ماشاء الله سرورق بہت پیارالگااللہ اس بیٹی کو باعزت با آبر در کھے (آمین) ماہ مارچ کانٹی چوہان، ہونہا را در قابلِ تعریف ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں عورت کی عزت داحر ام کے لیے تمہید باندھی بے حد متاثر کن الفاظ اورا نداز میں ہے جیتے رہو،سلامت رہویہ ہمیشہ کی طرح قابلِ احرّ ام اورمفید تحریر' زادِ راہ 'تھی۔ پھر پُرخلوص اپنائیت ومحبت ہے بھری جاشنی میں تھلی محفل جی ، د وشیز ہ کی محفل' میں قدم رکھا۔ فریده فری جی اسلام علیکم اللّٰدرب العزیت آیپ کولمبی عمرصحت کلی اور دین و دنیا کی ہر کامیابی اور خوش نصیب کرے ۔ آپ کومیری تحریر اچھی لکی بہت شکریہ۔خولہ عرفان جی ..... مجھے ہیں خبر کے آپ کو بیٹا کہوں یا بہن بہرحال آپ میرے کیے بیاری ہوگئی ہیں آپ نے بھی میرےافسانے کو پسندید کی گی سند ہے نوازا ہے۔اللہ آپ کوزندگی کی ہر کا میا بی اورمسرت نصیب کرے۔عقیلہ حق بہت بیاری تی پُرخلوص ا پنائیت ہے بھری جنہیں میں کئی بارمل جنگی ہوں بہت پیاری ہستی ہیں جوخود پیارا ہوتا ہے و د د وسر وں کو بھی پیار کرتا ہے آ ہے ہے بید بمار کس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بیار ٹی رضوا نہ کوثر جی اُن دیکھی شخصیت مجھے بہت متاثر کر تی ہیں ان کی خوبصورت تطمیں مجھے موصول ہوتی رہتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے جنتی بھی تحریریں رضوانہ پرکس کے اعز از میں نظر ہے گز ریں بالکل ہے لگیں۔ رضوانہ پرنس کی شخصیت سحرانگیز ہے میں جتنے بھی لوگوں سے پیار کرتی ہوں اُن میں تکبر، یا بے رُخی بالکل نہیں ہے بہت ہی خوبصورت اور اپنائیت کے انداز میں ملتے ہیں۔آئٹن میں بارات پڑھ کر دل ہے ریہ ہی وعانگلی کہا ہے ما لک دو جہاں جتنی بھی بچیاں گھر میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اُن سب کے لیے رشتے بھیج دے (آمین)افسانوں میں تقریباً سب ہی اچھے تھے لیکن جوزیاوہ بیندآئے اُن میں 'اک ستم اور' رضوانہ جی' میرے پرندہ دل' نعمان انتحق' ' کیسی پیرتنہا ئی' روبینہ شاہین' صفائی کی مہک' سین ایم ' بے نام مسافتیں' نزہت جبیں کے افسانے اچھے لگے۔ دوشیزہ گلتان میں بہت اچھی تحریری تھیں۔ نے کہجنی آوازیں فریدہ فری، معاویہ عزر، نوشین اقبال، یاسمین اقبال کے کہجے اور

آ وازیں بھلی لگیں۔اجازت جا ہے سے پہلے چند دعائیہ کلمات حاضر ہیں ۔اللّٰدرِب العزیِّت پیاری . رضوانہ جی ،اچھے بیٹے کاشی ،منز ، جی اور دیگراٹاف کواپی رحمتوں کےسائے میں رکھے۔زند کی نے وفا کی توا گلے ماہ حاضر ہوں گے۔ کھ: پیاری گلہت جی آپ کی بے لوٹ محبت ہم سب کے لیے کتنی قیمتی ہے اس کو بتانے کے لیے میں آئی ہیں تھتی ہیں رضوانہ پرنس آپ کو دوشیزہ میں دیکھے کراور پڑھ کراچھالگا۔اُمید ہے دوشیزہ کی کہانیوں میں اور نکھار آئے گا۔ نے نے سلیلے سامنے آئیں گے۔ ماو ایریل کی 27 تاریخ کو مجھے بہاالدین زکریاایوادِ سےنوازا گیا۔ میں نے سوچا میں پیخوش خبری منز ہ سےاور آپ سے شیئر کروں۔ بہت جلد آپ سب کی خدمت میں اپنا ایک ناول'' ہم کوعبث بدنام کیا''روانہ کرر'ہی ہوں۔ اِسے دوشیزه کی زینت بنا کرشکر میرکا موقع دیں۔ ی جہ اسبما ڈیپر محفل میں خوش آ مدید ، منزہ اور ہم سب کی طرف سے ایوارڈ کی بے شار مبار کباد۔ نمہارے ناول کائن کردیکھوتو سہی سب کے چہرے کھل اٹھے۔بس اپ فٹافٹ جیجوا دو۔ 🖂: ہاری محفل اختیام کے قریب تھی کہ انڈیا ہے بنا ویز ا کے تحسین عابدی نے ہماری محفل میں آئے کر ہم سب کوخوبصورت سر پرائز دیا ہے۔ پیاری مضوانہ باجی اور حاضرین محفل مجھے بے انتہا خوتی ہور ہی ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان بیٹی ہوئی ہوں۔ میں تحفے کے طور پر آپ سب کے لیے اپناایک افسانہ بھی لے کر حاضر ہوئی ہوں اور مجھے اتنااچھالگ رہاہے کہ میراافسانہ یا کستان کے مشہور ڈانجسٹ دوشیزہ میں چھیے گا۔ ویسے اِس ڈانجسٹ میں چندسال پہلے بھی میرا ا یک افسانہ شالع ہو چکا ہے جو بدسمتی ہے میں ہمیں دیکھ سکی۔ میں ایڈیٹرصاحبہ کی مشکور ہوں جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ ہے آج میں پاکستانی میگزین میں بھی چھپنے گا اعز از حاصل کر رہی ہوں۔اللہ معد: بہت پیاری تحسین! ہم سب لوگ ل کرتمہیں دل ہے اپنی محفل میں خوش آ مدید کہتے ہیں۔ جم جم آ و کهتم تو ہماری خاص مہمان ہوتمہاراا فسانہ شائع ہور ہاہے۔اُمید ہے کہ آئندہ بھی تم آتی رہوگی کہ تمہارے نامطےاب مزیدانٹریا کے بیارے بیارے لوگ دوشیزہ کے بقیناً گرویدہ ہوجا تئیں گے۔ اب اپنی میز بان کوا مگلے ماہ تک کے لیے اجازت دیں۔اُ میدے آپ لوگوں کوافسانہ نمبریسند آیا ہوگا۔ جون کی تیتی کرمیوں میں ہم انشاء الله آب کے لیے ایک بہت دعاؤن کی طالب خوبصورت ناولٹ نمبر لے کرآ رہے ہیں جو یقیناً آپ کے دل اور آ نکھوں رضوانه يرنس کو بہت پیاری می ٹھنڈک پہنچائے گا۔ ہمیشہ خوش اورمسکراتے رہیں، بےشار دعا وٰں کے ساتھ





## سجل على

#### وبشاك فراز

الله وه نام جوشنا خت کا باعث ہے؟ 🕶 تنجل على \_

الم المروالي كيا كهدكر يكارت إلى؟

🎔 :سجاماتیجو۔

الله وه مقام جہاں ہے آشنا ہوکر آنکھ کھولی؟

ازندگی سرح(star) کے زیراڑے؟

🗢 : كبيرى كورن \_

🛠 علم كى كتنى دولت كِما كى ؟

علیم جاری ہے فی الحال کر یجویش کیا ہے۔ الم كتف بهائى بهن بين \_آب كالبر؟

🎔 : ہم تین بہن بھائی ہیں۔میرانمبر پہلا ہے۔ ادا کاری کے لیے اپنی طبیعت اور مزاج

کے برعکس موڈ بنانا ضروری ہوتاہے؟

🕶 : بالكل أيك ادا كار كے ليے بيرلازي چيز ہے۔اداکار ہر حالت میں اپنا کام ایمانداری فے انجام دیتا ہے۔ یمی کامیانی کی نشانی ہے۔

اس زندگی میں کون ساکام سب سے

و: زندگی میں اینے کیے وقت نکالنا سب ے مشکل کام ہے۔ جنے: کوئی ایسی خواہش جواب تک پوری نہ

: الله كاشكر ہے ہرخواہش اب تك بورى ہوئی ہے۔

این کون ی عادت بہت بسند ہے؟ 🗢 : میں دوسروں کی باتوں کو بہت غور ہے تی ہول۔ این کون ما دت سخت نا پیند ہے؟

🕶 : میری سب نے نابسندیدہ عادت ہے ہے کہ میں بہت جلد غصے میں آ جانی ہوں۔ 🖈: جھی مصروفیات میں سے وفت نکال کر رود پرے بھی کھے کھایاہے؟

ول تو بہت جا ہتا ہے۔ مگر.....

ث:اردودالے'سف'' کا ذریعہ کیاہے؟

بانی گاڑی۔ نیک منع کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟

بی اٹھتے ہی شوٹ پر جانے کودل جا ہتاہے۔

، کا دن کا کون سائیہرا چھا لگتاہے؟

المن موت خوف كا باعث ہے! اور اس كے علاوہ ڈرنے کی کوئی دجہ؟ الله مرنے مارنے کی باتیں تو نہ کریں۔ ابھی میں نے دیکھائی کیا ہے۔ :﴿: فراز کے اس خیال پر کس حد تک لیتین ر کھنی ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ 🗢 : بيرتو ج 🗕 كه ہر باتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتالیکن بھر بھی ہمیں ہر ہاتھ ملانے والے پر مجروسة كرناى يزتائ الله: كمانا كمركالبندے بابابركافاست فوذ؟

一二にりはりんんちいき ا این کون ہے ایسے معاشر کی روید ہیں جو آ ہے کے لیے در کھ اور پر بیٹالی کاباعث بنتے ہیں؟ 💝 یکے نظر انداز کے جانا بالکل بند تہیں ۔لوگ ا کنژ دوسروں کواپنی انا ڈن کی تسکین کے لے نظرانداز کردیتے ہیں۔ایبالہیں ہونا جاہے۔ ىركا: د دانت ماكر ت به شهرت مجرت ا در صحت ايني رن كاعترار عرتب ديجي

الرت المحت المرت المرت المرت الدولت المين اسمندر كود يك كركيا خيال آتا عا؟



: میری مما بہت مزے کا کھانا بنالی ہیں اور مجھے این مماکے ہاتھ کا کھانا بہت پیندے۔ اندکی کے معاملات میں آپ نقدر ک قائل ہیں یا تدبیری؟ 🗢 : دولول کی 🕶 ش: و مک اینڈ کسے گزارتی ہیں؟ 💝 : چھٹی کے دن میں گیارہ بچے تک سوئی ہوں اور پھراُ ٹھے کر فریش ہونے کے بعداینااسکریٹ لے کر بیٹھ حالی ہوں۔

🗢 :سمندر کو دیکھ کربس سے خیال آتا ہے کہ انسان کوبھی سمندر ہی جیسا گہرا ہونا جا ہے۔ 🖈 : خودستائش کی کس صدتک قائل ہیں؟ 🕶 :خودستالتی ایک انسان کا پیدائی حق ہے اور شوہزئس کا دوسرا نام ہی خودستاک ہے۔ جئه: بھی غصے میں کھانا پینا جھوڑا؟ نغصے میں بھوک ہی کبلگتی ہے۔
 نظر میں خدا کی حسین تخلیق کیا ہے؟ بین خود\_(قبقیه مارکر جواب دیا گیا)

🖈: ''ہےزندگی کا مقصداوروں کے کام آنا'' س مدتک مل کرتی ہیں؟ بیں بھلاکس کے کیا کام آسکتی ہوں۔ میں تو خودائے پیزٹش کی مرضی کے بغیر کھے نہیں کرتی۔میرے پیزنش بہت کیئرفل اور دوسروں کے کے انتہالی Sensitive ہیں۔ 🚓: کس ملک کی شہریت لینا جا ہتی ہیں؟ -U/: 9 ☆: زندگی کب بری محسوس ہولی ہے؟ وزندگی خوبصورت ہے اس کیے زندگی بھلا مس طرح أرى محسول ہوسلتی ہے۔ 🟠: مطالعه عادت ہے یا وقت کز اری؟ برطالعه عادت ہے۔ انٹرنیٹ ادر قین بک سے دلیسی کس صد تک ہے؟ اہت زیادہ ہے۔ تکریس جائے کے باوجود مھیان چیز وں کو وقت مہیں دے <sup>سک</sup>تی۔ الله الما تخفر ع جے ياكر بہت فوش مولى مول؟ ¥: 17 جورى كويرا برته دُے آتا ہے۔اى دن میں نے اپنا پہلا کا نٹریکٹ سائن کیا تھا۔ تو میں رہے ہتی ہوں کہاللہ کی طرف سے میرے لیے بہت بمتی تحفہ تھا۔ المناريخي شخصيت ملنے ي خوائش مندييں -🕶 : قائداعظم بیں جاہتی ہوں کہ مارا ملک،خواندہ **پ** ہوجائے۔ہمیں تعلیم کی اہمیت کو مانتا جائے۔ تعلیم ہمیں شعور بخشی ہے۔جب ہماری آنے والی سلیس تعلیم یافتہ ہوجا ئیں گئتو تعصب اور تفرقے کی تمام ديوارين وه ه جائين گي - ياكتان قائداعظم كا یا کتان بن جائے گا ادر علامہ اقبال کے خواب کی

☆ آپ کاپندیدولباس؟ جس لباس میں انسان کمفرئیبل قبل ِ كرے واى سب سے اچھالباس ہے۔ الله الله الكتاب؟ اتنائی جتناا کی لڑکی کوا جھالگنا چاہیے۔ 🖈 جوائنٹ ا کا ؤنٹ ہونا جاہیے یا ہیں؟ ایسے سوال تو نہ ہو چیس \_ ( قہقہہ لگا کرکہا گیا) ا کے نظر میں بہترین تحفہ کیا ہے؟ 🎔 : کفے سے زیادہ تحفہ دینے والے کی اہمیت المعت كا ظهار كس طرح كرني بين؟ 🗢 : محبت توازخو دا ظهار مولی ہے۔ \$ آ \_ ك ك ك ك بهولى ي؟ 🖝: شوہز کی دنیا کی صبح اور شام کام پر شخصر ہے۔ المكر بوريت دوركرنے كے ليے كيا كرني بين؟ 🎔 : میں اتی جولی ہوں کہائے آ ب کو بور ہونے میں دیں۔آب جھے اسلے کرے میں بھی جھوڑ دیں تو بھی میں انجوائے کر دل کی۔ المشرت ارجمت بازجمت؟ والےسب سے برے بے وقوف ہیں۔ ☆: كياآ با كى رازدال ئى؟

🗢 : شهرت تو شهرت مولی ہے۔ اور بھلا سے سب کو کہاں ملتی ہے۔اس کیے اسے زحمت کہنے ن أف كورس! • أف كورس!

🖈: لوگ آپ سے ل كرسب سے يہلے كيا اظہار کرتے ہیں؟ 🎔 : تم بهت کیوٹ ہو۔

المنه وكي كركيا خيال آتا ہے؟ ابن ایک شعراکش آئینه دیکه کریاد آتا ے۔"آئینہ کھ کر بھی گئی ہے خودکوا یی نظر بھی لگتی ہے''

اضل تعبیر بھی تعلیم میں ہی پوشیدہ ہے۔ کہ کہ

公公.....公公

ہیں۔ سیریل تھلونا ہر منگل کی رات نو بیجے دکھائی جائے گی۔سیریل''رنگ لاگا'' کوتحریر کیا ہے تناء نبد نے جب کہ ہدایت الجم شہراد کی ہیں اس کے فنکاروں میں فیصل قریتی، صائمہ، نیلم منیر، ذالے سرحدي،صلاالدين تنيو،افشال قريشي،اورمول خالد شامل ہیں۔سریل''رنگ لاگا''ہر بدھ کی رات 8 یے دکھائی جائے گی۔جبکہ خوبصورت سیریل ان میوند ہفتہ کی رات 9 کجے دکھائی جائے گی۔ سیریل ممکن' میں ہر بات ممکن ہے سعد خان کی فوز میہ ہے

عار تمن گرامی آیئے ARY کے بروگراموں کی طرف سیریل'' تحلونا'' ایک امیر شخص عمر ہے وابسطہ کہانی ہے۔عمر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کی فیمل میں عمر اور اس کی والدہ اور فوز سے رہتے ہیں۔ان کے گھرنے قریب ہی عمر کی ممانی اوران کی بیٹی ماریار ہتی ہے۔ ماریا عمر کو پیند کرتی ہے۔حراایک سید حی سادھی لڑکی ہے ۔اتفاق ہے حراجس لمینی میں کام کرتی ہے اس مینی کے لیے عمر بھی کام کررہا ہے نہ وہ حرا کو و مکھے کر اس کی محبت میں گر فرآر ہو جا تا



سيريل رنگ لاگا ميں صائمهٔ ژالي سرحدي نيكم منيرا درفيعل قريشي

ے۔اب دیجینا ہے عمر کو بحیثیت شوہر ماریا یا حراان ملاقات بچیس برس پہلے ہوئی تھی جب وہ اُس کی سیریدی تھی پھر سعد نے اور فوز سے خفیہ طور پر شادی کرلی اور نوزیہ کوسعد خان خاموش ہے جھوڑ کر ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ نوز ریہ کے بال ایک بچی سادیہ جنم لیتی ہے سادیہ کی عمر بانیس سال ہے۔اس

دونوں میں ہے کون عمر کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئی ہیں اس سیریل کو تحریر کیا ہے بینا صدیقی اور مبارک کملائی نے جبکہ اس کے فنکاروں میں ارتج فاطمه، گوہر رشید، حمیرا ذاہہ اور ذیبا بختار قابل ذکر





سوب الراني مين مول خالد

رات9 بج دکھائی جارہی ہے۔ خوبصورت سوپ''گڑیا رانی'' اپنی مثال آپ ہیں اس کے فیکاروں میں مول خالد علی عباس قابل ذكر ہیں۔ بیروب بیرے لے كر جعرات تك روزانہ ARY ڈیجیٹل سے روزانہ دکھایا جائے، گا۔''گذ مارننگ یا کستان' ندایا سرخوبصور لی ہے کر رای بیں اور شائفتین ٹی وی ندا یاسر کی خوبصورت



سيريل پيوند ميں ثناء جاديد باتول سے خاصے مخطوظ ہوتے ہیں۔ 公公....公公

سریل کی کہانی کا اختام کیے ہوگا اس کے لیے آب سریل "مکن" دیکھنی ہوگی اس سیریل کو تر رکیا ہے ٹروت نذر جبکہ ہدایت فرقان خان کی ہیں،اس کے فذكارول ميں سارہ خان ،جنيد خان ،ساجدحسن ،فرح شاه، طاہرہ امام اور سعد میشل قابل ذکر ہیں سیریل '' ممکن'' ہرمنگل کی رات8 بجے دکھائی جارہی ہے۔ سیریل'' وہ عاشق تھا شاید'' کوتح ریکیا ہے مہوش حسن اور اس کا مرکزی کردار ثناء نے اوا کیا ہے جوخوش شکل اورخوش مزاج لڑکی ہے۔ ثناء کا تعلق ایک مُرل کلاس کھرانے ہے ہوانی مال کے ساتھ رہتی ہے۔ایک جیموئی بہن اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزاررہی ہے ثناء کے والدنے مرنے کے بعد



سيريل محلونا بيس گو ڄررشيدا درار ج فاطمه ا تنا کچھ چھوڑا کہ ثناء کی مال کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں

بھیلانا بڑا۔ ثناءا ہے کلاس فیلوشہریار سے جنول کی حد تک عشق کرئی ہے جوایک بہت بڑے برنس مین کا بیٹا ہے۔اب دولت اور محبت کا مقابلہ ہے ویکھنا ہے ہے کہاس کھیل میں دولت کی جیت ہوتی ہے یا محبت ی۔اس سیریل کے فنکاروں میں صنم چوہدری، سليمان سعيد، صيافيهل، تناء عسكري، عدنان جيلاني، اور فضیله کانی قابل ذکر ہیں۔ میرسریل ہر پیرکی





#### معاشرے کے بیلن سے لکلی وہ حقیقیں ، جو درعو کئیں ہے تر تیب کرویں کی رفعت سراج کے جادو کر للم نے ، نے سلسلہ وار ناول کی چوتم کرای

''ابتم خود ہی بتاؤا یک ہی ایک میرا بیٹا ۔۔۔۔ اگر ایک نے کا باب نہ بنا تو سمجھو ہمارا تو نام وہٹٹال مٹ جائے گا۔نسل نو بیٹے سے جلتی ہے۔' فردوس نے اپنی لائو ٹی آبلی کودن چڑ ہے ہی ایسے گھر طلب کرلیا تھا۔ بچھے کیا تیں ایسی ہوتی ہیں جوشو ہراور بیٹے ہے۔ کرنے کی بیس ہوتیں۔ کسی راز دار میری سے



'Share' کر کے ہی طبیعت ہلکی ہوتی ہے کیونکہ سننے والی حب تو بنق مرات کے مثور وں سے نواز کر میں موت پھی اس کے مصر آ دوی جی ادا کررہی ہوتی ہے۔

روی می ادا کرری ہوں ہے۔ '' تم نے بالکل ٹھیک کہا۔'' فردوس کی بجین' مکتب' مدرسہ' اسکول کی دہر بینہ رفیانہ بخز الیہ نے تا سُد کرنے میں لیمے کی تاخیر نہیں کی۔دوست دوست سے پہچانا جا تا ہے۔ بہسی رور 'ویسے فرنستے .....تب ہی دوستانے میں دل کے بوجھ اترتے ہیں۔

'' بھلےسات بیٹیاں پیدا ہوں گرا یک بیٹا بھی ہونا جا ہے' خاندان میں عزت ہوتی ہے۔' '' اور نہیں تو کیا' ہم تو سمجھو ذکیل ہوکر رہ گئے ہیں'' 'فردوس نے غز الہ کے ہم خیال ہونے پر اور

زیادہ شدت ہے اپن محروی کومحسوس کیا۔

'' میں تو یا در ہے کہہ رہی تھی کہ ہم تمہاری دوسری شادی کا اعلان کرائے دیتے ہیں۔ پھر دیکھو کیسے المین کے مال باب کرتے پڑتے بیٹی کا ہاتھ بکڑ کرآئے ہیں اور ہارے پاؤں پڑتے ہیں۔' فردوس نے ا بن سویچی ہوئی تر کیب بھی کیکے ہاتھوں بتادی۔

'' جھوٹ موٹ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سچ میں یاور کی دوسری شادی کیوں تہیں كرديتين؟ "غِزالهن بهت برى بات بهت آرام ہے كى فردوس حق دق غزاله كى شكل ديكھنے لكى -''ارے سوکن اوراوپر سے تین بچوں کی ماں .....کون دینے لگا یا درکواین بیٹی! فرض کر وا کر میں یا در کی دوسری شادی کروں گی بھی تو کسی بیوہ یا طلاق یافتہ ہے تو نہیں کروں گی۔ گوری چٹی بڑی بڑی آ تھوں والی مورنی جیسی کنواری ہے کروں گی جو ہرلحاظ ہے ایمن پر بھاری ہو۔' بفر دوس نے پر وجیکٹ كاناول بناكرغ اله كے سامنے ركاديا۔

غزالہ نے بڑے اعتماد وغرور ہے یون مسکرا کر فردوس کی طرف دیکھا گویا کوئی انٹرنیشنل ایوارڈیا فنہ سول انجینر کیHeavy Project کی ذمہ داری بڑے اعتمادے اٹھالیتا ہے اور ایگر بمنٹ سائن کردیتا ہے۔ '' حسین وجمیل' بیں اکیس سال کی گریجویٹ جوٹرک بھر کے جہیز بھی لائے گی۔ شہ زور ٹرک نہیں .....کھیتوں سے گندم اٹھانے والا بڑا ٹرک۔''غز الہاس شان بے نیازی سے بات کررہی تھی جیسے کوئی جنتی ہاتھ بڑھائے اور من بیند پھل توڑ لے۔فردوس تو ہارےخوشی کے ریشہ حتمی میں مبتلا ہونے لكى \_كوئى ديكھنے والا ديكھنا تو انديشه مند ہوتا كه عش نديرٌ جائے۔ ''ارے کے کہو۔''

'' تم كرنے والى بنو ..... باتى مجھ پر چھوڑ و۔ارے میں تو لڑكى والوں كوصرف ايك ہى بات بولوں گے۔اکلوتالز کا ہے۔ ذاتی گھرہے۔ باپ اے جی سندھ سے ریٹائر ڈیس ۔لاکھوں کی گریجو پٹی فنڈ ملے جو بنک میں دھرنے ہیں۔ پنش آتی ہے، دو د کا نول سے کرایہ آتا ہے۔ لڑ کا خود P.P.L میں ہے۔ بھاری شخواہ گاڑی میڈیکل فری بس اس کے بعدتو لڑی والے بولیں گے نکاح شام کوکرنا ہے یا ابھی؟ ارے گھر گھر لڑکیاں بیٹھی ہیں اچھے شریف نیک لڑکے نایاب ہو گئے ہیں۔تمہاری تو کوئی بیٹی ہیں تمہیں کیا خر-"غناله نے تھیلا بھر کرخوب کس کے گرہ لگائی۔

"ارے میں صدقے جاؤں تمہارے! میں توسب کچھ بھول بیٹھی۔ یہ بھی بھول گئی کہ میرا بیٹا شاوی



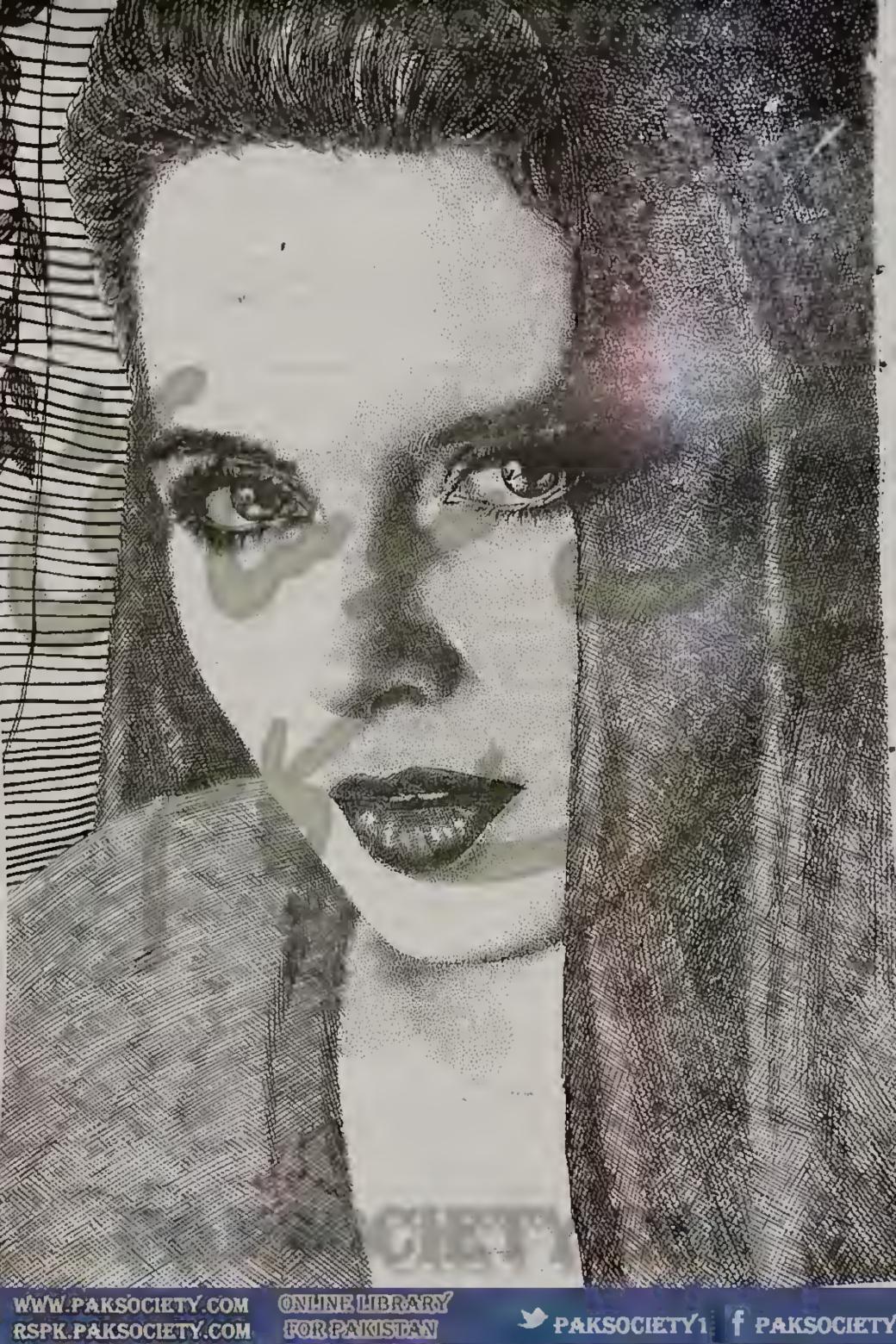

شدہ اور ڈھائی بچوں کا باپ ہے۔ میں تمہارے لیے جائے اور رس گلے لے کرآتی ہوں۔'
'' ڈھائی نہیں' پونے تین بچے ..... تیسرا آنے میں دو مہینے ہی تو بچے ہیں۔'' غزالہ بھی رس گلے کا متوقع مدارت سے بھولی نہ سائیں۔ابھی تو مُشک کی تھیلی دکھائی تھی کھولی نہیں تھی تو رس گلے کھانے کومل رہے تھے۔من جاہی بہوگھر میں لاکرسجادی تو جانے کس کس طرح نوازا جائے گا۔ بیتو غزالہ کواچھی طرح پتا تھا کہ فردوس کنجوس تو بالکل نہیں ہے۔ گرمیوں میں گل احمد اور سردیوں میں الکرم کا سوٹ تو بطور شخفہ فردوس کی طرف سے تو ویسے ہی ملتا تھا۔

فردوں جائے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اور پیاری سہبلی معرکۃ الآراء پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔

☆.....☆

ثمر کامعمول تھا کھانے سے فارغ ہو کر کھے دیریاں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا پھرا ہے کہرے میں جاکرلیپ ٹاپ کھول کر بیٹے جاتا۔ پہلے In Box چیک کرتا پھر ضروری Reply کرتا پھے ضروری ون بھی نمٹیالیتا۔ اس دوران چمن کین کی صفائی سے فارغ ہو کرسونے کی تیاری کرتی اگر نماز پڑھنا ہوئی جو بھی بھی وفت پرنہیں پڑھ پاتی تھی تو سونے کی تیاری سے پہلے نماز پڑھ لیتی۔ اس کے بعد کے ایک دو سرے کے ساتھ گزارتے۔ بھی ٹمرزیادہ تھا ہوا ہوتا تو جلدی سوجاتا تھا۔ بھی دو گھنٹے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ بھی ٹمرزیادہ تھا ہوا ہوتا تو جلدی سوجاتا تھا۔ بھی اس کے سوجانے کے بعد لاؤنج میں جاکر ۲۰ کھے لیتی تھی ٹمراتی کیونکہ شدید جھڑپ نے ساحول کمدر کیا ہوا تھا اس لیے ٹمراسے جتائے کے لیے بیڈروم سے آؤٹ تھا اور اپنالیپ ٹاپ لاؤنج میں کھول کر بیٹھ گراتھا۔

ثمراس ا جانگ حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا ایک دم گر بڑا گیا۔ '' پہرکیا ہے؟''اس نے گود میں پڑا کارڈ اُٹھا کرالٹ بلیٹ کردیکھا۔

'' تُوبيد کی شاوی کا کارڈ ہے۔' بانوآ پاٹمر کے سامنے آرام سے بیٹھ گئیں۔

''اوہ ..... تو بیہ کی شادی ہور ہی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔'' تمر نے کارڈ کھو لتے ہوئے خوشگوار

'' نو ہیہ میری سکی بھا بخی ہے۔لفانے ہے کا مہیں چلے گا۔سوچ رہی ہوں کوئی فیمتی تحفہ دینا جا ہے' اسکت میں''

" ''نو پرابلم...... پسوچ لیجے کیادینا جاہتی ہیں۔ پھر بتادیجے گا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔'' ''اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جُگ جُگ جیو۔ بیدہ ہی نؤ بیہ ہے جس پرمیری نثر دع سے نظرتھی اور میں اسے اپنی بہو کے روپ میں دیکھا کرتی تھی۔''

الوشيزة 38

'' امی جان جھوڑیں پرانی باتیں .....کرنٹ افیئر پر بات کریں ۔'' ٹمر نے مال کی خوابیدہ حسرت کو ز در کی تھیکی و ہے کر گہری نیندسلانے کی کوشش کی' ساتھ ہی ایک ز در کی جماہی لی .....مخاطب ز در کی جماہی لے رہا ہوتو بیاس کی بے تو جہی کی علامت ہوتی ہے۔ مگر بانو آپا پراس وقت سو جماہیوں کا بھی اثر نہیں ہوسکتا تھا۔ ابھی تو خبر سنائی تھی ۔ پھپھو لے تو نہیں پھوڑ ہے تھے۔

'' عمر بھراس بات کا قلق تو رہے گا کہ بھائی صاحب نے تہہیں رشتہ دینے سے کیوں انکار کیا تھا۔ کیا

'' امی َ جانِ! تِس جَهِوڑیںِ بھی ....سانپ گزرگیا اب لکیر پیٹنے کا فائدہ؟ آپ خود ہی تو میمثال دیق َ ہیں۔ ہرانسان کی اپنی اپنی چوانس ہوئی ہے۔'

تمرکواس موضوع سے مطلق ولچینی نہ تھی۔ جوں جوں نیند کا خمار بڑھ رہا تھا اور بیڈروم میں جانے کا وقت قریب آرہا تھا' اندرا یک رسہ کشی شروع ہو چکی تھی۔ سونے سے پہلے اُس کا سامنا ..... جو ہر آن اُس کی مردا تکی کوتھیں پہنچاتی رہتی تھی۔

'' سُنا ہے کئی بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہے۔امریکہ سے پڑھ کرآیا ہے۔زمینوں جائیدا دوں والے

'' الله مبارک کرے توبیہ کو زمینیں' جائیدادیں۔'' ثمر نے بڑی تواٹاسی جماہی کو پہلوان بن کر یجھاڑنے کی کوشش میں منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔

مگر با نو آپا کا خیال تھا روز جماہیاں بھی آتی ہیں۔روز سوتے بھی ہیں۔کیا ہوا جو آوھا گھنٹہ مزید ل

ے ہیے۔ ''کل مہندی کافنکشن ہے بہت بڑے ہوٹل میں۔''انہوں نے خبر ککمل کی۔ ''اچھی بات ہے۔ میں گاڑی بھجوا دوں گا۔ آپ چمن کے ساتھ جلی جا ہے گا۔ بیاتو ویسے بھی لیڈین

ں ہوں ہوتو میں کسی صورت نہیں لے کر جاؤں گی۔ میری معصوم بھولی بھالی سی بھانجی! ِاللّٰہ ایسے '' چمن کو تو میں کسی صورت نہیں لے کر جاؤں گی۔ میری معصوم بھولی بھالی سی بھانجی! ِاللّٰہ ایسے خوشیاں مبارک کرے۔اس پرکسی بانجھ بنجر کا سایانہیں ڈالوں گی۔مہندی والے ون سات سہا گئیں شگن ر ہیں۔اگر نفیسہ نے ولہن کومٹھائی کھلانے کے لیے چمن کو بھی پکارلیا۔تو اچھی بات نہیں۔'' با نو آپا نے اوھراُ دھرد مکھ کر کا نا چھوی کے انداز میں کہا۔

'''ای جان اس سائنسی دور میں بھی آ پ شگن کی با تیں کرتی ہیں؟'' اور پیمسلمانوں کے ہاں شگن و کن نہیں ہوتے۔ آپ چمن کوساتھ لے جائے گا۔'' تمر نے کارڈ نیبل پر رکھ کرلیپ ٹاپ Shut Down کرویااورایک زور کی انگزائی لی۔

'' تو بہ …..تو بہ …سوال ہی پیدائہیں ہوتا ….خوثی کے موقع پرتو بانجھ عورت کو دور ہی رکھنا جا ہیے۔ تم جتنے مرضی بنگم کے چونچلے کرو۔ مگر مجھے کسی بات پرمجبور نہ کرو۔''بانوآیا کا موڈ خراب ہو گیا۔ بیٹے نے ول رکھنے کو بھی بیوی کی کوئی برائی نہیں کی تھی۔ ابھی تعویذ بلاتے جالیس دن کہاں ہوئے ہیں ..... فی الحال تواليي بى باتين كرے كا۔ انہوں نے اپنے كرے كى جانب بردھتے ہوئے دل كو تمجمايا۔ ☆.....☆

تمر بیڈروم میں داخل ہوا تو چمنٹیبل کیپ کی ہلکی روشنی میں کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ درواز ہ کھلنے کی آ واز پر ایک پل کے لیے اس نے درواز بے کی طرف دیکھا تھا پھر دو بارہ نظریں ناول پر جمادی تھیں ۔۔

تمرنے بھی اس پرایک نگاہِ غلط نہیں ڈالی۔ چپ جاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ پچھ دیر آئکھیں بند کیے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے بے حس دحرکت لیٹار ہا بھر پھٹ پڑنے کے انداز میں بولا۔

وروں ہوں ہے جا کہ اور سے بیمار ہا پہر چھٹ پڑتے ہے انداز بیل بولا۔ '' بیہ لیمپ بند کرو سستہمیں پتا ہے نال جب تک کمرے میں ہلکی ی بھی روشنی ہو میں سونہیں سکتا۔'' چمن نے کوئی جواب دیے بغیر لیمپ سونچ آف کر دیا اور ناول سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر تمرکی طرف سے کر دٹ لے کرسونے کی کوشش کرنے گئی۔

ہر جھگڑ ہے کے بعد وہ بات کرنے میں پہل کرتی تھی۔ بحرم نہ سہی ملزم تو تھی۔ جسے قدم قدم پرا پنے نا کر دہ جرم کا احساس دلایا جاتا تھا اور وہ نا کر دہ مجرم بھی اتنا بھیا نک کہ جس کے نا قابلِ صاانت وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔

میاں بیوی کا رشتہ بھی بڑا عجیب وغریب رشتہ ہے۔ بعض اوقات دلوں میں سیاروں جتنا فاصلہ محسوں ہوتا ہے۔ مگر ایک بیڈروم اور ایک بیڈ پرمٹی کے ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے قانونی بندھن کی لاح رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناراضگی شدت کی ہوتو رات کا دامن دامن وامن قیامت سے بندھ جاتا ہے۔ ضبح ہوکر ہی نہیں دیتی۔ بیوی ادھیڑ بن میں لگ جاتی ہے کہ شبح اس ظالم کو ناشتا دے یا خالی پید جانے دے تا کہ بتا کہ بتا کہ بیا حلے کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔

شوہرسوچتا ہے۔ منبح ناشتا لا کرر کھے گی تو کہوں گا میر ہے۔لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ باہر بہت ہوٹل ہیں۔ بناہوا ناشتا جھوڑ کر جا دُں گا تو سارا دن جلتی پھنکتی رہے گی۔ایسی عورت کی یہی سزا ہے۔ چمن کو نیندنہیں آر،ی تھی۔ مگر آج وجہ تمرکی ناراضگی نہیں .....ایس تھی۔

'' بیٹا .....تم عاقل و بالغ ہو۔ شادی شدہ بچوں والی ہو۔ تہاری شادی کرتے وقت تہاری رضا مندی معلوم کی تھی۔ بیاُ س وقت کنواری بیٹی کا حق تھا۔ آج طلع کا اختیار بھی تہاراحق ہے۔ بیس تہارے کسی فصلے پراٹر انداز ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ گرباپ ہونے کے ناتے بیہ مجھانا میرا فرض ہے کہ جوفیصلہ بھی کرو، پہلے ان بچیوں کی طرف دیکھو۔۔۔۔۔ان کے نفع ونقصان کا سوچو۔''

مشکوراحمدا نیمن کے سریر ہاتھ رکھے اپنا کرب جھپا کر بہت وقار سے سمجھا رہے تھے۔اجڑی ہوئی وکھ سے ٹوٹتی ہوئی جی کوسمجھا نا کچھا تنا آ سان بھی نہیں ہوتا جبکہ جی جا ہتا ہو کہ کوئی کرامت کا لمحہ ہاتھ آ جائے اور بلک جھیکتے میں جٹی کے دُ کھ دور ہوجا میں ۔

'' ابو جان جو بچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد بھی آپ جا ہیں گے کہ میں اس دوزخ میں



واپس چلی جادَں؟''بولتے بولتے ایمن کی آ واز بھرانے گلی۔

''نہیں! میرا ہرگز بیمطلب نہیں کہ تم اتھی بچیوں کو لے کر چلی جاؤ۔ تمریس بہ جا ہتا ہوں کہ یا ورتمہیں لینے آئے تو ضدنہ کرنا۔ غصے کی کیفیت جب ضد میں تبدیل ہوتی ہے تو غصے سے زیادہ نقصان ضد ہے ہوتا

ہے۔وہ جو کہتے ہیں نال غصہ جمالت سے شروع ہو کرندامت برختم ہوتا ہے۔'

'' بس اب کی شفقت ہے محروم رکھے ہوئے ہے۔ ماں کوتو زندہ رہنے دیں۔ تاکہ اپنی بجیوں کی ٹھیک باب تو باپ کی شفقت ہے محروم رکھے ہوئے ہے۔ ماں کوتو زندہ رہنے دیں۔ تاکہ اپنی بجیوں کی ٹھیک ہے دیکھ بھال تو کرسکے۔'' عطیہ بیگم کچن ہے نکل کر دویئے کے آنچل ہے ہاتھ بچھتی اُن کے پاس آگئیں۔ وہ کا فی دیرہ کچن میں مشکورصا حب کی بات سن رہی تھیں۔ مگر اب جیسے رہانہ گیا، کا م چھوڑ کر چلی آئیں۔ انہیں تو یول محسوس ہور ہاتھا کہ مشکورا حمد بھی کو واپس بھیجنے کے لیے دباؤڈ ال رہے ہیں۔ ماں کے سامنے دلائل یانی کے بلیلے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایمن کی آئھوں کے گرد بھیلے ہوئے سیاہ حلقے اور بات بات پر شکیتے آنسود بھے رہی تھیں اور بھے نظر نہیں آرہا تھا۔

''میں اس وفت صرف اور صرف ان معصوم نبچیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جن کے سامنے زندگی کے بہت سے دور ہیں ، ابھی تو بجین ہے۔ پھرنو عمری اس کے بعد جوانی ، پھراد ھیڑ عمری .....'' ''آپ رہنے دیں ، جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے تو کیا وہ جیتے نہیں ہیں؟''عطیہ بیگم نے جذباتی انداز میں نورابات کا ہے دی تھی۔

'' مرے ہوئے باپ اور زندہ باپ میں کیا فرق نہیں ہوتا؟'' مشکوراحمہ کے لیجے میں نہ جلد بازی تھی ، نہ غصہ د جذبا تیت ، بہت کٹھ ہرا دُاورغور وخوض تھا۔

'' ابو جان آپ میری بات کا یقین کیول نہیں کرر ہے۔ یاور بچیوں کو نہ توجہ دیتے ہیں نہ ٹائم ..... انہیں اپنے والدین کی باتیں ،نفیحتیں ،مشور ہے سننے سے ہی فرصت نہیں ۔' ایمن نے کہا اور بھل بھل رویز کی۔

''میں کیسے مان لول۔ دنیا کا وہ کون ساباب ہے جسے اپنی اولا دے محبت نہ ہو، یہ خلاف فطرت بات ہے بیٹا۔ تمہاری بدگمانی کی دوہ جو ہات ضرور ہوسکتی ہیں۔ نمبرا کیک کہ ؤہ ذبنی طور پراتنا اُلجھا ہوار ہتا ہوکہ اپنا ہی ہوش نہ ہو۔ نمبر دوا ہے والدین کوتمہارے مقالبے میں اتنا سچا اور دیا نتدار جھتا ہو کہ تمہاری ہر بات اسے غلط گئی ہو۔ایک شدید ذبنی دباؤ کا شکار انسان اس سے ہم نارل اور متوازن رویے کی اُمید کسے رکھ سکتے ہیں۔ای لیے مشکل وقت پر صبر کرنا چا ہے کیونکہ صورت مال بدلتی ضرور ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسانہیں رہتا۔''

" آجی بس رہنے دیں ۔۔۔۔ وہاں اولا دکا مطلب صرف بیٹا ہے۔ بیٹیوں کوتو اولا دہی نہیں مانے ۔ بیتو بس بھیٹر بکریاں ہیں۔ آ ب اسے بچھ دن سکون سے رہنے دیں۔ دو وقت بید بھر کر کھانا کھائے گی تو دماغ بھی سوچنے سیجھنے کے قابل ہوگا۔ بھوکی رہ رہ کر بیلی زرد ہور ہی ہے۔ اس حال میں تو عورت کا ویسے ہی نہی زیاوہ خیال رکھا جاتا ہے، دوسری جان اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے بھی ماں کے ذریعے ہی کھانا بینا ملتا ہے۔ 'عطیہ بیگم مشکورا حمد کے سمجھانے بجھانے سے بری طرح پڑ چکی تھیں۔



'' میں اسے ابھی جانے کے لیے ہیں کہ رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر جتنا دکھتہیں ہے عطیہ مجھے بھی اتنا ای ہے۔ میرے سمجھانے بجھانے کا مقصدا سے مزید بڑے دکھوں سے بچانے کی کوشش ہے۔'' مشکوراحمہ نیوں بنگر کھر مطرب سے بریونیٹ سے نے عطبہ بیکم کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ۔

'' یقین سیجے ابو جان وہاں مبح سے رات تک صرف بیٹے کی بات ہوتی ہے۔اگریا دران بچیوں کووہ پیار و ہے جوان کا پیدائش حق ہے تو میں ان کو پیار کرنے والے باپ سے دور کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں ساچھ کا ب

'' اورنہیں تو کیا.....'' عطیہ بنگم نے گرہ لگانے میں ذرا برابر تا خیرنہیں کی۔ بالکل عینی شاہد کی س میں کیفیت تھی جو کہا کثر ماؤں کی ہوتی ہے۔

'' بچیاں اس طرح ڈری مہمی رہتی ہیں جیسے اپنے گھر میں نہ ہوں کسی کے گھر رہنے آئی ہوئی ہوں ۔ ظالم اور سفاک لوگ ہیں۔ بیتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نرمی ایمان کی علامتوں میں سے جھے زمی عطا کی گئی اسے خیرعطا کی گئی۔ جو پھول جیسی بچیوں کے ساتھ زمی نہ کریں ، جو ان کا اپنا خون ہیں۔ان کے اوپرتو ویسے ہی اللہ کی پیٹکارے۔

'' مخت دلول کا علاج نرمی ہے عطیہ! حُسن اخلاق ہے ہی دلوں کونرم کیا جاتا ہے۔'' مشکوراحمہ مزید کر منت بگاڑ کے حق میں کسی صورت نہیں تھے اور عور توں کا جذباتی بن کسی حد تک چلا جاتا ہے اس سے کما حقہ

''' چٹا نول میں نیج مہیں ہوئے جاتے۔زمین ہوتو نرم کریں اور نیج ڈالیں ..... جسے معصوم بچوں پر پیار نہ آئے اس گاول تو ویسے ہی رحمت سے خالی ہے۔بس اب آیب اپنا کام کریں اور اسے حیار دن سکون سے کھانے سونے دیں۔''عطیہ بیٹم کی مامتا ہرمصلحت سے عاری تھی اورمتامصلحت سے عاری ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی مشکورصا حب کے سامنے اتن بحث نہیں کی تھی مگر اس وقت سمجھاتے بجھاتے مشکوراحمہ انہیں یا ور کی یا رتی سے ممبر ہی دکھائی وے رہے تھے۔اولا دکی محبت نے برسوں کے تعلق کو بھی کنارے رکھ

ا تیما بھئی فی الحال تہاری مال کے حب خواہش اس Chapter کو Close کرتے ہیں۔ ریکھتے ہیں کہ یاوراب کیا کروآرادا گرتا ہے۔اس کے بعد آرام سے بیٹے کربات کریں گے۔ آرام سے کھاؤہو، نیند بوری کروبه پتہارے باپ کا گھرہے۔ جہال تہہیں سارے انسانی حقوق حاصل ہیں۔'' مشکوراحمہ نے بڑی شفقت ہے ایمن کے سریر ہاتھ پھیراا درمسکرا کرعطیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ''اب تو خوش ہیں؟''عطیہ بیگم نے خفا خفا نظروں سے مشکوراحمہ کی طرف دیکھا۔ ' ہنسی نداق کا ماحول نہیں ہے مظکورصاحب!اس کے آنسومیرے دل پراآ گ بن کر گررہے ہیں <u>'</u>' در میں آگ میں پھول کھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آگے جواللہ کی مرضی۔ ' وہ یہ کہہ کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ایمن آلیل میں آنسوجذب کررہی تھی۔

> ''امی جان آج بھالی صاحبہ و کھائی نہیں دے رہیں، خیریت ہے نال؟'' ( دوشيزة 42

FOR PAKISTIAN

''ارے اس کے لیے تو ٹی الحال سب خیریت ہے۔ مشکل تو ہمارے لیے ہے بند کمرے ہیں پڑی اخبار کتابیں جاٹ رہی ہوگی اور تو کوئی کا منہیں ہے اور اللہ نے بھی ابھی تک کسی کام سے نہیں لگایا۔ فرصہ میں بیفیہ فرصت ای فرصت ہے۔'

بانوآیا کی لاڈ لی اکلوتی بیٹی آج صبح ہی صبح آ دھمکی تھی اور اس نے ماں کودل کی بھڑ اس نکا لنے کا ایک

خوبصورت وقت مدیدکیا تھا۔

''امی جان بس آپ ایک نظر وجیهه کا دیکھ لیس، بس دیکھتی رہ جائیں گی۔''افشاں نے ٹھنڈی سانس مجرکر ماں کی آتشِ شوق بھڑ کانے کی سعی کی۔

'' ارے کیا اس کی فوٹو تھینج کر گھر میں سجالوں؟ بھائی تو تمہارا فی الحال پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں

دیتا۔''بانوآ پاکلس کر بولیس۔ بیٹی نے انجانے میں زخموں پر نمک جھڑک دیا تھا۔ '' شاہ جی کے تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟'' افشاں نے ماں کے کان کے قریب منہ لے کر کھسر پھسر

''حیرت ہے مجھے بھی مگر میرادل کہتا ہے،اس کی ماں بھی کسی کا لےعلم والے کے چرن مجھونے جاتی ہے۔ ور ندشاہ جی کا ایک تعویذ چوہیں تھنے میں اپنا کام دکھا تا ہے۔'' بانو آپا کے سوئے ہوئے تفکرات ان کی شکل مگاڑنے گئے۔

''الوید کیا بات ہوئی، پھر کہاں کے عامل کامل ہوئے جب کسی کے کرائے کا توڑ بھی نہ کرسکیں۔'' ا فشاں کے چہرے سے ما یوی شکنے لگی۔ سارا جوش وخر دش نقشِ برآ ب کی طرح کمیے میں غائب ہو گیا۔ '' خبر دار! ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکالنا۔ ان کے مؤکل و ماغ اُلٹا کرونتے ہیں۔''بانوآیانے دہل کر تنبیہہ گ۔

''اتنے ہی طاقتورمؤکل ہیں تو دشمنوں کوچھوڑ کر ہارے سر پر کیوں سوار ہیں؟ مؤکلوں کوا تنا بھی نہیں یا کہ بیسہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ 'افغال بری طرح مایوں اور بدمزہ ہو چی تھی۔ اس کا بےقر ارہو کرآنے

آ ہے کسی تکلیف وہ صورت حال ہے دو جار ہیں اور اپنامسئلہ کی ہے بھی بیان کرتے ہوئے جمج کم محسوس كرتے ہيں..... يادر كھے! اگرمسكے كالتيح وقت پرسدِ باب نه كيا جائے تو وہ مسكلہ انسان كوزندہ درگور کردیتا ہے۔ سوچے مت، اپنامسکلہ فوری طور پر تجی کہانیاں کے مشہور ومعروف سلسلے'' مسکلہ یہ ہے' میں خ ریکرڈالیےاور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مسئلے کاحل پاہے۔

88-C II ع-88 فرست فكور يشابان جامي كمرسل في يفنس بادُسنگ انتماري فيز-7، كرا جي 021-35893121-35893122



کا مقصد تو میرتعا که ماں نوش نبریوں کے خوان سجائے بیٹھی ہوگی۔اچھی اچھی خبریں سُن کر سارا دن اجھا گزرے گا۔

ا ہے تو رکٹے کو دیے ہوئے سورو پے تک کھلنے لگے۔اس کے حساب سے تو یہ بھی شاہ جی کھاتے

میں ملے گئے تھے جوابھی تک سراسر نقصان کا کھا تا تھا۔ ''تم فکر نہ کرو! چینی کھول کھول کر بھی بلا رہی ہوں اور تعویذ بھی ،شاہ جی اس کی ماں کے کرائے کوجڑ سے کا یہ کر ہی دم لیں مے۔ پچھلی شب جمعہ کو بھی انہوں نے ایک ٹا نگ پر کھڑے ہوکر پڑھائی کی تھی۔''

بانوآیا کی قوت یقین میں افشاں دراؤ ڈ النے میں ابھی تک نا کا م تھی۔

''آپ نے دیکھا تھا انہیں ایک ٹا نگ پر کھڑے ہوئے؟''افشاں پہلے سے زیادہ بدک گئے۔''آپ نے غور سے دیکھا تھا انہیں۔ کہیں وہ ایک ٹا نگ ہی کے تو نہیں ہیں؟''افشاں نے نظروں کا زُخ اس سے موڑا جہاں ثمراور چمن کا ہیڈروم تھا۔ آنکھوں سے لگتا تھاروحانی طور پر بندوروازہ بھلا نگ کراندر چلی گئی ہواور چمن کے بردونوں ہاتھ رکھ دیے ہوں۔

'' ارے ذراصبر سے کا م لو۔ با باجی کے پاس کوئی ایک تعویذ ہے۔۔۔۔۔ارے دہ تو علم کا سمندر ہیں۔' سر

بانوآ پانے اب رسانیت ہے سمجھانے کی کوشش کی۔

'' ہماراا بیک ہی بھائی ہے، وہ بھی جورو کاغلام۔ دنیا کے بھائی حصیب کر دو دوشادیاں کر لیتے ہیں۔ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔' افتال ہڑ ہڑانے گئی۔

'' کوئی ضرورت نہیں ہے قسمت کو کو سنے کی ۔تم نے اپنی ماں کو ہار ماننے دیکھا ہے۔انشاءاللہ بہت جلدتم وجیہہ کودلہن بھا بی بنا کراس گھر میں لا ؤگی ۔'' بانو آیا کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا۔

''الله وه حسین دن جلد لائے۔اس بند کمرے کے بھوت سے تو نجات کیے۔کیا میری آ وازئیس ٹی ہوگی؟ اتنائبیں ہوتا کہ چلو گھر میں اکلوتی نند آئی ہے باہر آ کر جائے بانی پوچھے لیں۔' افشال منہ ہی منہ میں پھر مدیدائی تقی۔

''ارے ہم تو چیکے چیکے باتیں کررہے ہیں کہاں ہے سے گی۔' بانوآ یانے ناگوار کیجے میں کہا تھا۔ ''ملام تو زورہے کیا تھااور آپ نے جواب بھی دیا تھا۔ وہ تو میرے کان میں نہیں بولا تھا۔' افشاں کی بدگمانی تو یوں بھی اُدھار کھائے بیٹھی رہتی تھی ذراسار دزن بھی ملاتو سرپٹ دوڑی۔

''اچھاای اب میں چلوں گی۔۔۔۔ بچھ گر دسری بھی لینی ہے۔ دکا نیں کھل گئی ہوں گی۔ یہاں تو جب آتے ہیں ذلیل ہوکر ہی جاتے ہیں۔ کہنے کو ماں کا گھرہے۔''افشاں چمن کوسنانے کی غاطراب او نیجا پول رہی تھی۔

چمن نیندگی گولی کھا کر بے خبر سور ہی تھی۔اس کے فرشتے بھی فرصت پاکر سیر کونکل گئے تھے وگر نہ افتال کے فرشتوں کو بتاہی دیتے کہ دہ سور ہی ہے۔



سامنانہیں ہوا تھا دجہ بیتھی کہ ٹمر گزشتہ ایک ہفتے ہے باہر میٹنگز میں جار ہا تھا کیونکہ چیئر مین ٹور پر مگئے ہوئے تھے اوراضا تی ذِ مہداریاں سنجالنا تمر کی جاب کا حصہ تھا۔

اس وفت بھی آفس میں افسرانِ بالا اور اعلیٰ افسران موجودنہیں تھے اس لیے آفس میں کام ہے زياده ہلزبازي کي ہوئي تھي۔

کوئی جائے لے کر آ رہاتھا، کوئی Sports جینل لگا کر کوئی یادگار فٹبال پیج دیکھ رہاتھا، کوئی کری کے بجائے میل پرچڑھا بیٹھاتھا۔

· سننٹ اکا وُنٹنٹ منہ پر Capرکھے اپنی نیندوں کی قضاا داکر رہاتھا۔ندا کی نظر پڑی تواہے جالیا۔ '' عمیر ……عمیر ……آیک بہیلی بوجھوتو جانیں تم کتنے اسارٹ ہو۔ اور ابھی پہاچل جائے گا کہ تم ا کا وُ نٹ کے لیے سلیکشن تونہیں ہو۔''

اگرمس سلیشن ہوں بھی تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں نے کسی کو 300 کے بجائے تین ہزار دے دیے توستا بیس سوتم اپنی جیب سے دوگی ؟''عمر نے او تکھتے او تکھتے چونک کرٹکا ساجواب دیا۔ '' کھیلنے سے پہلے ہارنے کی ضرورت نہیں۔میری پہلی بوجھنا ہوگی۔'' '' زبردئتی ہے؟''عمیرنے کیپاوراچھی طرح چہرے پر جمالی اور ٹائکیں مزید پھیلائیں۔

''تم میلی تو بوجھو ۔۔۔۔ہم مر گئے ہیں کیا؟''نعمان نے جائے کاسپ لے کرنٹرارت ہے اپنے کولیگ

'' بھی کہیلی تو سب کے لیے ہے۔ میں تو عمیر کوائینٹ کررہی ہوں۔اسے بھی تو Participate کرنا جا ہے۔کیا مفت کی سیری لیتا ہے؟'' ندا ہاتھ دھوکر عمیر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جوسب ہے زیادہ



## رضوانه برنس كانياشا يهكارناول

## الله المال المالية

محبت کے خوبھورت احساس میں جنب شک اور ہد گمانی کی آگ مجزک

النصحة سب يجه جل كرجسم بوجا تاہے۔ ایسے ہی ٹوٹے جھرتے رشتوں کی پیکہانی آپ کوایے سحر میں جکڑ لے گی

اوراس کا ایند آ یے کوششدر کردے گا۔ میت مرف 350ردیے

ناول ملنے سے بیتے: (ویلکم بک بورٹ میں اردو بازارکراچی) (فرید پبلشرز میں اردوبازار کراچی) (انثرف بک الیجنسی اقبال روژ ، تمینثی چوک راولپنڈی) (خزینه ملم واوب الکریم مارکبٹ اردو بازار ٔلا بور ) (علم وعرفان ببلشهرز الحمد ماركيث اردو بإزاراا مهور) (على ميال پبليكييشنز عزيز ماركيث اردو مازار كامهور)



اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور اس وفت گوشئہ عافیت میں بیٹھنے کی نیت کر بیٹھا تھا جوندا کوتو بر داشت ہی

'' کیمیا بو جھر ہی ہویا ہم جا کمیں۔میری چائے ختم ہونے والی ہے۔' نعمان نے پھرندا کو چھیڑا۔ '' تم نے اگر پچ مجے میری پہلی بو جھ لی تو دوسرا کپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر بلاا وُں گی۔' ندانے اپنی '' جستگار ''' فطری برجشتی کا مظاہرہ کیا۔

" میئن کرتو جی جاہ رہاہے کہ بس زندگی بھرتم پہلیاں بوجھتی رہوا در میں بغیر ہاتھ بیر ہلائے جائے بیتا رہوں۔''وہ پھرشرارت سے کو یا ہوا۔

ے۔ وہ پر سرارت سے ۔ میں گرم گرم جائے تمہارے منہ میں تونہیں ڈال سکتی۔'' '' ہاتھ تو ہلا ناپڑیں گے ۔ میں گرم گرم جائے تمہارے منہ میں تونہیں ڈال سکتی۔'' '' سے بیانہیں پہلی کب بوجھے گی ۔ میار کسی پہلوان کو بلوا کر اے اٹھوا ؤ ۔ میں ذرای نیند کرلوں۔'' عميرنے او تکھتے ہوئے بری طرح پڑ کرکہا۔

· · كونى ما تصاتولگا كرديكي · ·

'' اچھا خیر میں بہلی پوچھ لیتی ہوں ، کہیں ہے چھ گہری نیند نہ سوجائے۔'' ندانے عمیر کو تند نظروں

ے گھورا۔ '' ہم المینشن ہیں۔ ہمیں سانپ سونگھ گیا ہے جلدی ہے یو چھو۔'' شارق نے کہا اور بُت بن کر

بیٹے گیا۔ ''سانپ تو ابھی سونگھے گا بچو سے بیں پہلی پوچھوں گی۔''ندانے بڑے نخر واعتاد ہے کہا تھا۔' ''یار کہیں ہے سانپ ہی پکڑ کر لے آؤ۔ بیتو جائے بہاں ہے۔''عمیر نے بھراو تکھتے او نگھتے

''احھا....خواتین دحضرات پہلی بوجھیے ۔''

'' خوا تین کہاں ہیں! جلدی ہے بلاؤ''شارق نے بدحواس ہوکر اِ دھراُ دھرد یکھا۔ ، «تمهیں توسانے سونگھا ہوا تھا ..... کیون بولے؟'' ندانے اسکیل اٹھا کر لیچر کی طرح دھمکا یا۔

''اوہ .....سوری ....؟''شارق پھر'ا چھا بچہ' بن گیا۔

''جناب سیلی سنے !ایک کنو میں میں یا چ چوہے تھے۔ دومر گئے ہاتی کتنے کنو میں کے اندر ہیں؟'' '' ہاہا ۔۔۔ ہا۔۔۔ ہا۔۔۔ یہ بھی کوئی ہیلی ہے۔اے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔سیدھی ی بات ہے تین بیجے ۔ بیر پہلی ہے یامیتھ کا سوال ۔'' نعمان نے جی بھر کر مذاق اڑ ایا۔

'' نہی تو نہیل ہے۔شارق تم بتاؤ۔'' ندانے شارق کا پیچھالیا۔

'' میں کھنور کرز ہاہوں ..... ہارنہیں مانی۔''

''عميرتم بتاوُ!''ندانعمير کا کندها ہلايا۔

« نہیں بتا تا، جو کرنا ہے کرلو ..... دیکے نہیں رہیں کہ میں آ رام فرمار ہا ہوں۔'' " وتتہیں پتا ہے کہتم ہار جاؤ کے اس لیے شروع سے ڈرامہ کررہے ہو۔ "ندا چڑ کر بولی۔اس ک ساری ترکیبیں اکارت کئی تھیں۔ عمیر پرکوئی اثر ہی نہیں تھا۔



'' بھئ میرا حساب تو بیہ بتا تا ہے کہ تین ہی نے ہیں ۔''شارق میں اب مزیدغورخوض کا یا را نہ رہا۔ '' ہاہا ۔۔۔۔'' ندانے نداق اڑانے والے انداز میں قہقہہ لگایا۔ بے وقو فوں کنو کیں میں ابھی بھی پانچے ہی چوہے ہیں۔ دومردہ تین زندہ۔ دیکھا ۔۔۔۔کتنی مشکل کیلی تھی۔'' ندا متیوں کی طرف بڑے تفاخر سے و مکھر ہی تھی ۔ ' جلوزیا دہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ۔اب میں تنہیں ایک لطیفہ سناتی ہوں تا کہ تمہارا تھ کا ہوا ذ ہن فریش ہوجائے ۔'' یہ کہتے ہی ندا نے لطیفہ سنا نا شروع کر دیا۔ '' ایک ٹیکسی ڈرائیور بڑی ہائی اسپیٹر میں ڈرائیوکرر ہاتھا۔ برابر میں لالہ جی جیٹھے تھے۔ تیز رفتاری ے کھیرا کر بولے .....مڑا آ ہتہ چلاؤ۔امارا چوٹا چوٹا گیارہ بچہا ہے ..... عبلسی ڈرائیونے <u>غصے ہے لا</u>لہ جی کو گھوراا وربولا \_ ''این اسپیڈ دیکھی ہے۔'' نعمان اورشارق سیج مج قہقہہ لگا کرہنس پڑے تھے۔ندایوں ان کی طرف دیکھے رہی تھی جیسے ریمپ Cat Walk کرنے کی تیاری کررہی ہو۔ عین ای کھے تمر نے اندر قدم رکھا تھا۔ شارِق اور نعمان بدحواس ہوکرا بنی اپنی تیبل کی طرف دوڑ ہے۔نداان کی بھاگ دوڑ ہے بہت پچھ بچھ کئی تھی۔ بیاس کا تمر ہے پہلاتا مناسامنا تھا کولیگر کی بدحواس نے اس کے بھی چھکے چھڑا دیے۔ '' السلام علیم سر! میں نداشتے ۔ وہ سر میں توعمیر کو جگانے آئی تھی۔اس کوٹمپر پیرے ناں۔ دو پینا ڈول کھلا دی تھیں اس لیےا ہے نیندا کئی۔ورنہ بیسو تاتھوڑ ای ہے۔ بہت کام کرتا ہے۔ بتار ہاتھا کہ او ورٹائم بھی کرتا ہے۔ "Stop ..... کیا میں نے آپ سے پکھ پوچھا۔ آپ کا یہی بتانا کائی ہے کہ آپ Fresh "-UTEmploy عمیر نے تمرکی آ وازئی تو سنبھلنے کے بجائے سروقد کھڑا ہو گیا۔ Cap ہاتھ میں تھی۔ ثمر کی آ واز سنتے ہی اس کے ادسان جاتے رہے۔ " آپ کوئمپر پڑے تو آپ اوپر جا کرریٹ سیجے۔ " ٹمرنے ندا کونظرانداز کرکے براہ راست عمیر کو مخاطب کیا۔ · 'جی سر...... تھینک یوسر....اب کافی بہتر ہوں۔' 'عمیر بوکھلا کرندا کی ظرف دیکھنے لگا۔ " جی سرمیں نے دونیبلیك دی تھیں۔ جب تمیر پیر ہوتا ہے تو دوہی کھاتے ہیں سر۔ '' شارق، نعمان! آپ میرے جیمبر میں تشریف لائیں۔عمیر کوئمپر پچرہے اور آپ اس کے سر پر كو بي تبقيم لكار بي بين - "تمريد كه كرآ كے بر ه كيا -''مروادیا''شارق نے نداکوکھورا۔ ''آتے ہی ہماری ریونمیش خراب کر دی۔' نعمان کا موڈ بھی آف ہوگیا تھا۔ندا کوسنانے سے بازنہ آیا۔ '' میں نے کیا کیا ہے۔ ابھی تو خوب ہنس رہے تھے۔'' ندا بھی منہ پھلا کراپنی ٹیبل کی طرف ا ہے ٹمیر پیر چڑھا کر بچالیا۔ ہمیں بھی کوئی فلو، انفلوئنز الگا دیتیں۔'' (روشيزه 47 ع

''تم ہنس رہے تھے۔فلووالے کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔'' ندانے چڑ کر جواب ویا۔ '' بیتمہارا ماموں گلتا ہے؟'' نعمان نے عمیر کی ظرف اشار ہ کیا جواب بڑی سنجید گی سے ونڈ واوپن لرر ہاتھا۔

''میری ماں کا بھائی بنانے کی ضرورت نہیں۔اسے میں نے اپنا بھائی بنایا ہے۔ جاؤا سرتمہاراویٹ کررہے ہیں۔''ندانے اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہوئے بڑی بے مروتی سے کہا۔ نعمان اورشارق بڑی ہے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ''جاؤیا راسوری کرلو۔ دیر کروگے تو غصہ بڑھے گا۔''عمیر نے Mouse اُٹھا کرغورسے ویکھا کہ

'' جاؤیار! سوری کرلو۔ دیر کرو گےتو غصہ بڑھےگا۔''عمیر نے Mouse اُٹھا کرغور ہے ویکھا کہ لائٹ جلتی نظر نہیں آ رہی تھی' شاید خراب ہو گیا تھا۔ نعمان اور شارق ثمر کے آفس کی طرف بڑھے تو عمیر نے ندا کی طرف دیکھا۔

'' تھنگ ہُو! مگراُن بے جاروں کے ساتھ کچھا جھانہیں کیا۔'' د غلط نہ

''' بیتو ثمرصاحب ہیں ، زیادہ غصہ نہیں کرتے گرچیئر مین ٹورے والبس آ جا کیں توا حتیاط کرنا۔ غصے '' بیتو ثمرصاحب ہیں ، زیادہ غصہ نہیں کرتے گرچیئر مین ٹورے واپس آ جا کیں توا حتیاط کرنا۔ غصے

کے بہت تیز ہیں Suspend نہیں کرتے ہیں۔'

''باپ رے! اتنی مشکل سے تو dob ملی ہے۔ اچھا کیا بتا دیا۔ تم بہت استھے ہو عمیر۔ جب ہی تو میں نے تمہیں بھائی بنایا ہے۔'' ندااب بہت محتاط انداز میں بات گررہی تھی ۔ عمیر مسکرا دیا۔ وہ بہل ملاقات ہی میں جان گیا تھا کہ نداصاف دل کی با کردارلڑ کی ہے۔ پہلی بار dob کے لیے نکلی ہے۔ قدر ہے سادہ اور بے وقوف ہے۔ بچوں جیسی بے ساختگی اور معصومیت کی حامل ہے اس لیے دہ اس کو بلا شرائط اپنا تعادن فراہم کر دیتا تھا اور ندا کواس کی وجہ سے نے ماحول میں بڑکی ڈھارس اور تقویت تھی۔

☆.....☆.....☆

نداا بھی کام میں ٹھیک ہے Involve بھی نہ ہو گی تھی کہ شارق اور نعمان منہ لٹکائے والیس آگئے۔ '' ہمیں تو معافی مل گئی۔ تکرتمہاری خیر نہیں۔'' نعمان نے اپنی چیئر پر ڈھیر ہوتے ہوئے برسی سنجید گی سے کہا۔ ندا بدحواس ہوکر کھڑی ہوگئی تھی۔

'' نوکری سے نکالنے کا بول رہے ہیں؟'' وہ بری طرح پریشان ہوگئی۔عمیر بھی متفکر نظروں سے نعمان کی طرف دیکھنے لگا۔

'' بیقتمهمیں وہاں جا کرہی پتا چلےگا۔''شارق نےKey Board کھینچ کرسامنے کیا۔ '' میں کیوں جاؤں؟''ندانے پریشان ہوکرعمیر کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی اس موقع پر بھی بھر پور مد دکرےگا۔آ تکھوں میں ایک آس تھی۔

''بلارہے ہیں تہہیں۔''نعمان نے کہااور Chair گھما کر زُخ کیمیرلیا۔ ''مم....مم مجھے بلارہے ہیں؟''نداکے دل کی دھڑکن زُکے لگی۔ (رشتوں کی نزا کت اورسفا کی دکھاتے اِس سحرانگیز ناول کی اگلی قسط انشاء اللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے)







## 

تحمیل خان پشتو حمیت گار ہاتھا۔اس کے گردمیموند، جام عادل، راعبہ عظیم کفہری تھیں۔ مرجان بھی وہیں جاری۔وہ درخت کے تے سے فیک لگائے منگٹار ہاتھا۔ کم بخت مردانہ وجاہت کی اس میں کوئی کمی نہتمی۔ شایدسب ہی یہی سوچ رہے تھے۔ پھرسب نے .....

## قارئین دوشیزہ کے لیے،ایک سوغات افسانے کی صورت

تعارف كايبلابا قاعده آغاز بيرتفابه يون توسيوكن لينكوريج كي بملط دن كي وسكش مين پُراعتمادمر جان توجه کامر کزبن گی کھی۔ یہاں ہرعمر کے سيجينے والے تھے۔سب ہی اعلیٰ تعلیم یا فتہ ،شائستہ اور مہذب تنھے۔مرجان کی پہیان پُر اعتاد کہجیہ، پُرسکون مسکراہٹ اور ملکے رنگوں کے ملبوسات تھے۔اس کے علاوہ وہ بھی آیک عام ی لڑکی تھی ۔ سیھنے والوں میں سے بچھ جاب کرتے تھے بچھ کرنا جاہتے تھے۔ وہ موجودہ یا متوقع ضرورت کے تحت روالی سے الكاش بولنے بر ملكہ حاصل كرنا حاہتے تھے۔ تميل خان کمرشل بینک ہے ملٹی ملیشنل بینک ہیں سونچ ہونے کی وجہ ہے انٹرنیشنل زبان برعبور حاصل کررہا تھا مگراس کا لہجہ پختون تھا۔ جسے جولبادہ اوڑھا دو یہنجانا جاتا ہے۔مرجان کواس کیے بیٹھان کا پختون لہجہ میں انگریزی بولنا گدگدا تا۔ وہ جہاں بھی جیفی ہوتی کہیں جارت میں آئے یا ہیچے،اس کے بولنے يرآ ہتہ ہے لقل اتارنے سے بازند آئی ویسے بھی اس کے چبرے کی معصومیت اے اپنی عمر ہے کم

بان ہوگی محبت سحرانگیز، پُرکشش، یونہی تونہیں لیه لاکھوں کہانیوں یر راج کر رہی مگر .... سخت تا يا سِيدار ہے .... مہيں مانا ....؟ .... كمانى يوهو-مرے بادل اجانک برنے لگے تھے۔ مرجان نے تقریباً دوڑتے ہوئے بس اساب کی چھتری تلے پناہ لی۔وہ موبائل کان سے لگائے غالبًا کی ہے لینے آنے کا کہدر ہی تھی۔ سڑک یار پوسٹ گریجویٹ کالج تھاجہاں وہ کلاس لین تھی۔کالج کے گیٹ سے ماہر نکلتے ہی تمیل خان کی اس پر نظر یر ی۔وہ یار کنگ ہے گاڑی نکال کر بر ھاتو چھتری نے شیح تفہری اِس دبلی تلی کمی لاکی پر دوسری بارنگاہ یزی۔وہ گلالی لباس میں تھی اور ہوائے زور پرلہرای جَاتَی بے ساختہ عنوان دیا۔'' بارش کی شہی'' اس بار كُلُّت كالْكُوراچِيَّالْميل خان چونكا..... "ارے بيتوايي كلاس والى مرجان ہے ..... كاڑى آ ہتہ ہے برصاتے ہوئے وہ اس کے سامنے بل جررکا۔سر کے اشارے سے سلام کا تبادلہ ہوا۔ وہ فلمی سین کی طرح ڈراپ کرنے کی پنشکش کوا چھانہ بھے کر چلا گیا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



دکھاتی تھی۔ اور شرار تیں شوخیاں اس پر بھی تھیں۔ عورت جب اپنی ذات کے میسرلمحوں میں ساج کے بھاری چو نے اتار کر سانس لیتی ہے تو چنجام حسینہ بن جاتی ہے۔ جنت بھی ذات کے کمحات سے مزین کی

ایک بارمیل خان چھلی نشست پر تھااور مرجان اس کی موجودگی ہے ہے خبراہ نے ساتھ والی اِس کو اس کے لہجے کی نقل کر کے دکھا رہی تھی۔ وو دونوں بنس رہی تھیں۔ کمیل خان بلکا سا کھنگارا تو مرجان بنس رہی تھیں۔ کمیل خان کی مسکراتی آ جمیس، افوہ وہ س رہا تھا۔ مرجان شرمندگی ہے لال پڑکی۔ اس کی کی مسکراتی آ جمیس، کئی۔ سوری' بمشکل پھنسی آ وازنگی۔ اس کی لیے کمیل خان کے ول میں چورور یچ کھلا تھا۔ مرجان شرمندگی وردر یچ کھلا تھا۔ مرجان میں جورور یچ کھلا تھا۔ مرجان میں خورور یکی کھلا تھا۔ مورا مال بلازہ مروند وشایک کرتی

دوسرے روز مال بلازہ برونڈوشائیگ کرتی مرجان برممیل خان کی نظر پڑی تو وہ پیجی دورہ کا ڈبہ جھیائے لگا۔وہ شیشوں کے بارد کیھتے ہوئے بولا۔ ''لگناہے آج بارش ہوگی۔'

"لگناتونے

''لا ہور میں کافی بارش ہوتی ہے۔'' ''جی ......مگر گری ہے۔''

چوف کا ممیل خان اور 5 ف 5 ای کی مرجان کوساتھ چلتے دی کھ کرآ کیے بول اٹھتے ہے۔ جوڑی فٹ ہے۔ پر نظر جانا، فٹ ہے۔ پر نظر جانا، بوئی ہے کہ کہ کولب کھولنا، بوئی ہے کہ کہ کولب کھولنا، بوئی ہے کہ کولب کھولنا، بوئی ہے ایک دیسر سے برنظر جانا، بوئی ہے ہیں دینا۔۔۔۔شاب تیلیوں جیسا ہے۔ اٹھکھلیاں کرنا بھی کسی مجول بھی کسی گل پر جھولتا، خود مگن، خوشیوں کی جھاگ اڑاتے شفاف جھولتا، خود مگن، خوشیوں کی جھاگ اڑاتے شفاف بائیوں میں ڈیکیاں لگاتا، 'دہس میں تو میں ہوں' کی دھن پر رقص کرتا، جھے دیکھو جھے بیند کرو، مگر جھے متن برنی بدلیاں اڑ نجھو ہو جا تیں۔ جی دھیتت، عمر رئین بدلیاں اڑ نجھو ہو جا تیں۔ جی دھیتت، عمر رئین بدلیاں اڑ نجھو ہو جا تیں۔ جی دھیتت، عمر رہے مقام، فرائفن، دُمہداریاں ہاتھ میں کوارلبرائی رہے۔ ہو مقام، فرائفن، دُمہداریاں ہاتھ میں کوارلبرائی رہے۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کونوں کھدروں ہے نکل آئیں اور دیواریں فاصل جج کی طرح سنجیری سے گھورنے لگتیں۔ رات کو جب اینے بیارے بیٹے کوسلا کراٹھتی تو مدثر کی بیار لِيْاتَى نظري - آئڪي ڇبره کامل اجنبي سالگتا-بھي مبھی لاشعور سوال کر دیتا۔ • · " آپ کوئیں دیکھاہے۔" ہاں یمی تو کہا تھا مرثر نے جب یو نیورٹی میں تعارفی کلاس کے بعد وہ کیکری میں تھہری تھی.....' آپ کولہیں دیکھاہے۔" " يہيں ديکھا ہوگا ..... اس نے جان حَیْرًا فی سینٹرز کی فولنگ سے خاکفے تھی ابھی اپنی کلاس کی بہجان بھی بوری نب ہوئی تھی۔ مدر مجھد ر سوچتا ہوا ہونٹوں پر بال بوائٹ بجا تا رہا۔، پھر یکدم

طلایا (اداکاری سے)۔ "You are my class fellow" وہ ہس پڑی۔ پھراس نے کہا۔ '' تعارف کے دوران آپ کے نام نے چونکا دیا۔ کیا مطلب ہے مرجان . كا؟ ......؛ اس نے سوحیا والدین كو چونكانے والے تام مبیس رکھنے جائے اس سے بندہ محولتا مبیس.... جب آ کے چل کراس نے مرثر کو یہ بات بتائی تو مرثر نے کہا تھا'' جے نہ بھولنا ہو وہ رشیدہ بھیدہ کو بھی ہیں بھولٹا ..... جسے بھولنا ہو وہ کامل آ رائش ، تر مکین کو بھی مجول جاتا ہے....اور وہ دونوں دیر تک ہنتے رہے۔ المین کوئی آئے دس سال ملے کی بات ہے۔آئے دس سال میں جیسے ایک زمانہ گزر گیا۔ 32 سالہ مرجان كااب مدثر شوہرتھا۔اوران كايائج ساله بيٹا تھا۔ تصبیح ہوئی۔ دفتر کے لیے تیار ہوتا مدثر بار بار مرجان کوآ دازی دیتاهوا تیار ہوتا۔ ''جان..... ٹائی کون می ہو۔'' '' جان ..... پلیز! ناشتا جلدی لگاد د\_'' '' جان ..... چانی دینا..... ارے ہاں میرا بریف کیس''

بیڈروم میں ایک پھیلا واحچھوڑ کروہ مرجان کوہوائی بوسه ویتا گاڑی میں بیٹھتا اور گاڑی نکال کر جلا جا تا۔ مرجان خوشگوارمسکراہٹ لیے پلٹتی۔ ابھی وہ کمرسیدھی کر رہی ہوتی کہ'' گڈ مارننگ باجی'' کہتی میڈ( ملازمه) آجاتی۔ کپڑوں پرگاؤن پہنتی اور کام میں لگ جاتی۔مرجان فریش ہو کر بیٹے کو اسکول کے لیے تیار کرتی شرارتی ہے کے ساتھ بھی خاصی بھاگ دوڑ کرنا یر تی ہے۔ پھر وہ بیٹے کو جدید ترین اسکول چھوڑنے جاتی۔ اسکول اس اجلی سرسبز کالوئی کے اندر پیدل فاصلے یر تھا۔ مچھولوں یوووں، رنگ چڑیوں ،طوتوں کے رنگ دار پنجروں اور پرندوں کی جہکار والے اسکول میں بیج خوش ہو جائے۔مرجان کا بیٹا بھی اس کی انگلی حيمرا كراحيملتا كودتاء رنكين غبارول ميس مدغم بهوجاتا \_وه کھر بھی کرآج کے لیے کامینو بتاکر تیاری شروع کر ویت\_میڈی سبری لائی تھی اور سالن بنائی تھی\_ پھر مرجان کوئی ملکے رنگ کا سوٹ نکالتی۔ ملکے سے رنگ کا سوٹ جو ہینگر میں بے جان لڑکا ہوتا تقا۔اس یرآ کر جی اٹھتا ،سیدھے بالوں میں برش کر کے کسی ہم رنگ کچر میں باندھتی ، لائٹ سالپ گلوز اور کالی کا جل بھری آئیکھیں۔ اب اسے تین گھنٹے کے لیے طالب علم بنتا ہوتا تھا۔ پوسٹ گریجویٹ کا بچ ڈارک براؤن کیٹ کے ساتھ سفید ملوں کی سبر بہار کے آس یاس تعلیم بالغان سی کلاس بھری ہوئی۔ کمپری ہینسو ہال کے خالی ہونے کی انتظار میں مکریوں میں ہے، حمی شب کرتے یہ انگریزی دان ماں بوکیوں میں بولنے میں مصروفِ ہوتے۔ مرجان سب ہے دوعا سلام کرنی جانی ۔ ممل خان اہے قد سے نمایاں فورائی دِکھ جاتا تھایا نظریں تلاش کرلیتی تعیس.....اور ده جو پھیکی، کانسی، پیازی رنگ میں ملبوس میں غیر نمایاں ہوئی برسمیل خان کے لیے تاروں میں جاند کی طرح نمایاں ہو جاتی ....اس دهیمی خوشبودار نے قراری میں دانسکی

ے کہنے کی بات تھی بھلا۔ پھر سوچا بس چند ہفتوں تک ختم ہو جائے گا بیر کورس ..... مگر چند ہفتے 36 محمد شرکھتر ہتھ

ممل خان اینے گھر جاتا تو اس کی جار اور اڑھائی سالہ بھیاں رشا، چشمہ نتھے دانتوں ہے ہستی کرنی بردنی بابا ک جانب دوڑی آتیں۔شادی کے جه سال بعدریشماایک قیمتی تخفی کی طرح ملی اور اس کے بعد چشمہ ....اس کی نیلی آئھوں والی بیوی روشنائے کل اس کی سیوامیں لگ جاتی ۔وہ پختون بولتے،روشنائے ماموں زاد ہی تو تھی۔ بھی دیوار یار مامول کا تھر ہوا کرتا تھا۔ جب کمیل خان کا کج میں برحتا تھاوہ کا کے جانے کے لیے کھر سے نکاتا تو موثر بائیک کا دوبار ہارن بجاتا۔ بداشارہ روشنائے خوب مجھتی تھی۔ وہ دوڑ کر اپنے گھر کی حجیت پر آ جاتی اس کا قد لسانہیں تھا۔ اس نے جھت کے کونے مین اینوں کی چوکی بنار کھی تھی۔ لیے سنہرے بالول کی رو چوٹیاں، کوری رنگت اور نیلی و علمين مل فان كبتا بقائم برشاعرى كرنے کو جی جاہتا ہے۔ پھر ان کاملن ہو گیا۔ وہ خودکو دنیا کے خوش نصیب ترین بندیے کہتے تتے ..... کر ..... اب میریادی زود کوب کرلی تھیں خود کو سمجھانے کے حلے ہارتے علے جاتے۔ وہ خودکو باور کراتا کہاں نے مرجان کو دامنے طور پر کچھ کہانہیں.... پر خو بخو د اس کو و کھتے ہی ول دھرک جاتا۔ آ تھوں کے تارے چیک جاتے وہ ایک دوسرے کونوٹ رکھتے آج کیا پہنا ہے....وہاں جمیقی تھی یہاں کیوں آئی ..... در سے کیوں آئے .... جلدی کیوں گئے .....مرجان نے یونمی کردپ میں بیٹھے ایک بار کہددیا کہ بلیوشیڈ جلینٹس کو جیجتے ہیں۔ وہ تن من نیلو نیل ہوگیا.... نیلی شرش بھی آسان ی، بھی سمندری سی اور بھی مرجان کی کلائی میں یڑی کا کچ کی دو چوڑیاں م گہری تیلی .....مرجان نے جگرگالی

کا ہاتھ کم تھا۔ گربس ایک شش تھی جواند ھے کیویڈ نے نے میں لا رکھی تھی۔ آئھ کا اندھا اور اتنا بڑامہاحب اختیار .....خدا کی مارہ و کیویڈ پر۔ ممل خان پشتو گیت گارہاتھا۔ اس کے گرد میمونہ، جام عاول، راعبہ عظیم تھہری تھیں۔ مرجان

میل فان پیتو گیت گار ہاتھا۔اس کے کرد
میمونہ، جام عادل، راعبہ عظیم تھہری تھیں۔مرجان
بھی وہیں جا رکی۔ وہ درخت کے ہے ہے لیک
لگائے منگنا رہاتھا۔ کم بخت مردانہ وجاہت کی اس
میں کوئی کی نہ تھی۔شاید سب ہی یہی سوچ رہ
میں کوئی کی نہ تھی۔شاید سب ہی یہی سوچ رہ
صف ۔ پھر سب نے ساتھ ساتھ تالیاں بجانا شروع
کر دیں۔ دائرہ اور بھی پُر ہجوم ہوگیا۔گیت ختم
موا .... تعریفی بول سائی دینے گئے۔''
موا .... تعریفی بول سائی دینے گئے۔''
موا .... تعریفی بول سائی دینے گئے۔''
موا درخی کی رہون ہے۔''

ہے۔
"ارے؟ سب کوجرت ہوئی۔
"دی اس کی Perecis یہ کمجبوب جھیل کنارے تنہاء ہے۔ وہ چنار کے پارچاند کو دیکھا ہے۔ وہ چنار کے پارچاند کو دیکھا ہے۔ وہ اپنی چاند جیسی خوبصورت محبوبہ یاد آئی ہے۔ وہ اکیلا ہے اور چنار کے پنچ آنسو بہارہا ہے۔"
اکیلا ہے اور چنار کے پنچ آنسو بہارہا ہے۔"
اکیلا ہے اور چنار کے پنچ آنسو بہارہا ہے۔"
اور وہو۔ "' ہمدردی مجرے ہنکارے

"نہیں ہےGloomy mood کا گیت

'' بھر؟'' بیاهما نبسوال جانے کس نے کیا۔ '' بھر ۔۔۔۔کیا؟ بیٹم ہجراس کا نصیب ہے۔۔۔۔' ممل خان کی نظریں مرجان پر زکی وہ یونہی مسکرائی ۔۔۔۔نظریں بلیث کر پھر زکی ایسی البھی نظر ان ہے بہتی نہیں۔''

مرجان مسکرانا بھول گئی۔ اس کے حواس پر تا قابل برداشت دباؤ پڑا۔ دل دھڑک اٹھا۔ وہ انگلی سے رخسار محجاتی، ہونٹ کیجتی ،شانے پر ٹکتا برس جھلاتی دہاں سے ایک دم ہٹ گئی۔۔۔۔۔ اوجھل ہوگئی۔۔۔۔۔وہ دن مرجان کا ذائی اذبیت میں گزرا، کسی

لودی آئھوں سے پوچھا۔ ''گلگت کیماہے؟''

'' سجا..... كھر ا..... اندر بسالينے والا..... جان لٹادینے والا۔''

''l mean gilgit ا''دوہڑ بڑاگئے۔ 'Yes I mean it' وه محرایا پھر بات

'' آ ب آ ہے آ ب ریکھے آ ب نے اتنا سبزہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔''

'' بس يونهي حِيموني حِيموني باتين.....بهي مسي ہے ہی سے نہ یو چھا ..... تمہارا تھے، خاندان، فیمکی بیک کراؤنڈ دونوں کے دل کا چور کنی کترا جاتا۔ نے نکاتا مگر کوئی ربط تھا کہ باہمی جڑا جاتا تھا۔

اب کلاس کا آخری دن تھا۔ کلاس نے ایک انو کھے ٹرپ کا فیصلہ کیا اوین گاڑیوں میں لا ہور کی سرسبز مرموکول کی ڈرائیو.....کنال ویوتو سرفهرست تھا، وہ رات جَمْمًا تَي جا تَيْ رو بِهِلِي رات .....بله گله .... ئيے ماہیے ..... وہ سب اپنا دور طالب علمی تازہ کررہے تھے۔سب ہی خوش تھے مگر ..... کمیل خان نے مرجان کے قریب جگہ بناتے ہوئے سر کوئی گی۔ ''ميرادل بهت اداس ہے۔''

مرجان توخوداتنی مغیره می که سر بلاکرره می \_ '' کاش په رات بھی جھی ختم نه ہو.....'' وہ تو گھلم کھلا بولنے لگا تھا۔ پھراس نے موبائل پر کچھ لکھا۔مرجان نے مسیح ٹون پر اپناموبائل دیکھا۔ '' میں نے بہت دریہ کر دی مرجان …… آئی

'' مرجان سرے پاؤں تک کانپ سنگی۔اس کی حالیت بوں ہوگئی جیسے جیب سکنے کی جگہ نہ رہی ہو۔ وہ کسی اوٹ میں تھی جونہ رہی اور اب بالکل سامنے ہے۔ حالانکہ اے اچنجانہیں ہونا جاہے۔

د لی چنگاری نے بھڑ کنا تھا۔جب بلکیں اٹھیں تو وہ اسے بی تک رہاتھا۔اتنے میں مرجان کے فون پر رکال آنے لگی۔اس نے فون سن کر بند کیا تو کمیل خان نے یو چھا۔ · 'کس کا فون تھا؟''

کویا اس نے بیہ <u>پوچھنے کا استحقال بھی لے لیا</u> تھا۔ رستہ تو مرجان نے دیا تھا جبکہ اب آ کے کوئی رستہ ہیں تھا بندگی میں بیٹی چکے تھے۔مرجان نے رکتےرکتے کہا''میرے.....ثوہر .....کا۔'' مميل خان كاچېره ايكدم زرديز گيا\_سانس لينا

دو جر ہونے لگاوہ سمجھنے نہ بچھنے کے چے معلق ر ہا۔ آس یاس کے منظر کا جیسے وجود تک ندر ہاتھا۔ مله گله سیای لطف سارا شورشرابه مهیس دور جلا گیا تھا۔ وہ دونوں شیشے کے پنجرے میں بندا ہے: سامے تھے۔ بس دکھائی ویے تھے۔ سائی نہیں دیتے تھے۔ پھر وہ دونوں بھی منظرے غائب ہو م اینا سن مرجان نے چیکے ہے اپنا موبائل چیک کیا۔

"بي چېيل عنال ...." درد بھری ساجت .....جسے وہ ایکدم اس کے ہاتھوں کو تھام کر ہنے گی اور کیے گی ہاں سے پیج نہیں تھا.....مرجان نے سوجا ،سوجا اور سوجا مگر کچھ بھی نەكريائى \_ بېلومىس بچە سوتانقااوراس كامحبوب بىثو ہر سوتا تھا.....مگر موبائل تکھے کے نیچے زندہ سالسیں لیتامحسوس ہوتا تھا۔ تمیل خان کے پاس حق تجاوز ہی سہی، مرجان یا بند ضوابط ہی سہی ، مرسوال بہتو ہے ہی نہیں.....سوال تو رہے کہ محبت آئی کہاں سے ے؟ پھر یہ جاتی کہاں ہے؟ .... یہ سحرانگیزتو ہے .....عمراس کاسحرٹو شابھی ایک سحرہے..... آ يستفق بين؟ ☆☆.....☆☆





" كتنى بارتم ہے كہا ہے، عامر كے سامنے مت آيا كرو۔ "انہوں نے اس كے رخسار پر محلت آنووال ائ ملی سے بونجا۔ 'ایک بی کمریس رہے ہوئے یہ کیے مکن ہے آیا؟''وو جیکیوں کے درمیان بولی۔''ہم کھے دنوں کے لیے تم کوتہارے میکے ....

## مرحدیارے ایک تحفی عاص ،افسانے کی صورت

جائے گرم اورسموے گرم ، کی صداؤں ہے اس اسٹیشن آگیا تھا۔ اور مسافر دں کی بھیڑا یک بار پھر کی آئیکھل گئے۔اس نے کھڑکی ہے باہر دیکھا۔کوئی بے ہتکم شور وغل کے ساتھ ٹرین پر سوار ہورہی تھی۔



سامنے کی سیٹ پر بیٹھا نو جوان اپنا سامان سمیٹ کر اتر نے کو تیار کھڑا تھا۔

''کیاسیٹ خالی ہے؟''جل ترنگ ی آ وازاس کی ساعت سے نکرائی۔ایک نقاب بوش ناز نین اس نو جوان سے مخاطب تھی۔آ تھھوں کو چھوڑ کرتمام چچرہ نقاب میں چھیا ہوا تھا۔

" بی بان! وہ نوجوان اپنا بیگ لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چوڑیوں کی تھنگھنا ہے کہ تیزی درمیان وہ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مدھم مدھم خوشبوؤں کا جھوڑیا اُس کی روح کو مسرور کرنے لگا۔ اس نے ایک مرسری نگاہ اس تازک اندام نقاب پوش پرڈالی تو ہنانا ہی بھول گیا۔

مسوب چنداشعارای کے لب تک آگروں سے مسوب چنداشعارای کے لب تک آگراوک گئے۔
منسوب چنداشعارای کے لب تک آگراوک گئے۔
الی حسین آگھوں کا ذکر تو اب تک شاعری میں آگھوں کا ذکر تو اب تک شاعری میں آگھوں کا بادہ و مینا چھلکاتی میں شاعر کی غزل یا چھرکی مصور کا تصور۔

سامنے والے کی نظروں کا سامنا ہوتے ہی
اس نے گھبرا کر نظری ہٹا لیں۔ گر ول کو کون
سمجھائے۔ بظاہر وہ آپ اطراف کا جائزہ لینے
اگا۔ گرول و ہیںا ٹک کررہ گیا۔ شایدان مقاطیس
آ تکھوں ہیں مقید ہو گیا تھا۔ بہت مجھایا لیکن نہ مانا
تو ایک بار پھر آ تکھوں کی گہرائیوں میں غوطے
اگانے لگا۔ گھنی کھنی ساہ دراز پلکوں کے سائے
میں بادہ وساغرنوازتی آ تکھوں میں کا جل کی ہلک
سی لکیریں براہ راست ول پر دار کر رہی تھیں۔
ایک بار پھراس نقاب پوش نے ساہ دراز پلکوں کو
ایک بار پھراس نقاب پوش نے ساہ دراز پلکوں کو
ایک بار پھراس نقاب پوش نے ساہ دراز پلکوں کو
ایک بار پھراس نقاب پوش نے ساہ دراز پلکوں کو
ایک بار پھراس نقاب پوش نے ساہ دراز پلکوں کو
ایک بار پھراس نقاب پوش نے ساہ دراز پلکوں کو

وارم المريدة وازمر

لیج میں ناگواری لیے، وہ اس سے گویا ہوئی۔
''سفر لمبا ہوتو تنہا کئنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں نہ
ہم بات چیت کرتے ہوئے اس سفر کو آسان بنا
دیں۔''ول کی بات زبان پراتر آئی۔ ''مجھےاعتر اض نہیں۔''
''نہریہ ججاب کیسا؟''چیرے پر پڑے نقاب کی

طرف اس نے اشارہ کیا۔ '' گفتگو کا حجاب ہے کیا تعلق؟'' اس بار لہج میں نا گواری نہ تھی۔اس کا حوصلہ بڑھا۔ ''براناما نیس توایک بات کھوں۔''

''اس حسن بیکرال کے دیدار کا مشاق ہوں۔' لمحہ بھر کی ملاقات نے اس پر کیسا جادو کیا تھا کہ وہ بھول گیا اس طرح کے گستاخ جملے ادا کرنا مناسب ہے یانہیں۔

''' آپ کو یہ غلط نہی کیسے ہوئی۔'' چند لیمے کی خاموثی کے بعدوہ نہایت سنجیدگ سے بولی۔ ''میری رنگت سانولی ہے جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔''

"ان آتھوں میں دہ رنگ موجود ہے جس کے سامنے تمام رنگ ہے متی ہیں۔" دہ بے خود ہو کر استے تمام رنگ ہو کا دہ ہے جے ایک ہار سننے کوری جا ہے۔" کے بعد ہار بار سننے کوری جا ہے۔"

ای قدر بے تکلف وہ کیے ہوگیا تھا کہ اجنبی کی ناراضگی کا حساس بھی بھلا بیٹھا تھا۔ کیا واقعی یا انجان الرکی مکمل طور پر اس کے ول و دیاغ پر مسلط ہوگئی تھی۔ بیجنون ، بیہ بے قراری کیسی تھی کہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جارہا تھا۔ •

' کہیں میسنوختم نہ ہو جائے۔' ایک خوفناک خیال۔ دل ہولے سے دھ'ک اٹھا۔ختم تو ہوتا ہی ہے۔ان نے کمز کی سے باہر دیکھتے لڑکی پر ایک سہمی ہمی کا نگاہ ڈالی۔سفرحتم ہوجائے گا۔ بیہ جلی جائے کی دور۔ جھے سے دور۔ میں بھی اپنی منزل پر مہنچ کراسے کھو دوں گا۔ایک کیک رہ جائے گی۔ ''ج اس کا تصور رہ جائے گا، جورا توں کے سناٹوں میں چے جے کر جھے بھنجھوڑے گا۔اُنب ..... کیما کرب ہوگا۔ کیا اس کو بھول پاؤں گا بھی نہیں .....تم میری ہو میرا دل کہتا ہے تم میری ہو۔ تہاری آ نکھوں نے مجھے اپنا اسیر بنالیا ہے۔تمہاری آواز کے جھنکارنے میرے قدم جکڑ لیے ہیں۔ جاہ کر بھی تم سے دور نہیں جا سکتا۔ایک بار ....بی ایک بار مجھے ایے متعلق سب کھے بتا دو۔ میں تمہیں لینے آؤں گا۔انی دلہن بنا کرسدا کے لیے دل میں جھیا لوں گا۔اس کی سوچ کی رفتارٹرین کی رفتارہے کم نه محلي - ايك نكاو حسرت إن قائل آ عمول ير دُالي جہاں کی کے جگنو جگمگارے تھے۔ " آب رور ای ہیں؟" معلوم نہیں کس حق نے اس کو بیسوال یو چھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ ، " تنہیں تو ..... آئھول میں کھے چھورہا ہے۔ بات النكااندازا فيماتها

'' وہ میں تو نہیں۔'' وہ اچا تک ہی مذاق کے موڈ میں آ گیا تھا۔ یا پھر ماحول کی سنجید کی دور کرنے کی غرض ہے بولاتھا۔ مگریہاتی دل برداشتہ کیوں ہورہی ہے؟اس نے سوجا۔

" آپ جھے اپنا پتااور موبائل نمبردیں گی؟ تا کہ ملاقات كاييسليلة قائم ره سكي-" « د تمسی اجنبی کواپنا پتاا ورمو بائل نمبرنهیں دیتے۔'' ''اسی ہے اورمو بائل نمبر کی بدولت بیاجنبی اپنا بھی ہوسکتا ہے۔' وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔اس کی بے تکلغی اور بے باکی نے اسے حیران کر

" تو گریبال جاک کرکے آپ کے شہر کی کلیوں کے چکرتونگاسکتا ہوں۔''وہ پھر ہنسا مگرودسری طرف آ نسودُ ل كامينه برسنے كو تيار ہو چكا تھا۔

" آپ پھررور ہی ہیں۔ " وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ "فدارا کھوتو بتائے اینے بارے میں۔ یہ بار بار آپ کی آئکھیں اِن قیمتی موتیوں کوضائع کرنے پر كيول آماده بوجاني بين؟ "وه يريشان تقام كرووسري طرف ممل خاموتی تھی۔

"آپےنے ابھی تک اپنانام نہیں بتایا۔" " أب نے پوچھائی نہیں۔ "وہ کلو کیر کہے میں

"أب يوجيدر بابول-" " تمنا!" نهايت سياك لهجه تقاله أيك بحل ي کونزی۔ ذہن میں گرج کڑک کے ساتھ ایک تصویر الجرآئي ظلم کی کہانیاں یادآ نیں تو ماضی کے دریعے الملت علے گئے۔

☆.....☆

'' ہزار بارکہا ہے اپنی کالی کلوٹی صورت لے کر میرے سانے مت آیا کرو۔''بیراس کا جملہ تھا جو ا کثر و بیشتر تمنا کے کانوں میں تھلے سیسے کی مانند اترنے لگا تھا۔ اور جواب میں وہ آ تھوں میں آنو کا سلاب کیے کسی دوسرے کرے میں رویوش ہوجالی۔

یہ ذلت بینفرت شادی کے پہلے دن کی اس کی جھولی میں آئی شروع ہوگئی میں ،اورروز بروزاس میں اضافه موتاجلا جار بانقاب

وہ عامر کی والدہ کی پیندھی جو بڑے ارمان ے اس کواس گھر کی بہو بنا کرلائی تھیں لیکن روز اول ہے ہی وہ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے عامر کو نا پیند تھی۔ بھی نظر بھر کر وہ اسے دیکھتا تک نا تھا۔اس سے باتیں کرنا تو دورا گراس سے سامنا

ىنىجل كرائھ كھڑ كا ہونى-" آپ جاري ٻي ؟ ' وه گھبرايا۔ '' میری منزل آھئی۔لین جانے سے پہلے میرا چېره د يکھنے کي آپ کي خواهش بھي پوري کر تي جاؤل گی۔''اس نے آہتہ۔ نقاب سرکایا۔ '' تمنا؟''ایکٹیسی اٹھی۔عامر سکتے کے عالم میںانے دیکھارہ گیا۔

میری آئکھوں سے آپ نے جھے نہیں پہنیانا کیوں کہ بھی نظر بھر کر مجھے نہ دیکھا تھا۔'' وہ نہایت اطمینان ہے مسکرائی۔میری آواز ہے بھی نہیں بہچانا کیوں کہ مجھ سے بات کرنے میں بھی آ ب تو بین سمجھتے تھے۔''وہ طنزیہ کسی۔

'' زندگی کی راتین نا ہموارضر ورتھیں مگر منزل نہایت خوشگوار اور پُر سکون۔ چکتی ہوں<sub>۔ شیخ</sub>ے پلیٹ فارم پرمیرے شوہرمیراا نظار کر دے ہوں گے۔اللہ حافظ۔'' ایک جھوٹی ی اٹینی اٹھا کر وہ آ کے بڑھ گئی اور وہ خالی خالی آئکھوں ہے اس حسین خواب کے اختیا م کو دیکھیا رہا۔ دل جا ہتا تھا كداے روك لے۔ بڑھ كرمفبوطي سے إس كا ہاتھ تھام لے ادر کے اس طرح تھرے ہوئے حاموش وساکت یانی میں کنگر کھینک کرمیت جاؤ\_ ٹرین ایک بار پھڑا ٹی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔خوشبوؤں کا احساس اب بھی اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔اس نے آ تکھیں بند کر لیں۔ دوخمار آلود آ تکھیں اس پربنس رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر آئیمیں کھول دین۔ سامنے ک سیٹ خالی تھی۔ایک گہری سانس لے کراس نے ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف سناٹا، ہواؤں کی سرسراہٹ کھڑ کیوں ہے داخل ہوکرایک عجیب سا شور پیدا کررہی تھی \_

☆☆.....☆☆

ہو جاتا تو وہ اینا راستہ بدل لیتا۔ رفتہ رفتہ ہیہ ہے رخی اور نا پیندیدگی نفرت میں تبدیل ہوگئی۔ایک نی نویلی رنہن جو آئکھوں میں کتنے ہی سنہرے خواب سجائے شوہر کی چوکھٹ پر آئی تھی بل جرمیں وه خواب ريزه ريزه جو كر بكم عمر محت تقه\_آنسودَ ل کواپنا مقدر مجھ لیا تھا۔شب دروز کے طعنے اس نے کرب کے سانچے میں ڈھال لیے تھے۔لیکن قہرتو تب ٹوٹا تھا اس پر جب عامر نے صاف لفظول میں کہددیا۔

'' اب یا تو میں رہوں گا اس گھر میں یا پیہ لڑی۔ اس کی موجود کی مجھ سے برداشت مہیں ہوئی۔ مجھے نفرت ہے اس کی صورت ہے۔'اس نے حقارت ہے اس کی سمت اشارہ کیا جو الیک م وشے میں کھڑی سو کھے ہتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ نندصاحبہ نے اسے بازوے پکڑ کر دوسرے بمرے میں لے تئیں۔ ''کتنی بارتم ہے کہاہے۔عامر کہ سامنے مت آیا

كرو\_' أنهول نے اس كے رخسار ير محلتے آ نسوؤل کوائی میلی ہے یو نجھا۔

''ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ کیے ممکن ہے آیا؟''وہ چکیوں کے درمیان بولی۔

' ہم کچھ دنوں کے لیے تم کو تمہارے میکے بھیج دیں گئے۔ پھر عامر کو سمجھانے کی یوری کوشش کریں مے۔ آخرتم میری اور امال کی پیند ہو۔ بس ذرااس کے ذہن ہے بھی گوری رنگت کا جنون اترنے دو۔ پھرسب ٹھیک ہوجائے گا۔''

آیا کی تسلی کام نہیں آئی۔تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجودعامر نے تمنا کوطلاق دےوی۔

نرین ایک جھٹکا دیتی اچا بک کی اسٹیشن پرزگ تو وہ جیسے سوتے سے جا کا سیلی آئکھوں والی لڑکی







'' یار ہرروزکس تاکسی لڑکی کی مظنی ہوجاتی ہے۔ایک ہمارای گروپ ما ٹھا ہے۔اچھا چلو میہ بتاؤکس کہ بنگ یا کنوارے کزنز ہیں جن کہ ساتھ رشتہ ہوسکتا ہے۔ہم خود ہی جوڑ ملاتے ہیں۔ ' نمرہ بڑے جوش سے بولی۔ پھرآ ہتہ ہتہ سب کو پی کھیل ....

## اک ذراسے نداق سے زندگی اینارخ بھی بدل لیتی ہے مگر...

"ای بی آب نے مجھے بلایا تھا۔" سحرنے ندان اسٹ ماں کی آ تھے۔ آنو بہد نکلے۔ '' پلیز امی!'' وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ كمرے ميں داخل ہوتے ہوئے يو جھا۔ کئے۔''نداق تھا یہ میری سہلیاں نداق ا نداق میں ایے نام لکھ ر ہی تھیں۔ ورنہ کوئی بات " انہیں یہ نام کس نے ' بتایا۔'' مال کی آواز سرو میں ایک سرولبردوڑ کئی۔ اباس كازبان ساك الفظ بمي نه نكل سكاتها \_ میٹرک کرنے کے بعد جب سحرنے کالج میں واخله ليا تواہے ساري دنيا

"أَ وَبِيهُوا" مال كے چرے ریجیبس سجیدگ د میم کروه پریشان بوگی۔ ''امی خبرتہ ہے۔سب تھیک ہے تاں؟" . " بيكيا ہے؟" اي نے اس کے سامنے ایک كتاب ركهي - كلے صفح ير نظریزتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ یاؤں تلے سے ز مین نکلنا کیا ہوتا ہے اسے آج مجھآیاتھا۔ "ای جی....." لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے کویا ہوئی۔''سے

بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔

اس کی تین اسکول کی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ تقيں۔ يوں اجنبيت كااحساس تو تيجھ كم تقامگر ہر چيز انوهمي کاتي تھي۔

اسکول کے محدود ماحول سے کا مج کے کھلے ماحول میں آنا اسے بہت اچھالگ رہاتھا چندہی دنوں میں وہ باقی لڑ کیوں ہے بھی کھل مل گئی۔ سحرکے گھر کا ماحول روایتی ساتھا۔ جہاں مردکو ہمیشہ فوقیت دی جاتی تھی۔اس کے والد تو میٹرک کے بعد لڑکیوں کو آھے پڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔ سم نے بہت اچھ تمبرز کیے تھے۔ اس کے دادی کی سفارش پراے لڑ کیوں کے کا ج میں وافطے کی اجازت ملی تھی۔

☆.....☆ كالج كى لاكيال اسكول كى لا كيول سے مختلف تھیں ۔ ایک فرق ضرور تھا جو بہت نمایاں نہیں تھا ممر محسوس ہوتا تھا۔ سفید یونیفارم کے ساتھ گائی دویشہ۔ندمحسوس ہونے والا قدرتی إنداز كا ميك اپ اور آنكھوں كا گهرا كاجل د يکھنے والوں کو گھما دیتا تھا۔

سحراوراس کی شہیلیاں ایک ہی ماحول ہے آئی تھیں۔اس لیے ابھی ان پر نیارنگ نہیں چڑھا تھا۔ مججه کھر کا ماحول اور دادی کی تفیحتیں اسے ہرونت یاد رہتی تھیں۔اب برانی سہیلیوں کے علاوہ دولا کیاں اور بھی اس کی دوست بن کئی تھیں۔ اور ان کا جیھ لز کیوں کا گروپ بن گیا تھا۔

کلاسزشروع ہوچکی تھیں۔ایک دن ٹیچرچھٹی پر فيس - ساري كلاس فارغ بينهي خوش كيول مين مصروف تھی۔وہ بھی ذراا لگ بیٹھی یا تیں کررہی تھیں كهايك لزى جس كانام نمره تقااوروه كافي بولڈي تھي۔ ا جا تك ان سے خاطب مونى۔

''اجپمایہ بتاؤتم لوگوں میں ہے کسی کی مثلنی ہو کی

ہے یابات وغیرہ چل رہی ہے۔''سب نے نفی میں

'' یار ہرروزکس ناکسی لڑک کی مثلنی ہوجاتی ہے۔ ایک ہماراہی کروپ ماٹھا ہے۔اچھا چکو پیر بتا وکسی کہ ینگ یا کنوارے کزنز ہیں جن کہ ساتھ رشتہ ہوسکتا ہے۔ ہم خود ہی جوڑ ملاتے ہیں۔''نمرہ بڑنے جوش سے بول ۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ سب کو بیا کھیل دلجسپ لکنے لگا۔ نمرہ نے کالی پرسب کے نام لکھے ہراڑی كام كاتهاك يويهكراس ككززكانام لکھا جو نام اسے سب سے زیادہ اچھا لگتا اس کے ساتھ سزلگا کرالگ لکھاجا تا۔

سحر کے سارے کزیز شادی شدہ تھے۔سوائے ایک پھویو کے بیٹے کے جن کے ساتھ کم ہی میل جول تھا۔ وجہ نند بھانی کا روایتی جھکڑا تھا۔ سوسحر کے گھروالے کم ای ان کے گھر جاتے تھے۔ سوائے دا دی کے۔

" بھئی میرا کوئی کنوارہ کزن نہیں ہے ۔" سحر نے کہالہذامیرانام کاٹ دو۔

'' پیہوئی نہیں سکتا۔کوئی دوریارکا کزن نکالواور فوراً نام بتاؤ۔''ان سب کے اصرار پر مجبوراً سحرنے مچھو یو کے بیٹے افتخار کا نام بتادیا۔

منمره نے جب اس کا نام مسر سحرافتار کھاسب کوایک دم پرفیکٹ لگا۔ ناموں کا پیسلسلہ چلتا رہا۔ سبایک دوسرے کوسز کے نام سے پکارتیں مگریہ احتیاط کی جاتی تھی کہ سی کا نام کسی کے سامنے ندلیا جائے۔ اور نہ ہی کسی کتاب یا کانی پر لکھا چائے۔آ ہستہ آ ہستہ ان کی بیادت کی ہوتی جلی منى \_اب وەسكىنىرايىر مىس مىس \_

ል.....ል

وقت کرتا ہے پرورش برسول

عید کی چھٹیاں تھیں۔ بھو یو کی فیملی ایک عرصے بعدان کے گھر آئی ہوئی تھی۔دادی کواپنی بنی ہے بهت محبت تھی۔

پھو یو کی بڑی بٹی رابعہ اس کے یاس بیٹھی با تیں کر رہی تھی ۔ار دگر دسحر کی کتابیں بگھری ہوئی تھیں۔اتنے میں نمرہ کا فون آ گیا۔سحر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئے۔ واپس آئی تو رابعہ اس کی کتابیں و مکھے رہی تھی۔اسے دیکھے کر کتاب

اور پھرای شام پھو یو کی فیلی کے چلے جانے کے بعداے کمرے میں بلایااوراس کی کتاب اس کے سامنے رکھ دی جس برلکھا ہوا تھا نام' سحر افتخار' صاف نظر آرہا تھا۔ بانہیں کس سہلی نے بے دھیانی میں لکھ ڈالا تھا۔ ماں کے سامنے وہ شرم ہے يالى يائى ہوگئے۔

''امی جی!میرایقین کریں بیصرف نداق ہے۔ '' رابعہ نے بیرکتاب اپنی ماں کو دکھا دی۔'' مال کے اس انکشاف پراس کے ہوش اُڑ گئے۔ '' اگر رابعہ کو یا جل گیا تو .....؟ خوف کے مارے اس کی ٹائلیں کا نینے لکیں۔

☆,....☆.....☆

اس کاخوف یچ ٹابت ہوا۔ پھو بونے ساری بات بھائی کومرج مسالالگا کر سنا دی۔اے کا کج حیور نے کا تھم ل گیا۔ اور پھر دو دن بعدى چوبوائے بينے كارشته لے كرسحركا باتھ ما تکنے چلی آئیں۔ وہ بہت رولی پیٹی۔ کھانا پینا جھوڑ ویا۔ ماں نے اس کا انکاراس کے باپ تک پہنچایا تو

ابونے اے این پاس بلالیا۔ " كيا خرالي ب ال رشية مين - پرها لكما ہے۔ اپنا جزل اسٹور چلا رہاہے اور كيا

ع ہے مہیں -

''ابو جی!'' وہ باپ کے قدموں میں بیڑھ گئے۔ '' پھو یو کے گھر نہیں ..... اس کے علاوہ آپ جهال جا بین میرارشته کردین ـ''

'' تَو يُعرِ....؟'' باب كى زبان سے الفاظ نہيں نكل سكي تاب آراع أكيار

''اگرآپ کواین بٹی پر ذراسا بھی اعتاد ہے تو یفتین کرس وہ محض بذاق تھا۔ میری دوستوں نے شرارت سے لکھ دیا تھا۔'' باپ چند کمج بیٹی کے چرے کی طرف دیکھتے رہے۔

'' ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہاں تمہیارا رشتہ نہیں ہوگا۔'سحری آ تکھیں خوش سے چھلک تیں۔ "اورابو بي كالح ..... "وه جاتے جاتے بلنی۔ «نبيس! جتناير هناتهايز هليا - كمرير مال كاماته بٹایا کرو۔لہجدا تنا فیصلہ کن تھا کہ وہ آ گے ایک لفظ نہ بول سکی۔

☆.....☆.....☆

· الركيول كو بهت محاط رهنا جائي\_ ذراي بھول نا قابل تلافی نقصان کا باعث بن عتی ہے۔'' ای اے مجھاری تھیں۔

'' شکر کرواس رفیتے ہے جان چیوٹ منی۔ . ورنداں عورنت نے ساری زندگی میرا جینا دو بھر کیے رکھا ہے۔ ساس بن کرتمہارا نہ جانے کیا حشر کرتی اور مین باقی عرجی اویت میں گزار ویتی۔ باتی رہی پڑھائی کی تو اپنی غلطی کا خمیاز و توحمهیں بھکتنا ہی بڑے گا۔ ہاں اتن اجازت دے دی تہارے ابونے کہ جب تک کی اچھی جگدرشتہیں ہوجا تا پرائیویٹ طور پرانٹر کرلو۔''

ماں کی بات س کروہ سر جھکا ئے بیٹھی رہ گئی کہاک ذرا ما نداق اس کے سارے خواب توڑ محميا تقابه

**ተ** 



# 

'' میں نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا۔ نی کوز اس کے باپ کو اس سے غرض نہیں۔ جھے بھی ضد ہوگی ' ہے۔ جب تک دوا ہے ایکسپیٹ نہیں کرتا۔ تب تک میں اسے ہرگز کوئی نام نہیں دول گی۔' لیز ایکا لہجہ، اس کا انداز شوریدہ مرلبر جبیبا تھا۔ تندخیز .....غصیلا علیز ہے نے چونک کرم تعک کراہے دیکھا اور .....

### زندگی کے ساتھ سنر کرتے کرداروں کی فسوں مری ایمان افروز ناول کا چود موال حصہ

گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پچوں ہے جھا نکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتاوا، ملال،
رنج، دکھاور کرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کرنے وحشتوں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور
بلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور مجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مابوی اس کی اتنی ممبری ہے کہ رب جورخمن
ورجیم ہے، جس کا پہلا تعارف، می مہم ہے۔ اسے میمی بنیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جو در حقیقت علیز سے ہا ادراسلام
آباد چا چا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مکین ہے۔ یوسف کر بچن نو جوان جوا پی خو بروئی کی بدولت بہت ک
الوکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال بھینکتا ہے۔ علیز سے جو ویا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملا قات سے ہی یوسف

یہ ملاقاتیں چونکہ غلط انداز میں ہورہی ہیں۔جھی غلط نتائج مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہرحد پارکرتا ہے علیز ےاسے روک نہیں پاتی مگر بیا بھشاف اس پر بحلی بن کرگرتا ہے کہ یوسف سلمان ہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے ناجا کز نیج کو بایب کا نام اور شناخت ویے کو علیزے یوسف کے مجبور کرنے پراپنا ند مہب ناچا ہے ہوئے بھی چھوڑ کر میسائیت اختیار کرتی ہے مرضمیر کی بے چینی اسے زیادہ دریاس پر قائم نہیں رہنے دیت ۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر رہ کی نارائٹلی کے ہماس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگرواں ہے۔ سالہا سال گزرنے پراس کا پھر سے بریرہ سے نگراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں بھی کروہ بھی سرا پاتغیر کی زدمیں ہے۔ علیزے کی واپسی کی خواہاں ہا اور علیزے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کوائمید میں بھی کروہ بھی میرا پاتغیر کی زدمیں ہے۔ علیزے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیزے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کوائمید میں

بدلناجا می ہے۔ مربداتنا آسان میں۔

غلیز ہے اور بریرہ جن کا تعلق ایک فدہی گھرانے ہے۔ بریرہ علیز ہے کی بڑی بہن فدہب کے معالمے میں بہت شدت
پندا ندرویہ رکھتی تھی۔ اتنا شدت پندا نہ کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس ہے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے وو چار ہونا پڑا۔
خاص کرعلیز ہے۔ جبرالخی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ ہے
خاص کرعلیز ہے۔ جبرا گارتہیں عاجزی وانکساری جس کے ہرا نداز ہے جسکتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ ور پردہ بریرہ اسے بھائی
ہاکل متفاد صرف پر ہیزگارتہیں عاجزی وانکساری جس کے ہرا نداز ہے جسکتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ ور پردہ بریرہ اسے بھائی
ہے بھی خاکف ہے۔ وہ سیح معنوں میں پر ہیزگاری و نیکی میں خود ہے آ میکسی کود کھنا پسندنہیں کرتی۔ ہارون اسرار شوہز کی و نیا
میں بے حد سین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھر کی دین محفل میں وہ بریرہ کی پہلے آ واز اور پھر حسن کا اسپر ہوکر





اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک کمراہ انسان ہے شادی پر ہرگز آ مادہ ہیں۔ ہارون اس کے انکار پراس سے بات کرنے خوداین کے بال آتا ہے اور شوبز تک چیموڑنے پر آماد کی کا اظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ و ہیں اس موقع ہراس کی پہلی ملا قات عبدالغنی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغنی کواس رشتہ پر رمنیا مندی پر التجا کرتا ہے۔عبدالغنی سے بتعاون کا یقین یا کر وہ مطمئن ہے۔ا ہے عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا اوباش لڑ کاعلیزے میں دلچیسی ظاہر کرتا ہے۔جس کاعلم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیزے کی کروار کشی کرتی ہے۔علیزے اس الزام يرسوائ دل برداشته بونے كاوركونى صفائى چيش كرنے يے لا جار ہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا حیموٹا بھائی جادثے میں اپنی ٹائٹمیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی پنتیم میتجی سارہ ہے زبردی اس کا نکاح کراتی ہیں۔جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کو اس کے حقوق دینے پر آبادہ ہے۔لیکن دمیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآخراس کے ساتھ ایک خوشکوارز ندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لااُ بال نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کا لج واپسی پر پہلی بارعبدالغیٰ کو دیکھے کراس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی دلچیسی عبدالغنی کی ذات میں برمعتی ہے۔ جسے بریرہ اپنی مثلنی کی تعریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔لاریب محبت کی راہوں کی تنہا مسافر ہے۔عبدالغیٰ انجان بھی ہےاور لاتعلق بھی۔ لاریب کے لیے یہ بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز الی نہیں کرے گا۔علیز ے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دوسی مجمی بہت ہوچکی ہے۔وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دلچیسی کی بھی گواہ ہے مگروہ لاریب کی طرح ہر کز مایوں ہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بر رہ وکارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سر دہرای ہیں حاکمیت آمیز بھی ہے۔ ا ہے ہارون کے ہراقدام پراعتراض ہے۔وہ اس پر ہرتتم کی پابندیان عائد کرنے میں خودکوحت بجانب جھتی ہے اور اس کی ساتھی ادا کاروسو ہاکی ہارون ہے بے تعکفی اے تحت گراں گزرتی ہے۔ می کواپی جٹی کاعبدالغی جیسے نوجوان میں ولچیسی لیٹا ایک آ تکوئیس بھا تا جیمی ایک معمولی بات پر دہ لاریب کے سامنے عبدالغنی کی نے مدتحقیر کرتی ہیں۔اس سے پہلے وہ لاریب کو جمی جلا چکی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔لاریب کوعبدالغیٰ سے سے روار کھا جائے والاممی کارویہ بغاوت پرا بھارتا ے۔وہ تمام لحاظ بملائے جواب تک اس کے قدموں کواس راہ پر آئے برجے ہے روکے تھے۔ اپنا کھر چھوڑ کرعبدالغی کے یاس آ كرعبدالغني سےخودكوا پنانے كى كزارش كرتى ہے۔عيرالغني اس كى جذباتى كيفيت كو بجھتے ہوئے اسے ببلا سمجما كرواپس بعيجنا ے۔ بگرلاریب اس مصالحانہ مل کو سمجھے بغیراے اپنی رجیلفن اور تذکیل سمجھتے ہوئے شدید بیجان میں مبتلا کیسیڈنٹ کر والبیمتی ہے۔ ممی اس کی حالت پرحراساں جبکہ لاریب ای ہسٹریائی کیفیت میں جتلاعبدالغنی کے حوالے سے اپنی ہرشدت اور شدت پنداندہے بی ان کے سامنے عمیال کر جاتی ہے۔ می جو بریرہ کے حاکمانہ روپے اور ناشکراندا زکی بدولت بخت دل برداشتہ میں اور اپنی بٹی کواس کے بھائی کے حوالے کرنے میں شامل ہیں۔لاریب کی خوشی کی خاطر اس شادی پر بالاً خرآ مادہ ہونے پر ایک بار پرمجبور ہوجاتی ہیں۔لاریب کی دائی مسکرا ہے جی جا وانہیں عبدالغنی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پرمجبور کرتی ہے۔ بریرہ لاریب کونا پیند کرتی ہے۔جبی اے بیافترام ہرگز پیندئبیں آتا مگر وہ شادی کورو کئے ہے قامر ہے۔ لاریب مبدالغیٰ جیے مظسر المزین بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے ای قدراؤیتوں کا شکار ہے۔

کیکن اس وقت تنہا ہوئی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے سے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں .....اس علمی حرکت کے بعد علیز ہے بھی بریرہ سے نفرت یہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وقت مجمداور آ کے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا منتظر بار باراس کی مگرف پیش رفت کرتا ہے۔اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی مگرح سد معار كالمتنى ہے۔ مربريه جوعليز سے كى بے راه روى كا باعث خودكوكردانتى ہے اوراحساس جرم ميں جتلا رب كومنانے ہرصوریت علیزے کی واپسی کی متس ہے۔ ہارون کے ہراحساس ہے کویا بے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کو لاتعلقی اور بے کا تکی تجير كرتے ہوئے ماليى كى اتھا۔ محمرائيوں ميں اتر تا نامرف شوبزكى و نياميں ووبار و واخل ہوتا ہے بلكه ضد ميں آ كربرير ہ كو جمبخوڑنے کی خاطرسو ہاسے شادی بھی کر لیتا ہے ۔علیز ہے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا نمیں ستجاب ہوتی ہیں۔لیکن تب تك ہارون كے حوالے ہے كہرانقصان اس كى جيمولى ميں آن كراہوتا ہے۔

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رہتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن یاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی پیلم بانٹ رہی ہے۔عبدالہاوی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل موس کی فكل من ان كمائ ب- ووا فرك روشي بميلا في وجرت كاحكم ديتي بين-

میرایک بدفطرت مورت کے طن ہے جنم لینے والی با کرداراور با حیالا کی ہے۔ جنے اپنی مال بہن کا طرز زندگی بالکل پسندنہیں۔ وہ اپنی ناموں کی حفاظت کرنا جا ہتی ہے۔ مگر حالات کے تا یکٹکبوت نے اسے اپنے منحوں بنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعداسامہ بحرے اپنے بیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کاادھورا بن اسے ہر کر کوار انہیں مگر اس کے بینے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت میر شوہر ،متکبرانسان کے طور پر متعارف کرا تا ہے۔وہ ہرگز اس کمی کے ساتھ بیچے کوقبول کرنے پر آ مادہ نہیں۔عبیر کوحالات اس کیج پر پہنچادیے ہیں کہ وہ ایک معرض پناہ لینے پرمجبور ہوجاتی ہے۔اس کی شرافت و کیھرمؤ ذن صاحب اُسے اپنی پُرشفقت پناہ میں کے گراس کی ذے داری قبول کر کیتے ہیں۔ اُم جان اور بابا جان حج کے لیےروانہ ہوجاتے ہیں۔عبدالغیٰ سے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔، وہ اُس سے ا بنی اِس پریشانی کا ذکرکرتے ہیں اوراُسے قابلی بھروسہ جان *کر عمیر کوعقد میں لینے پر*ز وردیتے ہیں۔عبدالغی انتہائی مجبوری کی حالت میں اُن کا بیفیصلہ قبول کر *کے عیر سے نکاح کر لیتا ہے۔ بیسب پھھ*اتی اجا تک ہوتا ہے کہ وہ لاریب سے اِس بارے میں کوئی ذکر تو عمی مشورہ بھی نبیں کریا تا۔ عِیر کو لے کرعبدالغیٰ کھر آ جا تا ہے۔ لاریب کے لیے بیرسب پچھ سہنا آ سان نبیں ہوتا ، وہ اُسی ونت کھر حیوز کر جلی جاتی ہے۔ چونکہ کھر میں کوئی برانبیں ہوتا، اِس کیے لاریب کو سمجھا ناعبدالغیٰ کے بس سے باہر تھا۔علیز مے ،عبدالہادی کے ساتھ اُس کی مام نے ملنے اُن کے کمر جلی جاتی ہے۔ جب عبدالہادی علیز ہے کوانی مال سے ملوانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایک غیر مسلم عورت سے ملنے کے لیے فوری طور پرانکار کردیت ہے۔عبدالہادی کے لیے بدایک بہت برا اجماعاتھا۔ کیونکہ اُس کی مال بیٹے کی محبت میں اسلام تبول کر چکی میں علیزے بر کمان تمی مختلف مواقع پرعبدالہادی کو پر کھنے کے بعد بالاً خرابنادل صاف کرنے میں کا میاب ہو ہی کئے۔ بارون اسرار کا رویہ بریرہ سے بہت برا ہوجاتا ہے اور وہ اُسے اپنے ساتھ اسلام آبادا بی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ے۔ بربرہ اے بھی اپنا امتحان مان کر راضی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت نبیس کریاتی اور اُس سے ا ہے تا مائمی مئی جائداداورروپے میے لے کرطان کے لیتی ہے۔ بربرہ اور ہارون پھرے مجت کے بندھن کو جوڑے میں کامیاب موجاتے ہیں عبدالعن کا میکٹرنٹ ہوجاتا ہے۔لاریب اور عیر میں اس حادثے کے بعد دوی ہوجالی ہے۔

(اب آپ آگے پڑھیے)

لاریب بے عدمصطرب می ہوکر بستر سے اٹھ بیٹھی عیر کی بے چین نگاہیں اس کے چہرے پرجمی ہوئی تھیں۔ دور سر محر نہد سال میں ڈول نے ''' جہ انی

"اور پچر بھی ہتایا کیا شاہ نے؟" وہ حیرانی سے استفسار کرنے گئی۔

" أم جان كونه پاكے بليز! بہت بريشان موجاكيں كى۔تم ذراعبدالہاوى بھائى كانمبرتو ٹرائی

کروصورت حال جانے کے لیے۔عبدالغیٰ تو فون ہی ریسیو نہیں کررہے ہیں اور میرا دل ڈوہتا جارہاہے۔''

" اچھا میں کرتی ہوں۔" عیر اندر دوڑ گئے۔ واپس آئی تو ہاتھ میں سل فون تھا۔ گرعبدالہادی کا نمبر ہی آف جارہا تھا۔ ددنوں کی پریشانی سواتر ہوئی۔دونوں ایک دوسرے کودیکھتی تھیں گر پچھ کہنے سننے کی ہمت جیسے خود میں ناپیدھی۔

سنے کی ہمت جیسے خود میں ناپیدی۔
'' میں عبدالعلی کو اسکول سے لے کر آتی ہوں۔
پرنیل نے کہا ہے وہ مزید آ دھے تھنے سے زیادہ بچے
کواکیلا اسکول میں نہیں بٹھاسکتیں۔انہیں خود بھی کسی
ضروری کام سے نکلنا ہے۔'' عیر کی بات پرنیل
صاحبہ سے ہوئی تو لاریب کو آگاہ کیا تھا۔اس کے
چہرے برموجود تفکر کچھا در ہڑھ گیا۔
چہرے برموجود تفکر کچھا در ہڑھ گیا۔

«دنہیں عیراتم با ہرنیں جاؤگی۔''

'' کوئی مسئلہ نہیں ہے لاریب! میں عبایا میں جادُں گی۔''عبیراُ ٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سے بند

''ہرگز نہیں ....عبدالغنی کو معلوم پڑے گاتو بہت خفا ہوں مے۔ صورت حال کا معلوم ہے تمہیں۔''لاریب کے لہجے میں اب کے تی تھی۔ ''لاریب کے لہجے میں اب کے تی تھی۔ ''لاکین بچہ دہاں ....''

" فون دری احل ہے اِس کا میرے پاس۔
میں می کو کال کرتی ہوں۔ دہ ڈرائیورکو بھیج کرعبدالعلی
کو بیک کردا دیں گی ..... یا پھر ہاردن بھائی بیک
کرلیں ہے۔ "عیر نے خاموثی ہے می کا نمبر ملا کے
اُسے فون تھا دیا۔ لاریب نے مخترا بات کر کے
صورت حال بتاکر کام سونپ دیا۔ می نے تسلی ہے
نوازا تھا۔ اس کے باوجود جیسے قرار کھو گیا تھا۔
لاریب باربارعبدالغی ادرعبدالہادی کا نمبر ملاتی تھی
گرصورت حال ہنوز تھی۔ جب وہ کمل طور پر وہائی
ہوگئی۔ تب اسکرین پر عبدالغی کا نمبر جگرگا اٹھا تھا۔
ہوگئی۔ تب اسکرین پر عبدالغی کا نمبر جگرگا اٹھا تھا۔
الاریب جونک کر متوجہ ہوئی۔ اگلے لیے اس کا دل
اریب جونک کر متوجہ ہوئی۔ اگلے الیے اس کا دل
انداز میں کالی ریسیو کی تھی۔

انداز میں کال ریسیولی ھی۔
''عبدالغنی ……! سب خیریت ہے ناں؟''اس
کی آواز خدشات کی ملغار سے لڑ کھڑا رہی تھی۔
دوسری جانب جواہے سننے کو ملاوہ ایسا کیا تھا جس
نے پہلے اس کا چہرہ بالکل سفید کیا بھرسرخ کر ڈالا
تھا۔

''آپ ……؟ یکی کہدرہے ہیں عبدالغی۔'اس کے آ دازلرز رہی تھی۔ عبیر بے چین ہوکر اس کے قریب آگئی ادر اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ لاریب نے نون برے پھینکا اور اس کے گلے لگ کر ہے۔ اختیار سسک آتھی۔ عبر کو لگا تھا اس کی روح کسی نے بھیل کرڈ الی ہو۔

☆.....☆.....☆

''بیتھوڑا ساتو پیؤ بس ایک دوگھونٹ ….' عبدالغنی کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ وہ ہا قاعدہ اصرار کررہا تھا ادر علیز ہے تھی کہ سلسل سرکونفی میں ہلاتی جارہی تھی۔ سب ارد گرد جمع تھے اور دہ تکیوں کے سہار ہے نیم دراز، چہرہ زرد ہوایا تھا بالکل۔ ''دشتم ہے تم نے جان نکال کی تھی جیسے ہماری ہیو درنہ میں سے جم نے جان نکال کی تھی جیسے ہماری ہیو

درنہ میں چ چ ایک لگا دوں گا مہیں گیزے! تمہاری یہی کوتا ہیاں سامنے آئی ہیں۔خوشی کو بھی خوف میں لیبیٹ کے رکھ دیا تم نے ہماری۔' عبدالہادی جو دونوں بازد سینے پر لیبٹے کھڑا تھا۔ گھٹی ہوئی آ داز میں بولا۔علیزے نے بے حدجیرانی میں مبتلا ہوکراسے دیکھا۔جیسے یقین نہ آرہا ہو ریسب وہی کہدرہا ہے۔ کھواس جی آنکھوں میں شکایت، کھراس جیرانی کی جگہاں کی آنکھوں میں شکایت، دکھ اور نمی ایک ساتھ اُری تھی۔ اس نے شاکی نظروں سے شکایت کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت کے دی ہی ہی ہی ہو کی ہی ہو کہ کار ہی ہی ہوگایت کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت

'' میں متفق ہوں اس کا۔ ہرگز ڈھیل نہیں دینا چاہتا تہہیں۔ حد ہوگئ۔ یعنی اتن لا پروائی! لیز ہے گڑیا! خدانخواستہہیں کچھ ہوجا تا۔ جیسےتم گری تھیں چوٹ سر پر بھی لگ سکتی تھی۔'' عبدالغنی بھی اس اذبیت انگیز احساس سے نکل نہیں یار ہا تھا۔ علیز ہے کا منہ لٹک گیا۔

''تم اگر ڈھنگ ہے کچھ کھاتی پیتیں .....خود ہے اتن لا پردائی نہ برتی ہوتی تو بیسب نہ ہوتا۔'' عبدالغنی متفکر تھا۔لاریب مسکرادی۔

بران رسال الرسائل المين الميز! اتنانهين وانتي السائل التسائل وانتين السائل وانتين السائل وانتين وانتين التسائل والتسائل التسائل التسا

' بالکل جمایت کریں گی بیتولیزے گی۔ان کا کارنامہ بھی ملاحظہ ہونا جاہے۔اتی بڑی خوش خبری سُن کر بیہ بجائے ہننے مشکرانے کے رونے لگیں۔ ہارٹ فیل ہوجا تا میراتو اگرا گلے لیمے یہ ہنتے ہوئے بینہ بتا تیں اس کی وجہ کیا ہے۔''

دو بھی اپنی بہو کے دنیا میں آنے کی خبر ملی ہی ایسے حالات میں تھی کہ کیفیات گڈٹہ ہوگئیں۔ سمجھ نہیں آتی تھی ردؤں یا ہنسوں۔' دہ کھسیانی سی ہوکر دضاحت پیش کررہی تھی۔ سبجی مسکرادیے۔

"جي بان! جين آب نے دونوں کام كرنے شروع کردیے۔ کسی ایک پر کیا موقوف ہے۔ یہاں سب ہی محتر ما تعیں جذبا تیت میں ایک دوسرے سے ود جار ہاتھ آ مے ہیں۔'' عبدالغی مسکراہٹ دبائے کہدر ہاتھا۔ بھرانھتے ہوئے علیز سے کا گال تقبیتھیایا۔ " میری گزیاا مجھے اُمیدے تم آئندہ بیجمانت نہیں کردگی۔ دکھ سکھ ادبیج چے سب زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ مرزندہ رہے کے کھاطوار، کھطریقے ہوتے ہیں۔ان برحمل نہ کیا جائے تو ہم خود سے دابسة رشتول كوكم رے دكھ سے ہمكنار كرر بروتے ہیں۔ مجھے سے پوچھوتو تم سے زیادہ عبدالہادی کی فلر لاحق ہوگئی ہی۔ جس طرح سے ہاتھ ہیر چھوڑے دے ر ہا تھا۔ عبدالعنی نے عبدالہادی کو دیکھ کر چے عفل میں اس کا راز فاش کیا۔ انداز میں محبت بھری ہوئی تھی۔جبکہ وہ جھینپ کرسرخ پڑنے لگا۔اُم جان کھھ بول نہیں رہی تھیں ۔خوش تھیں اور مختلف آیات پڑھ یڑھ کر مسلسل علیز ہے پر چھونلتی جارہی تھیں۔تب ہی ہارون اسرار کے ہمراہ بریرہ بھی جلی آئی تھی۔سب سے پہلے لیک کرعلیزے کے پاس آئی اور ملے لگا کر ماتفا چومنے ہمبارک باد سےنوازا تھا۔

" الحمد الله! احسان ہے مالک کا کہ یہ گھڑی دیکھنی نصیب فرمائی۔ دعا ہے الله پاک تمہاری

خوشیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ہرخواہش پوری کرے۔ اپنی حفظ و امان میں رکھے تہہیں۔' اس کی آ وازخوشی وانبساط سے لرز رہی تھی۔ علیز ہے کی آئیسی اتن محبت وخلوص پینم ہوتی چلی گئیں۔ '' بجو سے ''اس کی آ واز لرزی۔ کچھ کیے بغیر اس نے بریرہ کا ہاتھ پکڑ کر بے حد عقیدت مندانہ بوسہ شبت کیا۔

" مجھے معاف کردیں بجو!" اس کی آداز محراہٹ کا شکارتھی۔ جسے صرف بریرہ ہی س کی۔ جسجی اس کا گال تھ یکا ادرسر پر بوسہ دیا۔

بن ہمیشہ یاد رکھنا۔ میری محبت جھے تمہاری کس بھی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی خفکی کی اجازت نہیں دیے سکتی۔ ٹینشن فری رہو۔'' وہ اس کا ہر ملال دھو رہی تھی۔علیز ہے تھے نہیں کہہ پائی۔اس کی نظروں میں محبت کے ساتھ سماتھ عقیدت کا رنگ بھی اُتر رہا ہمیں محبت کے ساتھ سماتھ عقیدت کا رنگ بھی اُتر رہا

''اتباع کدھرہے ممانی جان!''عبداللہ عمرے مربر کھڑ اخاصا جھنجلا کرسوال کررہا تھا۔صاف لگتا تھا وہ اسے ہرجگہ ڈھونڈ آیا ہے۔

"میری جان گڑیا سورہی ہے۔ کھودر میں اٹھے گی۔" عیر نے جھک کراہے بیار کیا۔ مگر عبداللہ کا موڈ آف ہی رہاتھا۔ سب مسکرانے لگے۔

'' وہ ہر وقت سوئی کیوں رہتی ہے؟''اس نے اریٹنے ۔

"اہے معلوم تو ہونا جا ہے اس کا فرینڈ آیا ہوا ہے۔" اس کا عصہ مزید بڑھا۔ لاریب نے مسکراہٹ دبائی۔

'' بھائی بڑا جلالی ہے آپ کا سپوت۔ دیکھیں ذرا ، ابھی سے ہماری لڑکی پر اپنا رعب جمانا شروع کردیا ہے اس نے۔''

" رغب سنہيں حق ئے ہارون نے جوابا شوخی

سے تھے کی علیز کے کھلکھلا کرہنس پڑی۔
'' ہاں آپ تو دفاع کریں گے ہی بھائی' ورنہ حقیقت ریے ہی ہے کہ ریمختر م رعب جمار ہے ہیں۔'' علیز ہے لاریب کی حامی ہوئی تھی۔ ہارون نے کاند ھے جھٹک دیے۔

'' کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ وونوں حق محفوظ رکھتا ہے۔''

' اس برجشگی پرجھی ہننے سکتے تھے۔ جب لاریب نے اس پر گرفت کی تھی۔

" ثم این اور این بینی کی خیر مناؤ۔ میرا بیٹا عبداللہ ہے کہیں بڑھ کر جلالی طبیعت رکھتا ہے۔ "
لاریب کا ایسانداق وہ بھی سب مردوں اور بڑوں کی موجودگی میں علیز ہے کو بے تحاشا سرخ کر گیا تھا۔ وہ لاریب کو گھورتا جا ہتی تھی مگر عبدالہادی کی لو دین نظروں کا احساس اسے پلیس اٹھانے کی اجازت منہیں در سے کا

روہ سے کہیں اپنی مرض ہے کہیں آ جا بھی نہیں سے کہیں اٹھا کرلیے آ جا بھی نہیں ستی ۔ یا پھرآ پ جھے گود ہیں اٹھا کرلیے پھر نے کاارادہ رکھتے ہیں؟''اس کی پریکنٹس کی وجہ ہے فی الحال ان کا جانا موقوف ہو گیا تھا جبکہ علیز ہے کوتو لگنے لگا تھا ان سب نے مل کرا ہے بس بستر تک محدود کردیا ہے۔ اتی تحق اور خیال تو اس کا تب بھی نہیں رکھا گیا تھا جب وہ وحشتوں کے صحراؤں کی ساری خاک جھان کر برس ہابرس کی جدائی کا شرکر ہوسی ہابرس کی جدائی کا شرکر برس ہابرس کی جدائی کا شرکر ہوسی ہابوں ہی جدائی کا شرک ہوسی ہی ہی ۔۔

''نہیں آ جا سکتی ہوتم اپنی مرضی ہے۔۔۔۔۔اور کوو میں اٹھانے پر بھی ہرگز بابندی نہیں۔ حکم کروتو ابھی بھی اٹھا کر لے جاسکتا ہوں۔'' اپنا پُرکشش نے حد خوبروچہرہ اس کے نزد یک لاکروہ بے حدشوخی ہے بولا۔ جوعلیز ہے کو بالکل اچھی نہیں لگ سکی تھی۔ کچھ درخفگی ہے اسے تکتی رہی۔ پھر چہرے کو پھیرلیا تھا۔ عبدالہاوی جیران رہ گیا۔

''لیزے!''وہ بے قرار ہونے لگا۔ ''بات مت کریں مجھ سے آپ۔'' وہ مجرائی ہوئی آ واز میں بولی تو عبدالہادی نے گھبرا کرتیزای سےاس کا رُخ اپنی جانب بھیرا۔

''کیا ہوا لیز ہے ۔۔۔۔۔کہیں انجانے میں کیں تہہیں ہرٹ کر چکا ہوں کیا؟'' وہ کتنا پریشان نظر آنے لگا تھا ایکا آئی ہی علیز ہے نے آنسوؤں سے جل تھل نظریں اٹھا نیں۔

'' اتنی عقالت معقومیت کی نہیں بے نیازی اور التعلق کی جانب اشارہ کرتی ہے عبدالہادی! جبکہ میں تو کسی شدید غلط نہی کا شکار ہو چکی تھی۔'' وہ یکدم میں جہا تا اور کی ہے اور ان خطا ہونے گئے تھے۔'

"بخدالیزے!ایسامت کرو۔اللدشایدے میں نے تہمیں دانستہ دکھ ہیں دیا۔لیکن ایسا ہو چکا ہے مجھے بناؤ کیوں خفا ہو مجھے سے۔"اس کا انداز اتنا ملجی تھا۔ اس قدر اضطراب چھلکا رہا تھا کہ علیزے کو اپنی شکایت دم توڑتی محسوں ہونے گئی۔

"ال روز كتنا دُاخا آپ نے مجھے سب كے سامنے اتنا ہى بے قرار ہورہ تھے مجھے مارنے كوتو سيخواہش بورى كرليتے۔ اعلان كرنا ضرورى نہيں تھا۔ "و ديھيك كر بولى اور جيسے اپنا سارا غصه نكالا۔ عبدالہاوى جو جيران پريشان اسے د مجھے رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتا ہوا اس كا چہرہ ہاتھوں كے پيالے ميں سانس بھرتا ہوا اس كا چہرہ ہاتھوں كے پيالے ميں

لے کرمسکرانے لگا۔

''اس وقبت مجھے اس اہم خوشی کے موقع پر جتنا تم پر پیار آ رہا تھا ٹال .....شکر کرواس کا اظہار تہیں کردیا۔ ورنہ تم نے تو مجھے بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ ہے باکی کے اس مظاہرے پر ....۔''اس کا گلال ہوتا تبیآ چہرہ دلچیسی ہے دیکھتا ہوا وہ بے صد شریر ہور ہاتھا۔ علیز ے نے کتر اے ہوئے جھلا ہٹ زدہ انداز میں ملیز ے نے کتر اے ہوئے جھلا ہٹ زدہ انداز میں اس کے باز واپے شانوں سے ہٹا ہے جودہ اس کے ساس کے باز واپے شانوں سے ہٹا ہے جودہ اس کے

" آب واقعی بہت برتمیز ہیں۔ میں بہت شیخ بہچانی ہوں آب کو۔ "وہ آسے گھور نے میں کامیاب نہیں ہوئی تو غصے میں آنے لکی۔عبدالہادی سر پر ہاتھ پھیر کررہ گیا۔ پھر شنڈی سردآ ہ بھر لی تھی۔ "" تم میری تعریف بھی کر سکتی تھیں ' یعنی میں بہت کیئر نگ بہت لونگ ہوں دغیرہ۔"

" یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ لیعنی اور سر پر بٹھالوں آب کو۔" وہ مسکراہٹ ضبط کرر ہی تھی۔ پھر اے گھورنے لگی ۔۔

" آج كل اوركوئى كام نبيس ہے آپ كو ....؟

نماز بھی پتانہیں کیے پڑھتے ہیں۔ور نہ تو میری نگرانی اور پہرے داری۔''

ال کام پرآپ کے محتر م سرصاحب نے لگایا ہے مجھے۔ان کے خیال میں ابھی ان کی بہوصاحبہ اتن میچورہیں ہوئیں کہ اس متم کا خیال رکھ سکیں اپنا۔' اس نے بہت فخر سے جاچو کا ذکر کیا تھا۔ لاریب گہرا متاسفانہ سائس بھر کے رہ گئی۔

" بن بن کی تھی آپ اگران کے سامنے نااہل ثابت کریں گئے جھے، تو وہ بہی سمجھیں گے۔'
عبدالہادی نے بغور اسے تکتے اس کی کیفیت کا اندازہ لگانا چاہا۔ پھراس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔۔
" میری جان! بدگمان نہ ہوا کرو۔ میں ہمیشہ تہماری تعریف کرتا ہوں چا چو کے سامنے ...... وہ تو بس نہرا۔'

"" میں جانتی ہوں عبدالہادی! بس نگ کررہی تقی آپ کو۔" وہ شوخی ہے مسکرائی تو اب عبدالہادی نے اسے گھور ناشروع کیا تھا۔اوروہ انسے جارہی تھی۔

علیزے کی طبیعت جیے ہی سنبھلی اور ڈاکٹر نے سنرکی اجازت دی۔ عبدالہادی جاچو کے اصرار کے سامنے سرجھکا تا ہواعلیز کے والے کر دادی اپنے گھر میں آگیا تھا۔ عالی شان سجداور جدید بہولیات سے آراستہ مدرسے کی عمارتیں تیار ہو چکی تھیں۔ رنگ و رغن سے لر کر خطاطی سے مزین سینریاں تک اویزاں ہو چکی تھیں۔ عبدالہادی کو یہیں ہجد کا جارج سنجالنے کا چاچونے تھم دیا تھا۔ ان کا خیال تھا جارج سنجالنے کا چاچو نے تھم دیا تھا۔ ان کا خیال تھا انہیں آباوکرنا اللہ کے ذکر سے آراستہ کرنا اور اس علاقے میں اللہ کے احکامات کی تبلیغ کا کام تھا، اہم عبدالہادی ہی بہتر طور انجام کو ان کے خیال میں عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچونے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچونے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچونے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچونے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچونے

ا بیز برکھ مزید قابل شاگر بھی ہمراہ کردیے تھے۔جو مدرسه بین درس و تذریحی کا نظام مستنجالنے میں عبدالہادی کی مدد کر سکتے تھے۔

''لیڈیز کا حصہ الگ ہے ناں عبدالہا دی! میں بھی پڑھانا جاہوں گی۔ یہ میری خواہش ہے۔'' علیزے کی بات سن کر عبدالہادی نے تا میر میں

رہلایا۔ '' بالکل.....گر پچھ دن زک جاؤ۔ ایک وجہ تو سے بہت تمہاری طبیعت ہے۔ وومیٹنگ کی وجبر سے بہت نٹرھال رہتی ہو۔ دوسراا ہم معاملہ اسٹوڈنٹس کا ہے۔ جب تک کوئی پڑھنے والی نہ ہوگی تم وہاں کروگی کیا؟" عبدالہا دی کی بات پرعلیز کے اجہرہ بجھ سا گیا۔

" يبال بهريس كرون كيا .....؟ آپ كى شفل بھی دیکھنے کو ترسنا ہے ۔ مجھے معلوم ہے الی مصروفیات ہیں آپ کی۔''

'' ارے میری حان! یہ کیا بات کی \_ کہوتو سب بچے چھوڑ کر تمہارے کھنے سے لگ کر بیٹھ جاتا ر ہوں۔' وہ یکدم انداز بدل کر شوخ ہوا تو علیز ہے

' خیر میرا به مطلب بھی نہیں تھا۔'' اس نے نخوت ہے ناک چڑھائی تو عبدالہا دی ہننے لگا۔ '' بہ گھرتمہارا ہے۔اے توجہ دو۔ وقت کٹنے کا پتا ہی ہیں گئے گا۔'' وہ نیا مشورہ دے رہا تھا۔علیز ہے سرہلانے لگی۔

" ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ وہ مطمئن نظر آئی تو عبدالهادي بھي ريليكس ہوا۔

پھر بہت سارے دن بہت گئے۔ وہ جو یہ جھتی تھی۔ یہاں نہیں رہ پائے گی مگن ہونے لگی تھی۔ گھر ا تنا بڑا تھا کہ ملاز ماؤں کی موجودگی کے باوجوداس کے لیے کا موں کی مخوائش نکل آئی تھی۔ پھر کھانا تو

خاص کروه خود پکائی بہیں تو اپنی تکرانی میں : نوازی ۔ آئے دن بیڈر وم اور ڈرائنگ روم کی سیننگ بدلنا بھی دلچیپ کام نفااس کے لیے۔ اس ایک مہینے کے دوران وہ صرف ایک بارسب سے ملنے کی تھی۔ وہ مجھی دوسرے دن واپس آھئے۔اس **دنت بھی وہ** پکن میں کھڑی ملازمہ کے ہمراہ دو پہر کے کھانے ک تیاری میں مصروف تھی، جب انٹر کام نج اٹھا تھا۔ ملازمدنے اس کے اشارے برریسیوراٹھایا۔

"جى ميم! بہتر ابھى بتاتى ہوں ميم كو-" ملاز مەكا لہجہ و انداز مود بانہ نھا۔علیزے نے مصروف رہتے ہوئے جرانی سے بلیك كرديكھا۔ بيدانداز تخاطب مالکوں کے لیے مخضوص تھا۔ اسے سمجھ نہیں آسکی. ملازمه کی بات سے ہوتی ہے۔

" میم! میم لیزاتشریف لائی ہیں۔ آپ ہے ملنے کی خواہش مند ہیں اور ڈراکٹنگ روم میں منتظر ہیں۔ملازمیری اطلاع نے علیزے کی مبیح پیشانی پر نا گواری کی شکنیں بھیر دی تھیں۔اس نے ہاتھ میں بكرًا ہوا ﷺ كرا اى ميں بين خوريا۔موڈ يكدم غارت

" وہ کیوں آئی ہے اب ....؟" ملازمہاس بات کا کیا جواب دے عتی تھی۔اے دیکھ کؤرہ گئی۔ علی ے نے ہونٹ سے اور خود کو کھے در کمیوز کرتی رای - لیزاے اسے ہمیشہ پڑمحسوں ہوئی تھی تو اس کی وجہاس کا عبدالہادی کی طرف واضح جھکا و تھا۔ یمی بات اس کی شدید ناپسندیدگی کا باعث تشهری تھی۔ قدرے توقف سے وہ کچن سے نکلی تو اسے احساسات کی نا گواری پر قدرے قابو یا چکی تھی۔ ملازمہ کو اس نے جائے لانے کی بھی تاکید کردی

تھی۔ ''ہلو....! کیسی ہوعلیزے!''علیزے کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی وہ خیرمقد مانہ انداز<sup>ا</sup>

انداز میں اُٹھ کر چہکی تھی۔علیزے نے جیز شرے میں ما وی جیکتی دکتی لیز اکودیکھااور تکلفأمسکرائی۔ " الحمد الله! آب كيسي بين - " إن كالهجه محض رواداری سمیٹے ہوئے تھا۔ بیرسی تھا! سے لیز اکود مکھ کر ہر گزخوشی نہیں ہو ای گھی۔

'' مجھے معلوم ہوا تھا۔تم پر یکٹٹ ہو۔تو مبارک دینے چکی آئی۔'' لیزا اے بغور جما تک رہی تھی۔ مُحلاقي بَيْنِ قيمتِ لباس ميں بظاہر سادگي ڪا مظہر وہ الزكى بلاشبه سي انو كلى كشش اورسمركي حامل كلى \_جس نے عبدالہا وی کواپیا اسپر کیا نھا کہ وہ کسی اور جانب د يکھنے کے قابل ہميں رہ سکا تھا۔حالانکہ ہرطریقہ ہی تو آ زما کر دیکھ لیا تھالیزانے اے قابوکرنے ، بہکانے کا محر بے سود۔اس کے اندر ملال کا احباب ہی گہرا منہیں ہوا۔ جیسے کوئی ناحمن بھی پھنکار نے لگی تھی۔ ''آپ کا شکریہ بہت نوازش'' اب کے علیز ہے کھل کرمسکرانے لگی۔

" بيميرابينا ہے۔ 'اس نے سرخ وسفيد بے حد ییارے بیچ کو باز و کے حلقے میں لے کرساتھ لگایا جو اس کے بہلومیں بیٹھا ہوا تھا۔علیز ے قدرے جونگی پھر جل کرمسکرا دی۔

" بہت کیوٹ ہے۔ نام کیا ہے اس کا۔"اس نے بے کے گال زی ہے۔ ہلا کررسما یو چھا۔ ''نیں نے ابھی تک اس کا نام ہیں رکھا۔ بی کوز ایں کے باپ کو اس سے غرض نہیں۔ مجھے بھی ضد ہوئی ہے۔ جب تک وہ اے ایکسپیٹ مہیں کرتا۔ تب تک میں اے ہر گز کوئی نام نہیں دوں کی۔ 'لیزا كالهجيره ال كاانداز شوريده مرلهر جبيبا تقابه تندخيز ..... غصیلا علیزے نے چونک کرتھ ٹھک کراہے دیکھا اور چه ثانیوں کو پچھ کہ ہیں سکی تھی۔ " ' کیا مطلب .....؟ مین سجھی نہیں؟'' وہ واقعی

اُ جھی ہوئی لگنے گی۔اک کمجے کے لیےاے لیزایر

ترس آیا۔ مدروی بھی محسوس مولی۔ "ال يح كاباب مسلم إب بفول الراري جبکه میں ہنوز عیسانی ہوں۔ ہماری اولاد دو مختانب ندا ہب کو ماننے والوں کی اولا د ہے۔ میں ایسے کس ندہب میں شامل کروں سمجھ ہیں آتا۔ 'وو بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔علیز ہے کا دل بوری قوت سے یکلخت جیسے ڈوب سا گیا۔کسی خوف ناک خیال کا حراساں کر دینے والا احساس اس کی دھڑ کنوں میں ہلچل مجانے لگا۔ حشر بریا کرنے لگا۔

" کی اسکا مطلب؟ کون ہے اس کا باب....؟ "اس نے سمے ہوئے انداز میں سوال کیا تھا۔ ناگواری کا شدید احساس جیسے اس کے رگب و ہے میں تیز برتی رو بن کردوڑ نے لگا تھا۔

" تهارا نام نهاد شوهر..... عبدالهادی صاحب! ' ليزا كالهجيروا نداز طنزيه تفا، خاركهايا ، وا\_ علیزے کولگاہے میکدم کسی نے اوینچے پہاڑ ہے وہ مکا

''شٹ اپ۔''مٹھیاں بھیج کروہ پوری قوت سے چلانی ۔ لیزانے نا کواریت میں مبتلا ہوکرانے دیکھا۔ '' کیوں چلارہی ہوتم ؟''وہ چیخی \_

" ولانے سے حقیقت مہیں بدل جاتی۔ ساتم نے؟ میں بہت عرصے ہے قائل کررہی تھی اے کہوہ این اولا دکوایلسیٹ کرلے نہیں بانتا تو بچھےتم سے بات كرنى يرى-' ناخوش كوار تاثرات ہے مزين چہرہ خشک و سیاٹ ہے رحم انداز میں بولتی ہوئی لیزا علیزے کے لیےصورِ اسرافیل تھی۔ اے لگا اک قیامت بریا ہوئی ہے اس کے اندر اور سب کچھ تیا ہی کے دہانے پرجا پہنچاہے۔

''تم سے اولا د**ل** رہی ہے تو پھو لے ہیں سار ہا۔ یہ بچہ جی ای کا ہے۔ جسے وہ سالوں ہے ایکسیٹ كرنے ميں متال ہے۔ ميں سے برواشت الميں

کرسکی۔ جبھی شہیں بتایا ہے۔'' لیزا اشتعال اور دست سے بھری ہوئی تھی۔علیزے کی آنکھوں میں اندھیرے ہے اُترنے لگے۔

" تم کیوں میہ جھتی ہوکہ تم ان پر الزام لگاؤگ ادر میں مان بھی جاؤں گئ ہر گزنہیں۔ ' خوف سے مفلوج ہوتے احساس پر اس نے ڈھارس کا بردہ رکھنا جاہا۔ لیزا طنز بیانداز میں بھر پور حقارت سموکر مسکرائی۔

'' مجھے معلوم تھاتم یہی سمجھوگی۔ ذرا پوچھنا اس
سے سے جن دنوں وہ حوال مختل کیے ہوئے تھااور ہروقت
شراب کے نشخے میں دھت رہتا تھا۔ نب اس نے کتنی بار
میر سے ساتھ میں استوار کیا تھا۔ محتر مدعلیز ہے صاحبہ وہ
تہمار سے فراق میں بھی اینا ٹائم بر بادنہیں کرتا رہا ہے۔ کسی
میمول میں ہوتو نکل آؤ۔ میہ بچہاں تعلق کی بیدا دار ہے۔ وہ
اسے شلیم کر سے جا ہے نا کر ہے۔''

وہ ہے مروت انداز میں کہہ کر ہے کا ہاتھ چائے ۔ ملازمہ چائے ۔ ملازمہ چائے ۔ ملازمہ چائے ۔ ملازمہ کی ۔ ملازمہ چائے ۔ ملازمہ کی ۔ ملازمہ کی ۔ ملازمہ کو سب کے ماتھ ہے دم ی وہاں جی کھی ۔ ملازمہ کو سب کے معول گیا اس کے سوا۔ اسے کی نہ کی طرح کمرے میں لاکر بیڈ پرلٹانے کے بعد دہ عبدالہادی ہے را لیلے میں منٹ بعد علیزے کے بعد دہ عبدالہادی ہے را بیلے بندرہ میں منٹ بعد علیزے کے روبر وتھا۔ گر علیزے نے جتنی منٹ بعد علیزے کے روبر وتھا۔ گر علیزے نے جتنی میں اور بے اعتمالی کے ساتھ منہ پھیراتھا۔ وہ انداز عبدالہادی کا کلیے شق کرنے کو کافی ہوسکتا تھا۔ وہ انداز عبدالہادی کا کلیے شق کرنے کو کافی ہوسکتا تھا۔

''اس کا مطلب تہہیں مجھ پر اعتبار نہیں اور اس کی ہر بات کا یقین ہے؟''عبد الہادی دکھ کے شدید احساس سے نوٹے لگا۔علیز سے نے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ کیا تھا اس ایک نگاہ میں کہ عبد الہادی کے اندر تیر پیوست ہو گئے تھے۔ اس نے خودکو برہنا پا دیکھتے انگاروں برمحسوں کیا۔

''وہ کہتی ہے جب آب شراب کے نشے میں دھت ہوا کرتے تھے۔ تب کتنی مرتبہاں کے ساتھ تعلق قائم کیا آب کو بھی اندازہ نہیں ہے۔' وہ ایک جھٹکے ہے اُٹھ کراس کے مقابل آئی اور تفخیک آمیز انداز میں جتلایا۔ عبدالہادی نے ہے ساختہ ہونٹ بھٹے گیا تا کا سائس دھونکی کی مانند چلنے لگا تھا۔ جبکہ چہرے پر جیسے کسی نے آگے دہما دی تھی۔ وہ جبکہ چہرے پر جیسے کسی نے آگے دہما دی تھی۔ وہ چیش بھٹی بھٹی آئھوں سے اسے دیکھارہا۔

" چیپ ہوگئے نا آپ بھی ....؟" وہ جیسے دکھ سے شل ہوتی رویزی۔

'' مُکر جا کیں گے کیا اس بات سے بھی عبدالہادی کہ اس بات کا اعتراف آپ میرے سامنے بھی کر چکے ہیں کہ آپ ایک غلط انسان شے۔ موثلی را تگ۔ ۔۔۔۔ بین کہ آپ ایک غلط انسان شے۔ توثلی را تگ۔۔۔۔ بیک لیزا بھی ہیں۔' یونہی روتی ہوئی وہ و بین گھنوں کے بل گرگئ۔عبدالہادی پھر بھی خاموش رہا البتدا ہے بازود ک میں بھر کے اٹھانا چاہا تو وہ مجل کر میں بھر کے اٹھانا چاہا تو وہ مجل کر مراک کی گرفت ہے آزاد ہوگئ تھی۔۔

" مت ہاتھ لگا کیں مجھے عبدالہادی! مت چھوکیں۔ بس اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ ایٹے گناہ کا اعتراف کریں۔ ایٹے گناہ کا اعتراف کریں۔ ایٹ پیکو۔ اس کانام رکھیں۔ ایک ولدیت دیں۔ "چبا چبا کرایک ایک لفظ کہتی وہ اسے گھورے جارہی تھی۔ کہتی وہ اسے گھورے جارہی تھی۔ "لیزے میں ....."

''الیانہ پہلے ممکن تھالیزانہ اب ممکن ہے۔اگر
الیاکرنا ہوتا تو میں تہہیں بھی اتناانظارنہ کراتا۔ جھے
افسوس ہے میں تمہارا دل توڑر ہا ہوں۔ گر میں بے
بس ہول' کچھ نہیں کرسکتا تمہارے لیے۔علیز بے
بہت پوزیسو ہے۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی ۔اور میں
اسے دکھ وینا نہیں چاہتا۔' بیاس کی آخری ہات
جیت تھی لیزا ہے۔۔۔۔ جواب میں وہ کتنا بھرائی تھی۔
ذلت سے تو ہین ہے۔ بھی ہے۔

''تم غلط کررہے ہو بہت یوسف!اگرتم نے اب کھی مجھے ایکسیٹ ہیں کیا تو یاد رکھنا۔۔۔۔ میں وہ کروں گی جوتم سوچ بھی ہیں سکتے۔ بہت خوش ہونا ابی بیوی کے ساتھ۔۔۔۔ بین خوشی تم سے چھین لوں گی۔' اس کی دھمکی عبدالہادی کو خاکف نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دھمکی عبدالہادی کو خاکف نہیں کو گئی گئی ۔ اس کی دھمکی عبدالہادی کو خاکف نہیں کو گئی ۔ اس نے جود پر اعتماد تھا۔ اس نے بہرحال کو گئی گئی ہے۔ اس نے جلتی آ تکھول کے اپنا کہا پورا کر چکی ہے۔ اس نے جلتی آ تکھول کے ساتھ علیز ہے کو دیکھا۔ جس کے چہرے پر آئی ساتھ علیز ہے کو دیکھا۔ جس کے چہرے پر آئی ناراضی تھی کہ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھا اور

اس کے زوی آگیا۔

'' جب ہے اسلام قبول کیا ہے۔ الحمد للداللہ

آق تھی، کوئی بھی نہیں ڈرا۔ جب کوئی نیکی نہیں کرنی

آق تھی، کوئی بھی نہیں ..... میں نے چاچو ہے ایک

سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی نیکی بتادیں جھے جو بہت

آسان ہو۔ جے اپنانے میں میں مشقت میں نہ بڑوں۔ جے فوری اختیار کرسکوں۔ یعنی قرآن اور

نماز بڑھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اے کرنے

نماز بڑھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اے کرنے

سے بل کھنے کا مرحلہ درکارتھا۔ تب انہوں نے ایک

نصیحت کی تھی کہ میں جھوٹ بولنا ترک کرکے بچ کو

ابنالوں۔ حالات جیسے بھی ہوں۔ میں بچ ترک نہ

کروں اور ایسا میں صرف اللہ کے خوف ہے کروں گا

اور جھے ہمت اور تو بیق بھی وہی دے گا۔ علیز ہے یہ دونوں نیکیاں جھے آج تک سب سے بیاری اور آسان گئی ہیں۔ بھے ان کی تو بیق بھی اللہ نے دی آسان گئی ہیں۔ بھے ان کی تو بیق بھی اللہ نے دی ہے۔ بیس تم سے بینیں کہوں گا مجھ پر یقین کرو۔ میں تم سے بیکہوں گا گراللہ پر یقین ہوا کھی کیواس بات کو مان لوکہ اور جس سے بھی سہی ، میرا کھی بھی لیزا سے کسی فتم کا تعلق نہیں رہا۔' اپنی بات ممل کر کے وہ اٹھا تھا اور بلٹ کر باہر چلا گیا۔ علیز ہے ساکن وسامت بیٹھی تھی۔ کہ سے کہا کہ سے کہا کہ سے کہا کہ سے کہا کہا ہے کہا کہ سے کہا کہ سے کہا کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا

اس نے ہاتھ بڑھایا اور نیبل لیب آن کر دیا۔ زر دروشنی میں اے عبدالہا دی اینے بہلو میں لیٹا نظر آیا۔ دوسری جانب کروٹ کیے ..... وہ اے یو کہی ويتفتى راى دويليقتى راى يهال تك كهآ بميس لبالب یا نبوں سے بھر لیس اے یاد آیا۔ ایک بار جب الیے ہی وہ لیزا کے حوالے ہے بہت بردی غلطہمی کا شکار ہوگئ تھی۔ بدان کی شادی کے فوری بعد کا داقعہ تھا۔ تب بھی وہ کتنا چلائی تھی ، اس پر کس درجہ برہم ہوئی تھی۔الزایات کی بوجھاڑ ..... بدگمانی کی انتہا۔ تب بھی وہ اس حمل ،ای سکون واطمینان ہےا ہے سنتا ر ہاتھا۔ پھراس کے بالکل روبرو کھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تھااورز بردی این آ تکھیں اس کی آ تکھوں میں ڈال كر كبرے مسم ليج ميں كويا ہوا تھا۔ ''اجھی تو ہم نہیں بولے ابھی تو آ یہ ہیں اور آ یے کا زور خطابت ہے بهت الفاظ ہیں نا در 🔻 🕟 بہت بے ساختہ جملے ابھی تولب کشائی آپ کی اپنی گواہی ہے ابھی توعلم وحکمت لفظ و کو ہر آ پ کے ہی ہیں ابھی سب فیصلے سب محود محور آی ہی کے ہیں كتنا خوب صورت تھا اس كالتھمبيرتر لہجہ اور انداز میں ہلکی می شکایت، اے لگا وہ اے بھی اس

طرح اس سے شاکی ہے۔ اس کا دل تھبرانے لگا۔ کھانا دونوں نے ہیں کھایا تھا۔ حالا نکہ وہنتیں کرتار ہا تھا اس کی۔ اس نے اپنا دل ٹولا۔عبدالہادی کے حوالے سے اطمینان کی فراوانی تھی۔ یا شاید جوحوالہ اں نے دیا تھاوہ اتنامضبوط مشتکم اور دِل نشین تھا کہ شک و شیے کی گنجائش باتی نہیں بیکی تھی۔ اس نے عبدالهادي كي جانب كروث بدلي تو منه ي كراه نكل تخی تھی۔عبدالہادی جوجا گ رہاتھا۔ بےاختیاراس کی جانب پلیٹ آیا۔

" كيا بواليز بي البيعت تُعيك ٢٠٠٠ ال کے وجیہہ جرے پر تفکر تھا۔ علیزے اسے دھندلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر کچھ کیے بغیر سرک کر اس کے زویک ہوئی اور سراس کے سینے پر رکھ دیا۔ " میں بہت بری ہوں تا عبدالہادی! بمیشه آپ کو تنك كرنى بول - بميشه آب كوبرا جهتى بول - "عبدالهادي

اسے یوں روتے یا کربے طرح پریشان ہواتھا۔ ' ( نہیں بالکل نہیں' بلکہ نجھے انداز ہ ہوتا ہے۔تم مجھ سے لتنی محبت کرتی ہو۔''اس کے بال چبرے سے ہٹا کر وہ لننی رسانیت ہے کہدر ہاتھا۔علیزے کے

چہرے پرخفت کارنگ جھانے لگا۔ '' وه اتنے جھوٹ کیوں بولتی ہے؟''

'' اس بات کو چھوڑ دو۔ ہر کسی کی این فطرت ہوئی ہے۔ 'عبدالہادی نے ٹری سےاسے تھیکا۔

مجھے آپ پر شک نہیں کرنا جانیے تھا عبدالهادي!'

"اب اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو پچھلی باتوں كوفراموش كردينا بہتر ہے۔ بيہ بتاؤ كچھ كھاؤگى؟'' وہ اُٹھ کر بیٹھ گیا۔علیزے نے مہراسانس بعرا۔ " میں لاتی ہوں کھے'' وہ اٹھنے کو تھی جب

عبدالهادي نےاس كاماتھ پكڑا۔ ود تم نهين مين لاتا مول-" وهمسكرا ديا تقا-

علیز ہے کواس کی اعلیٰ ظرفی پر رشک آنے لگا۔ "آپ ملازمہے کہدری تا پلیز!" وہ شرمندہ ہوئی۔ '' ٹائم ویکھو ذرا.....ایک نج رہا ہے رات کا۔ سب سو گئے ہوں گئے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔' بسر چھوڑ کروہ اینے سلیبر پہن رہا تھا۔علیز ہے اُسے

''جب تک میں واپس آتا ہوں۔تم بس ایک کام کرنا پلیز!'' وہ اس کی نظروں کومحسوں کر کے سنجید کی سے بولا تھا۔علیز نے کی نگاہوں کا انداز سوالیہ ہوا تو وہ مسکراہٹ دیا کر آئھ مارتے ہوئے بولاتھا۔

" ہمارے بیج کا نام سوچنے کا مشکل کام پیرکام ممہیں ای کرنا ہے۔ "علیز ہے بری طرح جھینی تھی۔ عبدالهادي بنستاموا كمرب سے نكل كميا۔

☆.....☆.....☆

وقت تیزی ہے گزرر ہاتھا۔ یہ نہیں تھا کہ لیزا نے بھران کے آشیانے کو آگ نگانے کی کوشش حہیں کی۔ البت علیزے نے اس کی باتوں میں آتا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ڈلیوری میں چند دن تھے۔ عبدالہادی اسے أم جان کے پاس بھیجنا حابتا تھا۔ جبکہ وہ اس کے بغیر جانے پر آ مادہ نہیں تھی۔ '' میں اتنے دنوں کے لیے اب نہیں جاسکتا ہوں علیرے! بہال معجد کی امامت میری ذمہ داری ہے۔ پهر مدرسه کا اصل جارج مجمی میں سنجال رہا ہوں۔ 'وہ اسے مجھار ہاتھا۔علیزے نے مجراسانس بھرا۔ '' میں آپ کے بغیراتنے دن وہاں کیے رہوں گی۔ بتائيں۔"اس كي آئكھول ميں آنسوار رہے تھے۔ " بدایک بات سنے کو میں نے برسوں انظار کی صلیب برکاث دیے۔اللہ کاشکرے کہ خواہش بوری ہوگئے۔'' عبدالہادی بہک اٹھا تھا۔اس کا ہاتھ پکڑ کر جوماا ورشوحی سے بولا۔ عقیدت تھی۔علیزے نے سرا ثبات میں ہلایا اور اُٹھ کھڑی ہوئی۔عبدالہاوی کمرے سے باہرنکل گیا تھا۔ کھڑی ہوئی۔عبدالہادی کمرے سے باہرنکل گیا تھا۔

'' لیزے ہو! کہاں چلی گئی تھیں آپی؟'' عبدالعلی بار بارایک ہی سوال کررہا تھا اور علیزے کا خون ای حساب سے بڑھتا جارہا تھا۔ آنکھوں میں فخر اور محبت لیے وہ عبدالعلی کوخوو سے چیکائے بیٹھی تھی۔

'' ہادی انگل جمھے بالکل ایجھے نہیں لگتے۔ وہی چھین کرلے گئے تھے نا آپ کوہم سے۔ حالا نکہ آپ تو اتنا رو بھی رہی تھیں۔' وہ منہ بسور کر کہتا اس کی شادی کا حوالہ دیے رہا تھا۔ اسے ڈھائی بونے تین سال پرانی بات بھی از برتھی۔

''ماشاء الله! بہت ذہیں ہے میرابیٹا!' علیز سے کی آئھوں میں تفاخر پھیل گیا۔ باقی سب مسکرائے جارہے تھے۔

''اب اگروہ آپ کو لینے آئے تو میں ہر گرنہیں جانے دوں گا آپ کو ہو جانی۔''عبدالعلی نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ علیز نے نے جھک کروالہانہ پیار کیا تھااسے۔

" اییاظلم تو نه کرنا میرے چاپند اب تو تہاری بوکو جاکے ان ہے بحبت ہوئی ہے۔ "لاریب ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہورہی تھی۔

'' واقعی ہو جانی آپ ان سے محبت کرتی ہیں؟ جیسی میں اتباع گڑیا ہے کرتا ہوں؟'' وہ خاصی ناگواری سے بوچھر ہاتھا۔

روہ والی محبت نہیں ہے۔ تھوڑی مختلف ہے۔ جیسی آپ کی امال آپ کے باباجانی سے کرتی ہیں۔ 'اب کے عمیر نے کھڑا لگایا تھا۔ ایک بار پھرسب ہنس پڑنے۔علیز ے بلش کرگئی تھی۔ بار پھرسب ہنس پڑنے والی با تیں کریں آپ خوا تین .... ہے کا ذہن اُلجھانے والی با تیں کررہی ہیں۔'' وہ خفا خفا ی ''اس کے باوجود آپ پراٹر نہیں ہوا۔ بہتر تھا میں نہ نہ کہتی۔' وہ سخت چڑی تھی۔عبدالہا دی بو کھلا اٹھا۔
'' میری جان! میری جان! میں آ جاؤں گا نال وہاں۔ ہمارے بیٹے کو تو آنے دیں۔' اس نے مسکرا بہت دبائی۔نظروں کا انداز شوخ تھا۔

'' بیٹانہیں بیٹی! میں نے ہر ہرلمحہ اللہ سے بیٹی کی گزارش کی ہے۔' وہ بے اختیار بولی عبدالہادی کی مسکراہٹ مسکراہٹ مسکراہٹ مسکراہٹ کہری ہوگئی۔

" اوه الله الكل بيني! الله آب كى خوائش بورگ فرمائے آمين "معلى بحھ ياوآنے پر چونكا۔ چونكا۔

بہت ، '' ارے ....تم نے نام کیا سوجا۔ بھی بتایا ہی نہیں مجھے۔''

''قدر' بتائے کیسانام ہے؟''اس نے فخرسے گردن اکڑالی۔عبدالہاوی مبہوت ساہؤگراسے تکنے لگا۔اس روپ میں وہ مزید کھل اٹھی تھی۔ یوں جیسے بہارا پنے جوبن پر آگئ ہو۔اس کا شباب ایسے ہی عروج برتھا۔

'' ماشاء الله! بہت پیارانام ہے۔ الله نصیب بھی اچھا کرے آمین۔' وہ مسکرایا تھا۔ علیزے مسحوری ہوتی آئیسیں بندگر گئی۔

و میں اسے دیکھ میں ہوں عبدالہادی اُوہ حوروں کی طرح مقدس پریوں جیسی حسین ہے۔وہ یہی نام ڈیزروکرتی ہے ناں؟''

دیر در سی می به بایی مورآ مین به عبدالهادی کی در الله کر سے ایسا ہی مورآ مین به عبدالهادی کی میکان اس کے تاثرات کی طرح نرم تھی ۔

در تم تیار ہوجاؤ عبدالغنی بھائی بس پہنچتے ہوں سے تمہد لذکہ کہا ذکا انتظام میں دیکھ لول گا۔

سے تہ ہیں لینے کو ۔ کھانے کا انظام میں دیکھ لول گا۔ بہت اصرار کیا تھا کہ اک رات رُک جا میں۔ مانے نہیں ' کہتے ہیں ضروری میٹنگ ہے کل اُن کی۔'اس سے لہے میں عبد الغنی کے لیے ہمیشہ کی طرح احترام اور

دوشيزه 75

بولی۔لاریب نے گردن اکڑ الی تھی۔ دوں تھیں مدین کی ترین مار

۔ نامیں۔ ''افوہ .....کیا ہوگیا بھئی .....'' وہزمی سے ٹوک ساتھا

"آپکائی ذکر خیر جل رہا ہے جناب اہم عیر سے یو چھر ہے ہیں آ یہ نے اپنے شاہ صاحب سے کنتی محبت کی ۔۔۔۔ کھلتی ہی تہیں۔ جلیں آپ تادیں محتر مہ آ یہ کے سامنے بھی اظہار کرتی ہیں یا بنادیں محتر مہ آ یہ جو دیی ہو۔ ای طرح نہیں یا شرارت کو طول دیے گئی تھی۔ عبدالغنی کی مسکر اہت مشرارت کو طول دیے گئی تھی۔ عبدالغنی کی مسکر اہت میں اس نے اک نظر عیر کود یکھا۔ جس کی رنگت بے تا شامرخ بڑرہی تھی۔

" بچوں کا کچھ خیال کریں بیگم صاحبہ! بڑے ہورے ہورے ہیں۔"عبدالغیٰ نے لاریب کوٹو کا تھا۔

'' بیہ تحاظ ہر دفت آپ جو کرتے رہے ہیں۔'' دہ چڑی۔عبدالغیٰ گہراسانس بھر کے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ '' کیسی طبیعت ہے لیز مے کڑیا!''

" بیدا بھی بھی گڑیا ہی ہے؟ حالانکہ خود گڑیا والی ہورہی ہے اب تو۔" لاریب کا موڈ کھی زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ پھر نیاشگوفہ جھوڑا۔ عبدالغنی کومسکراہ نے صبط کرنا دشوار ہونے لگا۔

. " ماشاء الله! بهت خوش میں آپ۔ " وہ اب براہ راست لاریب کوتک رہاتھا۔

" فرد مجھی میری بہود نیا میں آنے والی ہے۔ خوش کیوں نہ ہوں گی۔ آپ بس ہیرے کی انگوشی نیار کھیں۔ ' وہ ہنس رہی تھی۔ جبکہ عبدالغنی اور علیز ہے وونوں ضرور شرمندہ ہو گئے ہے۔ علیز سے نے تو

با قاعدہ اسے آئے تھیں بھی دکھا کی تغییں۔ مگر اس پر مجال ہے اثر ہوا ہو۔

'' عبدالعلی میرے چاند إدهرتو آؤزرا۔' اس نے عبدالعلی کو بیکارا جوہنوزعلیز نے کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مال کی بیکار پراُٹھ کراس کے نزدیک آگیا۔ تقا۔ مال کی بیکار پراُٹھ کراس کے نزدیک آگیا۔ '' بیٹے ذرا بتاؤ۔ قدر کیسا نام ہے؟' اس کی سے نکھی مذہب تھ

آ نگھول میں شرارت تھی۔ ''نامرتہ ہوئی سال ایس کیوں یہ جب ی یہیں''

''نام تو یونیک ہے امال! آپ کیوں پوچھر ہی ہیں؟'' ''تمہاری .....''

"لاریب!"عبدالغی نے اسے مزید کھے کہنے سے ٹوکا اور آئکھیں دکھا نیں۔ لاریب نے معنڈا سانس بھرنیا۔

''آپ بھی ناعبدالغنی! خوش ہی ڈھنگ نے نہیں ہونے دیتے'' وہ منہ بسورنے گلی پھر سر جھٹک کر عبدالعلی کودیکھا۔ جو منتظر تھااور پچھ جیران بھی۔ ''اچھا بیٹے آپ بتاؤ۔آک اور گڑیا ہمارے گھر آئے تواس کا بینام رکھ دیں؟''

''اک اور گریا؟''عبدالعلی نے ناک چڑھالی۔
'' ہمیں نہیں چاہیے امال کوئی مزید گڑیا! ایک
انتاع اور ایک امن ہے نا۔ بس کافی ہیں۔'' اس کا
'انداز بے زار کن تھا۔ علیز ہے کے چرے پر یکدم تغیر
'گھیل گیا۔اس نے گھبرا کرلاریب کودیکھا جوعبدالعلی
گوگھوررہی تھی۔

'' میروالی گڑیا جو ہے نا وہ لیز سے ببو کی ہوگی۔ امن بریرہ ببو کی ہے۔ اتباع اپنی تو آئی جاہیے ناں؟''اس نے سمجھانا جاہا تھا۔عبدالعلی نے بے دلی

ے سراشات میں ہلادیا۔
'' چلیں ٹھیک ہے۔ پھر آجائے۔'
'' نام تو اچھا لگا نا آپ کو؟'' لاریب نے مسکراہٹ دبائی۔وہ پانہیں کیا سننا جا ہتی تھی۔
'' نام تو یونیک ہے مما! مگر مجھے کڑیا اچھی نہیں

'' پید کیھو ..... ہیگڑیا پیاری ہے نال؟''اس کی آ تکھوں میں خوشی روشنی کی صورت جگمگار ہی تھی۔ '' جی بوجانی! امال کہدر ہی تھیں بیآ ہے کی بٹی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ وہ

خاصے تدبرے بولاتھا۔ ''اتناڈ بلومیٹک جواب '''عبدالہادی ہننے لگا۔ '' ہارا بیٹا بہت مجھدار جو ہے۔ادراین ہوجالی ے محبت بھی بہت کر تاہے۔''عبدالعنی نے محبت سے کہتے عبدالہادی کا سرچوما۔ ''اے گود میں لو۔ دیکھوٹو کتنی پیاری ہے۔'' لاریب نے بچی کواٹھالیا تھا۔

''نہیں امان! گر جائے گی مجھ سے تو چوٹ لگ جائے گی۔' وہ آ گے تہیں بڑھا۔انداز میں کریز تھا۔ '' 'نہیں کرتی بھی! آپ اسنے چھوٹے بھی نہیں ہو۔''لاریب کا اصرار جاری تھا۔ہمت ہیں ہاری۔ '' کیکن میہ بہت چھوٹی ہے ناں اماں!'' وہ

'' لو بھئی میرا بٹا اتنا کیئرنگ ہے کہ اس خوف ہے ہیں بکر رہا تہاری بنی!"کاریب ہننے لگی تھی۔ ''افوہ! بوجانی مجھے دیں۔ میں پکڑلوں گا۔ بالکل مبیس ڈرتا عبدالعلیٰ کی طرح ،نہ ہی گراؤں گا اس والی ڈول کو بھی۔' عبداللہ جوش میں آ کرتیزی ہے آ کے ہوا تھا۔لاریب نے محراکراس کا گال سہلایا۔ '' نہیں ہینے! ہیروالی گڑیا تو ہم صرف عبدالعلی کو دیں گئے بیاس کی ہے۔ آپ کی مہیں۔'' لاریب کو تکسل شراریہ سوجھ رہی تھی۔عبدالعنی سی کام ہے باہر گها تھا۔اب وہ کھل کراس مات کوطول دیے عثی تھی۔ ''نو پھرآ باتاع کوساتھ لے آتیں۔ میں اسے تو اٹھا سکتا تھا ناں۔' عبداللہ نے منہ بسورلیا۔ جبکہ عبدالعلی کے کان اس بات پر کھڑ ہے ہو گئے تھے۔ '' میں تہیں لے رہا ہوں بیروالی کڑیا امال' اور کل

کے گی۔ کہا نا میں تو اتن ..... ' وہ بسورا۔ اب کے علیزے کے ساتھ لاریب کا بھی رنگ بھیکا پڑ گیا۔ اس نے کھسیا کرعبدالعلی کوایک لگادی تھی۔ '' بدتمیز' جاؤیباں ہے۔'' دہ تروخی عبدالعنی حمرا سالس بھر کے رہ گیا۔

° ابھی تک بچی ہوتم بھی لاریب!'' لاریب نے ناراضی سےاہے دیکھاتھا۔ " یہ بالکل بھس ہے عبداللہ کے۔ اے

دیکھیں کیے دیوانہ ہے۔اتباع کااور ہیں....'' '' پیفضول اور بے جایا تیں ہیں لاریب! بچوں کی معصومیت سے نہ کھلو پلیز!'' وہ اب خفا ہوا تھا تھا۔ لاریب کو خاموش ہونا پڑا۔عبدالغنی کی بات غلط تہیں تھی ۔وہ قائل ہوئی تھی بھلے اظہار تہیں کیا۔

· \$.....\$ ۔ وہ واقعی قدر کہلانے کی حقدار تھی۔جس کا اتنا ا تظار ہوا تھا۔وہ اتنی معصوم تھی۔اس قدر پیاری کہ ہر و مکھنے والی نگاہ نے بے ساختہ اے سراہا تھا۔ علیز ہے کی دعاؤں کی بازیابی ہوئی تھی اوروہ کسی حور یری سے مشاہبہ کی دنیا میں آگئی تھی۔جس کے نصیب سے متعلق کسی کو بھی آ گائی نہیں تھی۔خوش تو سب ہی تھے۔ مرعلیز ہے کا تشکر تو انو کھیا ہی تھا۔ وہ بار بارروتی تھی اورروتے ہوئے مسکرانے لگتی۔ " مجھے اللہ سے اور کیا جاہے ہے عبدالہادی! اُس نے جھے کل کا کنات عطا فریا دی ہے جیسے۔'وہ بھیکی آئھوں ہے بچی کا گلانی چہرہ دیکھتی ہوئی بھیلتی آ واز میں یو بی تو عبدالہا دی بھی مسکرادیا تھا۔ '' عبدالعلى منے!إدهرآ وَجان!''عليز بےنے عبدالغنى كے بيجمع جمعے دور دور سے جھا تكتے عبدالعلى كو لكارا \_ جوآج ال كے قريب تبيل آر ہاتھا۔ '' جی ہوجانی۔'' وہ قدرے سجھکتا ہوا فاصلے پر

ذك كما -

توآب كهدرى سى سايزے بوك كرايا ہے۔ مارى

'' عبدالعلى ..... حيب هوجاؤ'' لاريب زور سے چلائی۔عبرالعلی مال کی دھاڑ پر دہل گیا تھا۔ سہم اكراسے تكنے لگا۔

" بھائی بلیز! کیا ہوگیا ہے؟" عبدالہادمی نے تھبرا کر کہا اور عبدالعلی کو انگلی سے پکڑ کر تیزی ہے باہر لے کیا۔علیز ہے کی آئکھوں میں آنسولرزر ہے تھے۔بریرہ ساکن جیٹھی تھی۔لاریب نے ہی آیے بڑھ كراےا ہے ساتھ لگایا تو وہ ہے ساختہ سنکے لگی تھی۔ 'میں نے کہاتھا ناں لاریب! بچوں کے ذہن .....'' '' کیول معصوم بیچے کی بات کو دل پر لے رہی ہو۔ چندا کیا ہوگیا ہے؟ انجی وہ بڑے ہیں ہوئے۔ · بريزه نے عاجن ہو کرٹو کا تھا۔

'''بجو مجھے عبدالعلی کے ردیے سے ڈرلگ رہا ہے۔' وہ با قاعدہ آنسو بہانے لکی نے

'' خوانخواه پریشان ہورہی ہو۔ ہم بجوں کی پرورش اس انداز میں کریں گے کہ اُن کے ذہوں میں اینے بیہ خیال اور خواہش پختہ کردیں گے۔ دعا کریں گئے کہ اللہ انہیں ایک دوسرے کی محبت نصیب كرے۔' لاريب جس بل يورے جذب ادر صدق ہے کہدر ہی تھی۔عبدالعنی نے اس وقت اندر قدم رکھا تھا۔اور گہرامتاسفانہ سانس بھرکےرہ گیا۔

'' بیوقو فی کی کوئی حدمجھی ہوئی ہے خواتین! میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا آپ کو اس حماقت كى ..... براو كرم بچوں كے ذہن آلودہ كرنے كى کوشش مت کریں۔اور آج کے بعد میں سرتذ کرہ بچوں کے سامنے نہ سنوں۔ آب لوگوں کی بیخواہش کے آنسو پلکوں سے گالوں پراُتر آئے۔ نكالنے والا \_ ورندآ ب كا يبلانمل برگز بھى كوئى خاطر خواہ نتیجہیں نکالے گا۔''

عبدالغنی کا انداز اتنا دوٹوک، اس قدر قطعیت کیے تھا کہ لاریب اورعلیز ہے تمام تر اختلاف رکھنے کے ماوجوداک لفظ ہو کئے کی جرائت نہ کرسکیں۔ بر ہرہ البتة مطمئن نظر آربی تھی کہ وہ اس معاملے میں عبدالغني کي جي حامي هي۔

☆.....☆.....☆

قدر دو ماہ کی تھی جب علیزے کو کینے آیا تھا عبدالہادی واپس کھریلے جانے کو۔علیزے اس روز بے حدیے قرار نظر آتی تھی۔عبدالغنی کی اس روز کی تنبیہ کے بعد واقعی کسی کی جرائت نہ ہوسکی تھی کہ اس موضوع پر کوئی بات کرتا۔وہ بھی بچوں کی موجودگی میں علیز ہے ک بے چین اور اضطراب کی اصل دجہ بھی لیم تھی۔ " ایسے کیوں جیٹھی ہو لیزے! بغیر کسی تیاری ے؟ جانے کو دل نہیں کررہا؟ "عبدالہا دی نے سوئی ہوئی قذر کو بیار کرتے ہوئے بلٹ کرفدرے جرائی ہےاہے دیکھا۔وہ مصمحل کتی تھی۔

'' یار ما نتا ہوں تمہارا دل یہاں لگ گیا ہے۔ مگر میرا بھی تو کھے خیال کرو۔ 'عبدالہادی نے اس کا ہاتھ با قاعدہ بکڑ کر توجہ حاصل ک۔علیزیے نے گردن موڑ کراہے دیکھا پھریاسیت ہے بول ھی۔ " آب بھائی ہے بات کرین عبدالہادی! میں ایسے یہاں ہے نہیں جاؤں گی۔' وہ آ نکھوں میں آ نسو بھر لائی تھی۔عبدالہادی پریشان ہونے لگا مگر مطالبه بجھنے سے قاصرتھا۔

'' کیابات؟ میں مجھانہیں؟'' وہ کتنا حیران تھا۔ " اگر عبدالله کی نسبت ایک دن کی اتباع سے طے ہوسکتی ہے تو پھر ہماری بنٹی کی کیوں نہیں؟''اس ہے تو دعا کریں اللہ سے وہ بہتر ہے دلوں میں گنجائش ' لیزے!'' عبدالہا دی کو بیہ بات بہرحال نا گوارمحسوں ہوئی تھی۔جبھی بے اختیار جھڑک ڈالا۔ علیزے کے آنسوتواڑ سے بہنے لگے۔

'' مجھے ہر قیت پر عبدالعلی جا ہے عبدالہاوی! ورنہ ریفکر ریدد کھ میری جان لے لئے گا۔خدارا بھائی کو قائل کر لیجیے۔'' اس کی ہجکیاں بند ھنے لگیں۔عبدالہادی جتنا بے بس ہوااس قدر غصے میں بھی آ رہاتھا۔

''تم نے خوائخواہ ایک بات کواعصاب پرسوار کرلیا ہے لیزے! باگل مت بنواور ریبھی نہ بھولو کہتم ایک بٹی کی مال ہو۔ مجھیں؟''اسے جوغصہ آیا تھا۔ اس نے اسے دبانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

''عبدالہادی پلیز!' وہ اور شدتوں ہے رونے لگی۔
'' فسول ضد نہیں لیز ہے! اور اب اٹھو گھر چلئے
کی تیاری کرو۔ ہیں تہہیں مزید حماقت کی اجازت
نہیں دے سکتا۔'' عبدالہادی کو اس پر واقعی غصہ
آنے لگا تھا۔ حد تھی بچکانہ سوچ کی بھی۔ عبدالغنی جو
سلنے آیا تھا کہ والبسی ہیں تاخیر ہوجانی تھی۔ ہیں ان ہے
سلنے آیا تھا کہ والبسی ہیں تاخیر ہوجانی تھی۔ ہیں ان ہے
طلنے آیا تھا کہ والبسی ہیں تاخیر ہوجانی تھی۔ ہیں ال

'' مت ڈانٹو عبدالہادی میری کا گئی کی گئیا کو..... بہت نازک ہے۔ مجھے ڈر ہے نوسک نہ جائے۔'' وہ بوجھل آ داز میں بولا تھا۔ دونوں نے ہے ساختہ چو تکتے بلیك كر ديكھا۔ عبدالغنى متغير چہرے كے ساتھ دردازے میں كھڑاتھا۔

" بھائی معذرت گریں ..... "عبدالہادی بوگھلا اٹھا۔علیز ے اُٹھ کر بھاگتی ہوئی عبدالنی سے لیٹ گئی تھی۔اس کے رونے میں شدت آنے لگی۔ "عبدالعلی کو مجھے دے دیں بھائی! وہ بس میرا ہے۔اس کو یانے کی خاطر میں نے اللہ سے قدر کو

مانگاہے۔''وہ زاروقطاررورہی تھی۔عبدالہادی لب کھیچے کھڑا تھا۔عبدالغنی نے نرمی ہے اس کا سرسہلایا خودہ الگ کر کے بھیکے گال پو تخیے۔

'' مجھے معاف کردو لیز نے! انجانے میں دل دکھا گیا تہارا۔عبدالعلی صرف تہارا ہے۔کہوتو اسے ساتھ بھے دوں تہارا ہے۔ اس کا دل ساتھ بڑا تھا وہ سب جانتے تھے۔ وہ ہر قربانی دے سکتا تھاعلیز ہے کومعلوم تھا۔

''نہیں بھائی! وہ آپ کا بازو ہے۔ ہیں آپ
ہے الگ نہیں کرنا جائی۔ بس میری تسلی کے لیے
اس کی نسبت قدر سے کا فی ہے۔ بیاحسان میں بھی
نہیں بھولوں گی آپ کا۔'علیز ہے نے اس کا ہاتھ
تھام کر عاجزی ہے کہا تھا۔عبدالغی نے گہرا سائس
بھرا بھر مسکرانے لگا۔

" جھے آج بہت ضروری کام سے جانا ہے عبدالہادی! واپسی برقوی امید ہے رات ہوجائے گی۔آج کشہر جا کیں آپلوگ کل انشاء اللہ العزیز ہم این جوب کی ۔آج بھی رہا کیں آپلوگ کل انشاء اللہ العزیز ہم این بچوں کا عقد کرنے کے بعد آپ کورخصت کریں گے۔ "اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے علیز ہے پر شادی مرگ طاری کردی تھی۔ جبکہ عبدالہادی بھونچکا کھڑارہ گیاتھا۔

'' عقد ……؟ تعینی نکاح ……؟'' وه مششدر تھا۔ عبدالغن نے سرکو اثبات میں جنبش دی ۔ انداز میں اطمینان بھراہوا تھا۔

" ہاں زکاح ... میں علیز ہے کو بھر بور اور تکمل خوش ہے ہمکنار کرنا جا ہتا ہوں۔ تاکہ اس کا ہر دھڑکا، ہرخوف ختم ہوجائے۔اللہ کرے خیریت اور خوشیوں کا وسیلہ ہو۔ آمین۔ 'وہ علیز ہے پر بیاز بھری نگاہ ڈال کرمسکرایا۔ بھرعبدالہادی کا کا ندھا تھ بکا۔ '' میں اُمِ جان اور بابا جان کی رضا مندی حاصل کرلوں۔ میرا خیال ہے آ ہے کو بھی اعتراض حاصل کرلوں۔ میرا خیال ہے آ ہے کو بھی اعتراض

نہیں ہوگا؟'' عبدالغن کی بات برعبدالہا دی نے شیٹا كرسركونفي مين جنبش دى تو عبدالغنى مسكراتا موابليك حميا عبدالهادي منوزكم صم اورغيريقين كفراتها يـ '' و یکھا آپ نے ....؟ بھائی جان کتنی محبت کرتے ہیں مجھ ہے؟''علیز بے نے گردن اکڑا کر تفاخرے کہاتھا۔ عبدالہادی چوتک کراہے تکنے لگا۔ انداز میں بے خیالی آنکھوں میں تشویش تھی۔ ''لیزے! میں اتنے چھوٹے بچوں کے ایسے رشتے کا قائل نہیں ہوں مگرتمہاری خوشی کی خاطر ہے قدم اٹھانا پڑا ہے۔تم اتن ہی عزیز ہو جھے..... دعا کرنا اب به رشته، میغلق جاری ،جارے بچول کی ہمہ وفت خوتی اور کسلی کا باعث ہے آ مین۔' '' ثم آمین ''علیزے نے پورے جذب سے كہااور جاكر كائے ميں بے خبرسونی ہوئی قدر بيہ جھك كراسے والہانہ پياركيا تھا۔ ' مجھے ہرگز کوئی شک جیس رہا ہے اب سید کہ میری بیٹی بہت خوش نصیب ہے۔' وہ ہس رہی تھی۔ عبدالہاوی نے گہراسانس تھینیا۔ '' پیلیتن الله پر رکھولیز ہے!'' وہ چیج کر رہاتھا۔ " الله يراى به-"عليز عفى

الفورتا ئىدىر كى ھى۔

''ایک تو مارے صاحب بھی ہمیشہ تنیلی پرسرسوں جماتے ہیں۔ بتا کیں اتن عجلت میں فیصلہ صا در کیا کہ حد نہیں ارے کم از کم بھی ایک ہفتہ تو تھہرتے۔ میں بچی کے لیے اہنگا' شرارہ' غرارہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتی۔ سو ارمان ہوتے میں دل میں۔ جیولری میں رنگ اور بإزيب تو بنوابي ليتي ممراب كيابو؟"،

لاریب رات سے بی بولائی بولائی پھررہی تھی یورے گھر میں' خوشی اتن تھی کہ پیرز مین پر نہ کلتے تنعیے جس کا اظہار کچھ یوں بھی ہوریا تھا کہ جانے

کتنی بارعلیزے قدر اور عبدالعلی کو کبٹا کیٹا کر پیار کر چکی تھی۔ جہاں تک بات علیز ہے اور قدر کی تھی تو ٹھیک تھا کہ ایک سرے سے انجان ، بے خبر دوسری اس جیس البیلی خوشی سے ہمکنار تھی عبدالعلی البنتاس خصوصی محبت کے مظاہروں پر ضرور عاجز نظر آرہا تھا۔ کچھ بڑا بچہ ہونے کی بدولت مزاج میں نزاکت مجمی تھی۔ پورے پانچ سال اس نے تن تنہا ماں باپ اور دادا دادی کا پیار وصول کیا تھا۔علیزے سے ناز اللوائے محصر انی اور من مانی بھی مزاج کا حصہ تھی۔ کچھ تھا بھی ذرا بے لحاظ ، ہر بات منیہ پر بو لنے کا عادی تھا۔ چونکہ بے تحاشالا ڈلاتھا، جھی کسی نے برا ئى نەمانا\_النااس كى باتوں برحظ الھايا جاتا\_خوش مواجاتا۔ایک عبدالغی تھا جے اس کی تربیت کا خیال ہر دم رہا کرتا تھا۔ باقیوں کو تو بیار سے فرصت نہیں تھی۔ بابا جان جواولا د کے معاملے میں اجھے خاصے اصولوں اور تواعد وضوابط کے یابند تھے۔ لا ڈیلے یوتے یر آ کر جیے سب قوانین بھلا چکے تھے۔ اُم جان تو خیراس کی کوئی بات ٹالنا گناہ مجھتی تھیں۔ '' انوه امال جان! آپ کوآخِرآج مجھ پر کیوں اتنا پیار آرہا ہے۔ اور یہ تیاریاں کیسی میں؟" کیا عبدالاحدى بسم الله موكى اب؟ "اسے يا ي سال <u>یہلے ہونے والی اپنی جسم اللہ کی تقریب یاد تھی۔ جب</u> وه خودتین سال کا تھا۔

'' نہیں میرے پر! ہے ہم آپ کی جھوئی سی شادی کریں گے۔جس میں دولہا بنیں گے آ ہے۔ لاريب نے اسے ليٹاليا تھا۔

" میں دولہا بنوں گا۔ " جیسے اسفر جاچو ہے تھے؟ ''اس نے عبدالغیٰ کے کزن کاحوالہ دیا،جس کی شادی دوسال پہلے ہوئی تھی۔

" ہاں بالگل.....'' لاریب اس کی ذہانت پر نہال ہوکرمسکراتی ۔

''چلوٹھیک ہے میری جان! آپ بڑی دہمن کے لینا مگر بڑے ہوکر۔ابھی آپ بس میہ جوتے پہنو۔'وہ اسے بہلانے لگی۔جوکہ وہ مشکل ہے بہل سکا۔
''کتے بڑے ہوکر۔۔۔؟ جتنے بڑے اسفر چاچو تھے؟''
''ہاں بالکل۔۔۔۔'کاریب نے اس کا گال سہلایا۔
''کیوں؟ آپ نے تو ابھی مجھے دہمن دینے کا کہا تھا۔ میں کیوں اتنا ویٹ کروں۔' وہ پھر پاوک جہنے لگا۔اس کا موڈ خوشگوار نہ ہوسکا۔ایسے ہی نکاح ہوا تھا۔ ایسے ہی عبداللہ نے تصویریں بنا کیں۔ وہ جواتا ہے تھا۔ مگر بلاکا ایکٹوتھا۔اسے لیپ ٹاپ جانا آتا تھا۔ وہ تصویریں بنا تا تھا۔ یہاں بھی سب جلانا آتا تھا۔ وہ تصویریں بنا تا تھا۔ یہاں بھی سب جلانا آتا تھا۔ وہ تصویریں بنا تا تھا۔ یہاں بھی سب کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے بوز لے لیے جلانا آتا تھا۔ یہاں بھی سب کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے بوز لے لیے کے مودوا پیٹھر کی بیٹھر کی دورا ہے۔ کی کاری کے اور جوداس نے کتے بوز لے لیے کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے بوز لے لیے کے منع کرخودا پیٹھر کی گیا۔

" ماہ! عبدالعلی اتنا بیارا لگ رہا ہے شیروانی
میں۔ آپ نے مجھے کیوں دولہا نہیں بنایا؟ چھوٹی
سہی مگر مجھے بھی دلہن جا ہے۔ " وہ گلا پھاڑ رہا تھا۔
ایک نیاشغل شروع ہوگیا۔ بچے خفا 'بڑے عاجز تھے۔ایک دلہن لے کر بسور رہا تھا۔ دوسرانہ ملنے پر خفا ' مگر اس کے باوجود اس شب شاہ ہاؤس میں خوشیاں برتی رہیں۔ بالآ خرعبداللہ بھی بہل گیا اور عبدالعلی بھی ،عبدالعلی اس لیے کہ سلای کے نام پر عبدالعلی بھی ،عبدالعلی اس لیے کہ سلای کے نام پر عبدالعلی بھی ،عبدالعلی اس لیے کہ سلای کے نام پر عبدالعلی بھی ،عبدالعلی اس لیے کہ اتباع کواس کی دلہن بنانے کے اور دو پے جمع ہو گئے سے ادر دو پے جمع ہو گئے میں اس کے بیاس ڈھیروں گفٹ اور رو پے جمع ہو گئے کے اور دو پے جمع ہو گئے سے ادر عبداللہ اس کے بیاس ڈھیروں گفٹ اور رو پے جمع ہو گئے سے اس کے بیاس ڈھیروں گفٹ اور دو پے جمع ہو گئے کہ اتباع کواس کی دلہن بنانے کی اور عبداللہ اس کے بیانے اسے دے دیا تھا۔

بہت صبر کے باوجود آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے نیکتے تھے اور گریبان بھگورہے تھے۔ گود میں دھرے ہاتھوں کوئی بخش رہے تھے۔ ساتھ اتنا طویل تھا۔ محبت اس قدر گہری تھی کہ ضبط کے بند ٹوٹ کر مجب بھری تھیں۔ جس بکھری تھیں۔ جس بکھری تھیں۔ جس طرف بھی ذگاہ اٹھتی ۔ کوئی نا کوئی یا دوائن کی کر کر انہیں طرف بھی ذگاہ اٹھتی ۔ کوئی نا کوئی یا دوائن کی کر کر انہیں

" پھرتو دہن بھی ہوگی میری ؟ 'وہ یکدم اچھلا۔
" وہ مہندی بھی لگائے گی۔ پھول پہنے گی۔ فراک
پہنے گی۔ جیسے اسغر چاچو کی دہن نے سب پہنا تھا؟ ''
اس کا اشتیاق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ معصومیت حد
سوالاریب نے ہنتے ہوئے اسے لیٹالیا۔
" سب لواز مات پورے ہوں کے میری جان!
کیول فکر کرتے ہو۔ 'اس کی شوخی نقطہ عروج پرجا پنجی۔
" مگر دہن سے گی کون اماں! کیا اسفر چاچو کی
اس کی آئی تھوں سے چھلکنے گی۔
اس کی آئی تھوں سے چھلکنے گی۔
اس کی آئی تھوں سے چھلکنے گی۔

دینے لگے۔ بالکل فریش اور نی دہن سلے گی آ ہے وہ فکر
دینے لگے۔ بالکل فریش اور نی دہن سلے گی آ ہے وہ فکر
دینے لگے۔ بالکل فریش اور نی دہن سلے گی آ ہے وہ فکر
دینے سے بیان، " وہ اسے شیروائی پہنارہی تھی ۔ عبدالعلی ک

ناٹ جائی۔ وہ اسے شیر والی پہنارہی ہی۔ عبد انتخاب خوش ہوکر خود کو قد آ دم آ کینے میں دیکھا۔

'' نئی اور فریش دہن کہاں سے ملتی ہے امال؟' اس کامعصومانہ موال سُن کرلاریب نے قبقہد لگایا تھا۔

'' گھریر ہی دستیاب ہے۔ لیزے بوکی بنی ہے ناقد ر سیدوہ ہے گی آ پ کی دہن۔' مبدالعلی کا سارا جوش وخروش اور میں ان وہ سید کی میں میں اور میں میں ان وہ سید کی آ ب

اشتیاق ماند پڑگیا۔ ''وہ تو اتن اچھی بھی نہیں گئی مجھے اور ہے بھی اتن چھوٹی ۔۔۔۔۔امال وہ دہن کیسے بنے گی؟'' ''صوبے بے میرے ساتھ بیٹھے گی کیسے؟'' وہ

رہے ہورے الگاتھا۔ بسورنے لگاتھا۔

'' دہمن اسے اس کی ماما بنادیں کی جانی! وہ صوبے پرنہ بیٹھ کی تو آپ گود میں لے لینااسے۔'' لاریپ کی تجویز عبدالعلی کوایک آئے تکھنہ بھا تکی۔ لاریپ کی تجویز عبدالعلی کوایک آئے تکھنہ بھا تکی۔ '' ہرگز نہیں۔ میں اتن چھوٹی دہمن نہیں لوں گا۔ اسفر جاچوکی دہمن تو اتن بڑی تھی۔انہوں نے اسے گود میں بھی نہیں لیا تھا۔ بھر میں کیوں لوں؟'' وہ چھا ادر بیر تی نیخے لگا۔موڈ بے تحاشا خراب ہوگیا تھا۔

روک رہی تھی۔

'' جب تک انسان کو گھوکر نہ گئے۔ جب تک انسان گھنٹوں کے بل نہ گرے۔ اپنی اوقات کا پہا بھی نہیں گئا ہے میرے بیٹے!' ان کی آ داز ان کی ساعتوں میں اتری تھی اور جیکیاں بندھنے لگیں۔ عبدالہادی نے ہجرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوگئے۔ ایک کیے کو یوں لگا جا چوسا منے ہی تو بیٹے ہوں۔ وقت بجیس سال بیچھے چلا گیا تھا اس بل اوروہ اک وجد کی کیفیت میں پڑھرے جا گیا تھا اس بل اوروہ اک وجد کی کیفیت میں پڑھرے جا گیا تھا اس بل اوروہ اک وجد کی کیفیت میں پڑھرے۔

جوخمارے تیرے عشق کا اسے موت کیے فنا کرے وہ تو پہلے موت سے مرکبا تیرے عشق میں جو جیا کرے میں نے پی ہے ہے تیرے عشق کی نہیں غرض اب جو ہوا کرے مجھے وصل کی ہے تڑب اعجاز کوئی زندگی سے جدا کرے ان کے قدم جیسے لڑکھڑا گئے ان کی آواز ہنوز اطراف میں کونج رہی تھی۔

''فظم اور برائی کے خلاف جتنی دیرے اٹھوگے اتن ہی بڑی قربانی دیناپڑے گی۔ بیہ بات انہوں نے تب کہی تھی۔ جب عبدالہادی کو وادی میں جانے اور اپنا کام سنجا لنے کا تعلم دیا تھا۔ انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب اس کے اپنے پاس آنے اور مسلمان بنانے کی استدعا پر انہوں نے کہا تھا۔

''تم بالکل میچ مرکز پر پہنچے ہومیرے بچاول میں کوئی شبہ بھی نہ لانا! ہاری زندگی میں ہارے فیصلے کتنے بھر بور انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ فیصلے کا اختیار بیشک ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ کین ہم بہر حال فیصلے اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ فیصلہ بھلے ہمارا ہوتا ہے۔ مگر مرضی اوپر والے کی ہی ہوتی ہے۔''

انہوں نے ہونے بھیج کرسسکیوں کا گلا گھونٹااور ان کے جائے نماز پر ہاتھ پھیرکر گویاان کالس محسوں کرنا جاہا۔وہ اس جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے جب

وہ وادی جانے سے جل ان سے ملنے آیا تھا۔ کتنی خوشی سے انہوں نے رخصت کیا تھاا سے اور خصوصی طور پر تاکید کرنانہیں بھولے تھے۔

''درویش اور شعبدہ بازیس ایک ہی فرق نمایاں ہوتا ہے میرے نیچ کہ درولیش بھی مجزول کرامتوں 'برکتوں اور مافوق الفطرت و عادات اور محیرالعقول واقعات کا پر جاراور اظہار نہیں کرتا۔ فدا کومنا نیس تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب اپنے بندے کی مرضی کو انہیت ضرور ویتا ہے۔ تم پر دہ وقت ایسا آتا ہے جب رب اپنے آتا ہے جب رب اپنے سند ہوگئی جانا۔ اللّٰہ کی رق کومفبوطی آئے تو بھی راہ سے نہ بھٹک جانا۔ اللّٰہ کی رق کومفبوطی سے تھا ہے رکھنا۔ اللّٰہ ای تمہارا جامی وناصر ہو۔''

ے تھا مے رکھنا۔ اللہ ہی تہارا جامی و ناصر ہو۔ ظهر کی اذ ان کی بکاران کی ساعتوں میں ابر ی تو جسے چونک کر ماضی ہے باہرآئے تھے۔خود کوسنجالا اور وضو خانے کی جانب چل دیے مگر بادیں كزرب ماه وسال ميں تبديلياں ضرور آئى تھيں مكر ،معمولی.... بیروہی جگھی جہاں وہ پہلی باران کے روبروہوئے متھے۔ کسی بے قراری تھی۔ان کے ہر انداز میں انہیں لگاوہی کھیے پھران کےروبروہیں۔ " كيون بة ارمويج إجب تك انسان سے خطا نہ ہو۔ خدا کی طرف سے عطامہیں ہوتی۔ یاد رکھو۔خطاجتنی بڑی ہوگی عطااتی ہی بڑی ہونے والی ہوگی۔بشرطیکہ انسان سے دل سے توبہ کرے۔بس مایوں ہوتا چھوڑ وو۔ مایوی کی بردی گھٹا تیں ہیں۔ بری بے چیاں ہی بری پریشانیاں ہیں۔آ دی روتا رہتا ہے مگر کھے حاصل ہمیں ہوتائم کتنا روئے .... مس قدر ترب لیا .... ہے تال ....؟ مر حاصل وصول مجھ تہیں۔ یہاں مابوسیوں کو جھٹک دو۔اللہ کے گھر سے لولگالو۔ سکون مل جائے گا۔ سب میسر آ جائے گا۔ حالات کیے بھی ہوں۔ مبر کا دامن حصور نامجى تاكام بيس مومي الله كي رحمت حاصل كرنے كوجدوجهد كرو محنت كرو جو تلاش كرے گا۔

وہ پالے کا۔ بینی دروازہ کھٹکھٹالو۔ ضردر کے گا۔ بس مایوس نہ ہوتا۔ دل برواشتہ نہ ہونا۔ اللّٰد کریم نے اپنے چاہنے دالوں کواپنے مانے والوں کو بڑی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف ایک شرط پر کہ متلاشی تلاش نہ چھوڑے۔ منزل حاصل ہوکررہے گی۔''

" استاد مرم! جماعت ہونے والی ہے۔ آپ وضوكر ليجيے۔ 'انہوں نے چونک كرائي دائى جانب ديكها\_ايك نوعمرطالب علم سفيدلياس مين كمر اانهين د مکھر ہاتھا۔ بیجی جا چوکا کوئی شاگر دتھا۔ یقینا انہیں بیجانتا تھا۔ انہوں نے سردآہ جری اور آ مے بوھ کر وضوی مخصوص جگہ پر جا کر سنگ مرمر کی چوکی پر بیٹھ مسلم کا ٹونی تھما کرنل کھولا اور وضوکرنے لگے۔ کیا ہے مجال میری جو میں کرسکوں عبادت تو کرائے کوئی سجدہ تیری بندہ پروری ہے تیرانام لے کے رونا تیرے در پر سجدہ کرنا اس ہے نماز میری اس میری بندگی ہے انہوں نے منہ پر پانی کی اوک بھر بھر کے ڈالی۔ ساتھا آنسوؤں کی تمی جھی ہنے لگی۔ساعتوں میں ہنوز عاچوکی پُرسوز آواز گوجئی تھی۔ وہ جب اے وضوکرنا سکھاتے تھے۔ بے اختیار بیاشعاران کے لبوں پر یل جایا کرتے تھے۔اتن پرالی یادیں آج اتن تازہ تھیں کہ وہ خود حیران ہورہے تھے۔ کویا انہی کھوں میں سانس لے رہے ہتھے۔ '' رحمتِ حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے۔

''رحمتِ حق اس مصل کی تلاش میں رہتی ہے۔ جس کی آ بھی پُرنم ہوئی ہے۔' انہوں نے باختیار دیوار کا سہارا لے لیا۔ انہیں لگا وہ بکدم بوڑھے ہوگئے ہوں۔ اس سوز اور اضطراب کی کیفیت میں انہوں نے نماز اوا کی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت دیر تک مجد کے تحن میں بیٹھے رہے۔ انہیں لگ رہا تھا۔ تک مجد کے تحن میں بیٹھے رہے۔ انہیں لگ رہا تھا۔ انٹھارہ سال نہیں ہیے ، اٹھارہ صدیاں بیت گئی ہیں۔ گزرے ہوئے ماہ وسال میں ان سے سب بزرگ

بچھڑ کئے تھے۔ اُم جان بابا جان ہاردن اسرار کی والدہ بھی اور اب اب جاچو بھی یہ صدمہ تو نا قابل برداشت تھا۔ جمجی تو وہ بھر بھری ریت کی دیوار کی طرح ڈھتے جارہے تھے۔

'' چلیے عبدالہادی! گھر میں سب منظر ہیں آپ

کے۔' ان کے کا ندھے پر مضبوط ہاتھ کالمس آن گھرا۔
انہوں نے سراٹھانے سے قبل نم آ تھوں کورگر دیا تھا۔
عبدالغی اپی بادقار شاندار شخصیت کے ہمراہ ان کے
روبرو تھے۔ گررتے وقت نے ان کی فجاہت و
خوبروئی کو ہی نہیں بڑھایا تھا۔ان کی شخصیت میں ایک
غیب کی دکشی اورول نینی بھی پیدا کردی تھی۔ وہ بادقار
اور بے حدسحر انگیز تھے۔ صدمات ان پر بھی اڑے
اور بے حدسحر انگیز تھے۔ صدمات ان پر بھی ارہے
اور جے عدسمر کی مضبوط دیوار تھے گویا۔

المحراب المحرب المحرب

''آپ فکر نہ کریں عبدالغنی بھائی! میں بفھل فدا فھیک ہوں۔'' عبدالغنی نے جوابان کا شانہ تھیکا تھا۔ ادر ان کے لیے گاڑی کا دردازہ کھول دیا۔ ڈرائیوخود کررہے تھے۔ گاڑی ہر لمحہ شاہ والیج کے قریب ہورہی تھی۔ جہاں اِن کے اہل خانہ اُن کے ہی منتظر تھے۔

(لفظ لفظ ممكنة ال خوبصورت ناول كى الكي قسط ما وجون ميس ملاحظ فر مايية)





'' بچھ فکر ہے ہے کدائس میں ایک دم سے میرتبدیلی کیے آئی۔'' ثمیینہ کے لہج سے بھی فکر مندی جھلاک رہی تھی۔'' ثمیینہ کے لہج سے بھی فکر مندی جھلاک رہی تھی۔'' تبدیلی نو کسی وجہ سے بھی آسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے اس کے دوست احباب میں کوئی ایسالڑ کا نٹائل ہو گیا ہو جوزیا دہ ہی ذہبی ہو۔'' ابرارحسن نے کھانا کھاتے۔۔۔۔۔

# حناس موضوع براكها تيا، ايك بهت خاص افساند

جبین جھکا دی، کیکن وقت کے ساتھ ساتھ اتنا ضرور ہوا کہ جب اُن کے اخبار کے مالکان نے چلینل خرید ليےاوراخباروں میں کالم لکھنے والے ابرارحسن چینلز یر بردگرام کرنے نگے تو ایک طرف ساری دنیا اُن کو بہجانے لگی تو دوسری طرف اُن کا معیار زندگی بھی بہت بہتر ہوگیا۔ اُنہوں نے بہت مخفر سے عرصے میں شہر کے ایک اجھے علاقے میں گھر بھی بنالیا۔ نے ماڈل کی گاڑی بھی خرید کی۔ بچوں کوشہر کے بہترین اسكولول ميں داخل كرا ديا۔ إس جوالے سے بھى قسمت اُن پر مهر بان تھی اور بہت ہی مبر بان تھی۔ بڑا بیٹا عمار Lums میں پڑھ رہا تھا، مجھلا بیٹا اے لیول کررہا تھا، مب سے چھوٹا بیٹا عمیرنویں کلاس میں تھا۔اُسے فوج میں جانے کا شوق تھا اِس لیے اُس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابرار حسن نے اُسے مشنری اسکول میں داخل کرانے کے بچائے آ رمی پلک اسکول میں داخل کرا دیا<sup>۔</sup> تھا تا کہ وہ شروع ہی ہے اُس ماحول میں رہے۔ أن كا برا بيناعمار لا مور ميں رہنا تھا اور اپنی کلاس کا ذہین ترین اسٹوڈ نٹ تھا۔ اُنہیں اُس سے ابرار حسن ایک بہت سینئر صحافی تھے۔ اُن کی رندی کا ابتدانی صنه اخبارون میں کالم لکھتے گزرا تھا۔ جب تک نی وی پر چینلز کی بھر مار نہیں ہوئی تھی لوگ اخبار بہت شوق سے بڑھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض لوگون کی منبح ی نہیں ہوتی تھی جب تک اخبار اُن کے ہاتھ میں نہ آجا تا۔ اخبارات کی مقبولیت کے باوجود صحافیوں کا معاوضہ اتنا کم ہوتا کہ اُنہیں الحیمی زندگی گزارنے کے لیے دن رات محنت کرنی یرائی ۔ لیکن بہ مجافت کا پیشہ ایسا ظالم ہے کہ جوایک بار اس کے چرکل میں بھنس جائے وہ کوشش کے باوجود بھی اس میں ہے نگل نہیں سکتا۔ابرارحسن کو بھی بری اچھی اچھی نوکریوں کی آفرزملیں۔ اُنہوں نے كى دفعه كوشش بھى كەدە إى دشت پرخارے نكلنے میں کامیاب ہوجا نیں۔ایک آدھ دفعہ کامیاب بھی ہوئے کیلن ہر بارصحافت کی زلیخا نے ایسے دامن کو تحينجا كهوه مزاحمت ہى نەكر سكے۔اب وہ حضرت یوسف تو تھے ہیں کہ اینے دامن کو بچا لیتے ، اُس کی اداؤل میں ایسے أنجھے کہ پھر ای کے آستانے پر



گئیں۔ ظاہر ہے وہ مال تھیں اور مال اپنے بچوں
میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کوسب سے پہلے محسوں
کرلیتی ہے اور مہتبدیلیاں تو اتنی واضح تھیں کہ چند
دن میں سب ہی نے محسوں کرلیں۔ ہروفت جیز اور
ٹی شرک پہننے والا نوجوان شلوار قمیض پہننے لگے،

بے شار اُمیدیں وابستہ تھیں۔ وہ جائے ہے کہ Lums سے فارغ ہوکر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلاجائے،اُس کی بھی بہی خواہش تھی۔ چلاجائے،اُس کی بھی بہی خواہش تھی۔ وہ سیکنڈ سمسٹر کے امتخانات سے فارغ ہوکر گھر آیا تھ سب سے بہلے شمینہ اُسے دیکھ کر جران رہ آیا تھ سب سے بہلے شمینہ اُسے دیکھ کر جران رہ



ڈ کیک بر میوزک سننے والا قرآن پاک ئی تلاوت سننے لگے اور عید بقرعید کی نماز پڑھنے والا یا نجوں وفت منجد میں جا کرنماز بڑھنے لگےتو کیے ممکن ہے د نیادالے اُسے دیکھ کرجیران نہ ہوں۔اور جب تمیینہ کو پتا چلا کہ دہ با قاعد گی ہے قرآن یا کیے حفظ کرر ہا ہے تو وہ خوش ہونے کے بچائے فکر مند ہو تنیں۔ .....☆...........☆......

" آپ کو بتا ہے عمّار بہت با قاعد کی ہے نماز یڑھنے لگا ہے اور وہ بھی یا نچوں ونت مسجد میں.....'' وہ اور ابرار حسن رات کا کھانا کھارے تھے تو تمیہ نے ائنیں پیخوشخری سنائی۔

'' يہتو بہت اچھي بات ہے۔'' ابرار حسن نے سالن کا ڈونگا اُٹھاتے ہوئے خوش دلی ہے کہا۔ '' وه صرف نمار ہی نہیں پڑھتا بلکہ قرآن یاک کی تلاوت بھی بہت با قاعد کی ہے کرنے لگاہے۔' '' واقعی!''.....ا اُنہیں جسے جھٹکا سالگا۔ " بجھے فکریہ ہے کہ اُس میں ایک وم سے بی تبدیلی کیے آئی۔' ثمینہ کے کہے ہے بھی فکر مندی جھلک رہی تھی۔

دا تبدیلی تو کسی وجہ ہے بھی آسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے اس کے دوست احباب میں کوئی ایسالڑ کا شامل ہو گیا ہو جوزیادہ ہی ندہی ہو۔' ابرار حسن نے کھاتا کھاتے ہوئے کہا۔ بظاہر وہ مطمئن نظر آرہے تھے۔ کیکن اندر ہے وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ "میں نے اِس بارے میں اُس سے پوچھا ہے۔وہ بتار ہاتھا اُس کا ایسا کوئی دوست نہیں ہے۔' پیرسب وقتی تبدیلیاں ہولی ہیں۔ انسان پر ایے Phases آتے ہیں۔ تم زیادہ پریثان نہ ہو۔"ابرارحس نے تمینہ کے ساتھ ساتھ ایے آپ کو مجمی سلی وی۔

"وه كہتا ہے اب وہ قرآن ياك حفظ كرے

گا.....'' شمینے نے بات کوا درآ کے بڑھایا۔ ''اس ہے کہو پہلے اپن تعلیم مکمل کرے پھر قرآن یاک بھی حفظ کرلے۔'' ابرار حسن نے قدرے لا يروائي سے كہا۔

'' وہ کہتا ہے ..... وہ ..... اب B.B.A نہیں کرے گا۔'' تمینہ نے اٹک اٹک کر بڑی مشکل ے میہ جملہ ادا کیا۔

''واٺ!'' ابرارحسن کو پائی ہتے ہتے احجھولگ گیا۔ انہویں نے گلاس میز پر رکھا۔ اب انہیں معالمے کی شینی کا احساس ہوا۔

"تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا....." چند سینڈ کتے کی حالت میں گزارنے کے بعد اُن کی زبان يريمي سوال آيا\_

'' بجھے تو خود کہیں پتا تھا۔ میں تو اُس کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہور ہی تھی'۔''

'' کمال ہے.....اس نے اتنابرا فیصلہ کرلنیا اور مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا۔'' ابرارحس نے شدید صدے کی کیفیت ہے خوو کو آزاد کرتے ہوئے پیہ

'' اس نے تو جھے ہی ذکر نبین کیا، میں تو یہی سوچ کرخوش ہور ہی گھی کہ وہ دین کی طرف راغب بور ہاہے۔' تمینے نے اپن صفائی پیش کی۔

" دين ….. وين …... وين ….. اسلام ..... ند بسب برطرف دین اور ند بب کا پهاژاروها جار ہا ہے۔لیکن کسی کوہیں معلوم کددین ہے کیا؟'' ابرارحس نے جنجلا کر ہوئے۔

" آپ أے مجھائيں۔ وہ آپ كى بات سنتا ئے۔''ثمیند معرے سے اُنہیں سمجھایا۔ ''اِس ونت وہ کہاں ہے؟'' '' مجھ ہے کہہ کر گیا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے

'' رات کے دس نج رہے ہیں، اتی دیر تک تو عشاء کی نماز نہیں ہوتی ۔'' ابرار حسن کے چہرے پر شعر بدتناؤ کی کیفیت پیدا ہوگئ ۔

''یکی تو پریشانی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے جاتا ہے اور پھرآ دھی رات کو گھر آتا ہے۔'' ثمینے نے ڈرتے ڈرتے اصل ہات بتائی۔

'' ہم نے بوچھانہیں کدوہ اتنی رات تک کیا کرتا ہے۔''

''''بہت دفعہ پوچھا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وہ عشاء کے بعدمبحد میں بیٹھ کر قرآن پاک حفظ کرتا ہے۔''

"أف ميزے خدايا! أے كسنے إلى راه پر لگاديا؟" ابرارصن نے بے اختيار سركود دنوں ہاتھوں سے تھام ليا۔" وه آئے تو أس سے كہنا كہ مجھ سے ہات كرے۔" ابرارصن چھة دير سرتھا ہے بيٹھ رہ پھرا پنے بیڈر دم میں جاتے ہوئے أسے تھم دیا۔ ابرارصن كے جانے كے بعد ثمينہ نے ميز سے

ابرار کن ہے جائے کے بعد تمییہ کے بیز ہے برتن اُٹھائے ۔ اُٹھیں کی میں رکھا اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کرچینل مرچ کُرنے لگیں۔ اُنہیں خود سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اُنہیں کیا کرناچاہیے۔

ابرارحسن اور تمینه کی کو میر ج تھی۔ وہ دونوں جزیزم میں ہاسٹرز کررہے تھے۔ تمینه کی تین بہنیں اور تھیں۔ اس کا تیسرا نمبر تھا۔ صورت شکل میں وہ سب بہنوں میں سب سے اچھی تھی اور اِی خولی کی سب بہنوں میں سب سے اچھی تھی اور اِی خولی کی وجہ سے لوگ اُنہیں بے حد پسند کرتے تھے کہ آج کل Presentation کا زمانہ ہے، جو چیز جتنی زیادہ کی ما تک ہی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اِس لیے آج کل کی ما تک اُن بی برٹھ جاتی ہے۔ اِس لیے آج کل کی ما تک اُن برسٹل کرومنگ پر ہم چیز کور جے دیے گئی اور این برسٹل کرومنگ پر ہم چیز کور جے دیے گئی اور این برسٹل کرومنگ پر ہم چیز کور جے دیے گئی اور اینے ہیں۔ وہ صورت شکل کی بہت اچھی تھی اور اینے

آب کو خوبصور کی ہے Present کرنے کا ڈھنگ بھی جانی تھی۔ ای لیے جب بھی اس کی بڑی بہنوں کے رشتے کے لیے لوگ آتے ، اِس کو يندكر ليت جبكه عام الإكول كي طرح أسه شادى بياه ے کوئی خاص ولچین نہیں تھی۔ وہ بہت Ambitious تھی اور بہت آگے بڑھنا جا ہتی تھی۔ ویسے تو اُن کے گھر کا ماحول بہت لبرل تھا، اُس کے باپ بہت مذہبی تھے لین مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ روش خیال بھی تھے۔ وہ لڑ کیوں کی تعلیم کے بہت حای تھے۔ اُن کی بڑی دونوں بیٹیوں نے ماسٹرز کیا تھا۔ وہ بھی جرنلزم میں ایم اے کررہی تھی، گھر میں سب پڑھے لکھے تھے، دیندار تھے، ایک دوس ہے سے محبت کرتے تھے لیکن جب بھی گھر میں بڑی بہنوں کو دیکھنے لوگ آتے اور اُسے پسند کرکے طے جاتے تو سارے گھر میں کشید کی بیدا ہوجانی۔وہ نِه جاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم تصور کرنے

اُس دن بھی ایسا ہی ہوا، جب بڑی خالہ اپنی جانے دالی خاتون بہت جانے دالی خاتون کو لے کرآ گیں۔ خاتون بہت بڑھی کامی اور شائستہ تھیں۔ اُنہوں نے اسا کو سرسری فظر سے دیکھا اور کئی خاص ریٹیل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے تو شمینہ یو نیور شی ہے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہوئی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہوئی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہوئی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہوئی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہوئی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہوئی اور سیدھی شامی ہے۔'' مسز انور نے اتی

'' جی ..... جی ..... بیداسا سے جھوٹی ہے.....'' ای مدجانے کیوں بوکھلا گئیں۔

''ماشاءِ الله بہت بیاری ہے۔'' خاتون کی تعریف پرائی خوش ہونے کے بجائے بھوس گئیں۔ ''اِس کا کہیں رشتہ تو طے بیں ہوا؟''انہوں نے بڑی خالہ سے یو چھا۔

"ابھی تو ہے پڑھ رہی ہے۔ اِسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔" امی نے اُسے آئھ سے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔

''پڑھے لکھنے کے سارے شوق شادی سے پہلے ہوتے ہیں۔ إدھرشادی ہوتی ہے اُدھرسارے شوق چولہا ہانڈی کی نذر ہوجاتے ہیں۔'' سنز انور نے ہنس کرکھا۔

" بھر بچوں میں گھر کر کس کو اتنی فرصت ہوتی ہے کہ اپنے شوق بورے کرے۔ "بڑی خالہ نے اپنی دوست کی ہاں میں ہاں ملائی۔

'''ثمییہ کا مزاخ تھوڑا مختف ہے۔ وہ اسکول کے زمانے سے اخبار ویں رسالوں میں مضامین اور کہانیال تھی ہے۔'' ای کومسز انور کی باتیں کھھ زیادہ انچین ہیں گھ

'' يوتو بهت الحيمي بات ہے۔اصل ميں ميرے بیٹے کو بھی لٹریچر سے بڑی رکچیں ہے۔ وہ انجینر ہونے کے باوجود بہت زیادہ ادبی ذوق رکھتا ہے۔' ای مزانورکو پینترابد لتے دیکھ کر کچھ چُپ ی ہوکئیں اور اب نو شک کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی کہ اِس وفعه بھی ثمیینه کی خوبصورتی آساء کی دینداری اور سلیقه مندی پر بازی لے گئی تھی۔ پھر تھوڑی در بعد رسی مخفتگو ہوئی رہی۔منر انور بہت خوتی خوتی رخصت ہوئیں۔اساءادرآ سیہ کو تکلے لگا کر دعا ئیں دیں اور دوسرے دن ہی بڑی خالہ کا فون آگیا کہ اُن کوایئے سٹے کے کیے شمینہ پندآئی ہے جبکہ بڑی خالہ نے اساء کی بے حد تعریف کی۔اُس کے سلیقے ،اُس کے رکھ رکھاؤ اور دینداری کے بارے میں بتایا تکر اِس کے باوجود اُن کی سُو ٹی شمینہ پر ہی اٹکی رہی۔ بڑی خالہ نے اُنہیں بہت مجھایا کہ آپ کے بیٹے کے لیے اساء زیادہ مناسب ہے کیونکہ اُن کا بیٹا اٹھائیس سال كانتما جبكه اساء كي عمر يجيس سال كلي - آپ كابينا

بہت مذہبی اور دین وار ہے جبکہ شمینہ بہت آ زاو خیال ہے۔ وہ نماز بھی بھی بھیار ہی پڑھتی ہے اور پردے کی تو بالکل قائل ہی نہیں کیکن اُن کی کوئی کوشش بھی بارآ ور نہ ہو تکی ، کیونکہ صرف مسز انور کو ہی شمینہ ببند نہیں آئی تھی۔ اُن کے صاحبز ادے کا ووٹ بھی اُسی کے حیا جبز ادیکا ووٹ بھی اُسی کے حیا جبز ادید کی اُسی کی کیونکہ کی میں تھا۔

''میرا خیال ہےتم لوگوں کوشمینہ کی بات طے کردینی جاہیے، درنہ یہ مسئلہ بھی بھی حل نہیں ہوگا۔'' بڑی خالہ جب ہے آئی تھیں مسلسل ای کوسمجھانے کی کوشش کررہی تھیں۔

"ایما کیے ممکن ہے۔ دونوں بری بیٹھی رہیں اور میں اِس کا رشتہ طے کردوں۔" ای اداس سے بولیں۔

"الزكابهت الجفائي العالم في كايزها بهوا العالم في كايزها بهوا العالم في الع

''اورکون ساتم نے ابھی شادی کرنی ہے۔ فی الحال بات طے کردو۔ پھرانشاء اللہ اِن وونوں کے لیے رشتہ تلاش کرلینا۔ ابھی تو جو بھی رشتہ آتا ہے وہ شمینہ کو دیکھ کر بہیں رگ جاتا ہے۔ شمینہ کے ہوتے ہوتے ہوتے ہوئے اِن تینوں کی دال گلنی مشکل ہے۔''

'' یہ تو میں بھی جانتی ہوں کیکن اگر میں تمیینہ کی بات طے کردوں تو میں مجبور ہوجادی گی، لڑ کے والوں نے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کردیا تو میں کیا کروں گی۔'' ای بیٹیوں کی ماں تھیں۔ اُنہیں بیشاراند یہ سے ستا تے تھے۔

''اس کی تم فکرنه کرو بیس اُن لوگوں کو تم جھالوں گی۔ پھرانشاءاللہ سال کے اندراساءاور آسیہ کی کہیں نہ ہیں بات طے ہوہی جائے گی۔'' بڑی خالہ ائی کو نیم رضامند دیکھ کراور پُر جوش ہوگئیں۔

''خدا کرے ایہا ہی ہولیکن آج کل لڑکے والوں کی جوڈیمانڈ زہیںاُس پرتو ہماری بیٹیاں مشکل ہی سے بوری اترتی ہیں۔'امی کے لہجے میں بے حد مایوی درآئی تھی۔

''اب ایسے بھی نہ کہواور کون ی تمہاری بیٹیوں کی عمریں گزرگئی ہیں۔ خدا سے دُعا کرو۔ وہی جوڑے بنانے والا ہے۔'' بڑی خالہ کوای کے لہج سے بڑی تکلیف ہوئی۔

'' وعا تو ہر وقت ہی کرتی ہوں۔جس کے گھر ہیں، حیار جوان بیٹیاں ہوں، اُن کی ماں کو سوائے وعائیں کرنے کے اور کیا کام ہوگا۔''

''بہرحال تم زاہد ہے بات کرنا، وہ راضی موجا کیں تو جھے بتانا۔ میں اُن لوگوں کو بتادوں گی۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور تمییہ بھی ماشاء اللہ باکیس سال کی ہوگئی ہے۔ آسیہ اور اساء کی وجہ ہے اِس کی عمر کیوں بڑھا رہی ہو۔ آج کل بڑا چھوٹا کوئی نہیں وکھتا۔ جس کارشتہ آجائے ماں باب اِس کی کردیے ہیں۔' بڑی خالہ نے گھر ہے نکلتے نکلتے امی کو مسمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ای بھی کسی حد تک سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ای بھی کسی حد تک راضی ہوگئیں لیکن جب اُنہوں نے این بھی کسی حد تک راضی ہوگئیں لیکن جب اُنہوں نے این بھی کسی حد تک بات کی تو وہ چند کھوں نے لیے گہری سون میں ڈوب بات کی تو وہ چند کھوں نے لیے گہری سون میں ڈوب بات کی تو وہ چند کھوں نے لیے گہری سون میں ڈوب

'' میمکن نہیں ہے۔۔۔۔۔اور ابھی تو۔۔۔۔۔تمبینہ پڑھ رہی ہے۔ میں تعلیم کے دوران شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔'' زاہد صاحب نے پچھ دیر سوچنے کے بعد کھہر کھہر کریہ جملے ادا کیے۔ '' تو میں کون ساشادی کرنے کے لیے کہ رہی

''تو میں کون ساشادی کرنے کے لیے کہدرہیٰ ہوں۔آپلڑکے سے تو مل ملیں، اگر آپ کولڑ کا پسند آجائے تو مچرسوچیں کے کہ کیا کرناہے۔اگرہم ای

طرح استے استھے رشتوں سے انکار کرتے رہے تو لوگ ہمارے گھر رشتے لانا چھوڑ دیں گے۔''
بیکم کے سمجھانے پر زاہد صاحب بھی خاموش ہوگئے۔ وہ بہت خاموش طبع اور نیک انسان تھے۔ اپنے دل کی بات دوسروں سے بہت کم کہتے تھے۔ لیکن بیٹیوں کی شادی کے لیے وہ بھی بہت فکر مند رہتے تھے۔ رہتے تھے۔

.....☆..........☆......

زاہد صاحب دو دن بعد اُس لڑکے ہے علنے اِس کے آفس گئے اور اُس لڑکے سے ٹل کر اُس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اُنہوں نے فورا ہی ہاں کر دی۔۔

''لڑکا بہت نیک ہے۔ اِس زمانے نیس بھی استے دیندار، شرح کے پابندلڑکے بہت کم ہوتے میں۔ماشاءاللہ سے بارلیش بھی ہے اور آخ وقتہ نمازی بھی۔'' زاہد صاحب کو اِس کی قابلیت اور دینداری نے بہت متاثر کیا تھا۔

ائی نے اُسی وقت بڑی خالہ کوفون کر کے رشتے کے لیے ہاں کردی اور بڑی خالہ یہ بن کر اتنا خوش ہو کی کے انتا خوش ہو کی کہ اُسی کے اُسی کہ اُسی وقت سنز انور کے گئر بہنچ گئیں۔اور اُن کے ساتھ مٹھائی لے کر آگئیں اور منگنی کی تاریخ مجی طے کردی۔

مجی طے کردی۔ شمینہ یو نیورٹی گئی ہوئی تھی اُسے بتاہی نہیں چلا کہ اِس کی غیر موجودگی میں اِس کی زندگی کا فیصلہ کردیا گیا۔ وہ شام کو گھر آئی تو گھر میں سب کے مسکراتے چبر ہے اور گھر میں کچھ غیر محسوس کی گہما تہمی نے اُسے خوفز دہ ساکر دیا۔

"کیا بات ہے سب بہت خوش نظر آرہے بیں ....." اُس نے کمرے میں آتے ہی سب سے چھوٹی بہن فریحہ سے پوچھا۔

"خوشی کی توبات ہے۔اب جلدہی اِس گھر میں

ڈھولک بجے گی۔' فریحہ نے خوشی سے بھر پور کہجے میں اُسےاطلاع دی۔

''واقعی کیا آئی اپیا کی بات طے ہوگئ ہے؟'' اُس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اساءاور آسیہ سے پہلے اِس کی شادی کے لیے سوچا جائے گا۔اُس کی جیرانی بجاتھی۔

'' تو آپ کوئہیں معلوم؟'' فریحہ نے حیرانی سے بیا۔

''کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ۔ مجھے بے جینی ہورہی ہے۔''

''آپ کا رشتہ طے ہوا ہے۔اگلے جمعہ آپ کی منگنی ہے۔۔۔'' فریحہ نے جلدی سے اُسے میروح فرساخبر سنائی۔

''ابیانہیں ہوسکتا۔تم جھوٹ بول رہی ہو؟ ابیا کیے ہوسکتا ہے۔ میری مثلنی طے کردی گئی اور مجھے معلوم ،ی نہیں۔''اسے لگا جیے کسی نے اِس کی زندگی کے رنگین خاکوں میں سیاہی چھیردی۔

'' واقعی آپ کو سیجھ نہیں معلوم؟'' فریحہ اِس کا ریمل دیکھ کر جیران رہ گئی۔

'' بجھے کیے معلوم ہوتا۔ بھے سے کسی نے پوچھنے کی زحمت تک کوارانہیں کی۔اور بابا ۔۔۔۔ وہ تو بڑے روش خیال بنتے ہیں۔ اُنہوں نے بچھے گائے بکری سمجھ لیا۔۔۔۔ حد ہوگئی، میں تو ایسانہیں ہونے دول گی۔'' وہ ایک دم بھر گئی۔

'' پتانہیں .... مجھے بچھنہیں پتا۔شاید داڑھی تو ہے۔فریحہ نے ڈرتے ڈرتے بردی مشکل سے اپنی میں سے

ہاں ہیں مربھی اور ہند! داڑھی۔ اتی کو بتادو۔ میں مربھی جاؤں گی تو بھی داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی تو میں زہر کھالوں کی ۔ اگر کسی نے زبردستی کی تو میں زہر کھالوں گی۔'' وہ پھوٹ کررونے گئی۔

ک وہ بوت پر سے اس کی جی بیکارس کر اتنی اور دونوں بہنیں بھی اس کے پاس آگئیں، اس کی باتیں سن کر تو اتن کے ہاتھ بیاؤں بھول گئے۔وہ یہ تو جانتی تھیں کہ وہ آزاد خیال ہے لیکن رہبیں جانتی تھیں کہ وہ بارلیش لوگوں سے اتنا چرتی ہے۔

''بیٹا اللہ ﷺ خرو! توبہ کرو۔تم کیسی باتیں گررہی ہو؟''ائی کادل اِس کی باتیں س کرلرز اٹھا۔ مجھے داڑھی واکے مولوی ٹائپ لوگوں سے شخت نفرت ہے۔ مجھے اِس طرح کے لوگ بہت بُرے تگتے ہیں۔''

توں۔۔۔۔۔توبہ۔۔۔۔۔اتی گھبرا کر استغفار بڑھنے لگیں۔۔'دکیس کافرانہ با تیں کررہی ہو۔تمہیں اُن لوگوں سے نفرت ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔''اساء بہت ندہبی تھی۔اُسے اس کی باتیں بھی التی تھیں ہیں۔''اساء بہت ندہبی تھی۔اُسے اس کی باتیں بھی التی تھیں ہیں تام وقت تو وہ غطے ہیں تمام حدیں یارکررہی تھی۔۔

"دو مهمیں تو ایسے لوگ بہت بیند ہیں۔ تو تم کرلوائس مولوی سے شادی۔ مجھے بی کیوں قربانی کا مجرا بنایا جارہا ہے۔'' اُس نے تروخ کر بغیر سوپے سمجھے جواب دیا جو تیر کی طرح اساء کے دل پر لگا۔ اُس کی آٹھیں بھر آئیں۔لیکن اُنے بہت زیادہ صبر و ضبط سے کام لیا۔

صنبط سے کام لیا۔ '' اُن لوگوں نے جمھے پسندنہیں کیا۔اگر وہ لوگ مجھے پسند کرتے تو ہیں اِسے اپنی خوش نصیبی خیال

، ومتهمیں کیوں پسند کرتے؟ اُنہیں تو گوری لڑکی . چاہے۔ بڑے ندہی بنتے ہیں۔ بڑے سے سلمان ہیں جو پیر بھی نہیں جانتے کہ اسلام میں ظاہری شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔تم مجھ سے لہیں زیاده نیک ادر دین دار جو کیکن تههارا رنگ تھوڑا سانولا ہے اِس کیے اُنہیں تم پندئہیں آئیں۔ یہی تو اِن لوگوں کا دوغلاین ہے۔اوپر سے پچھ کہتے ہیں۔ اندر سے بچھ ہوتے ہیں۔'' اُس نے انتہائی سفا کی

'' خاموش ہوجا ؤ۔اب ایک لفظ تہیں کہنا۔شرم نہیں آئی خدا کے نیک ہندوں کے بارے میں اِس طرح ہاتیں کرتے ہوئے۔'امی تے مبر کا بیانہ لبریز موچاتھا۔أنبول نے يُرى طرح أے جھاڑا۔ ' مھیک ہے میں چھ جہاں کہدرہی ۔ کیکن میں

ا ہے آ دمی ہے شادی نہیں کرسکتی۔ آپ بابا کو بھی بتا دیجے گا۔'' وہ بیہ کہہ کرا ہے بستر پر لیٹ کئی اور تکھے میں منہ چھیا کرآنسو بہانے تگی۔

''ابھی تم غصے میں ہو۔تھوڑی دیر بعد جب غصہ کم ہوجائے تو آرام سے سوچنا۔ ایسے رشتے بار بارہیں ملتے۔ 'ای نے اُسے دهرے سے مجھایا۔ وہ بھیل بولی بس بے آواز آئنوؤں سےرونی رہی۔

رات کو زاہد صاحب آئے۔ ای نے اُنہیں ساری بات بتائی۔خلاف ہوتو قع ندائیوں نے عصبہ كيا-ندأس باتنس سائيس-بس أمسلى سے كها-"اگر اُس کی مرضی نہیں تو ہم زبردی تو نہیں كريجة \_ مجهيم معلوم نبيس تفاكه إس رشتے كا أسے علم نہیں ہے۔ میں توسمجھ رہاتھا۔ تم نے اُسے بتادیا ہوگا۔ ووقلطی میری بی ہے۔ ہمیں رشتہ یگا کرنے ہے پہلے اُس سے پوچمنا جائے تھا۔ 'ای بھی ای

غلطی پرشرمنده نظرآ رای تھیں۔

''خیر جو ہوا سو ہوا۔تم لڑکے والوں سے کوئی بهابنه بناكرا نكاركر ويناليكين أئنده البيعلطي نهكرنال م<sup>غلط</sup>ی نہیں ہے بیزیادتی ہے۔ بیرہاری بیٹیاں ہیں۔ جیتی جائتی، زندگی سے بھر پور بچیاں ہیں۔ بے جان ڪڙيال نہيں ہيں۔ضروري نہيں جو چيز ہميں پسند ہو، وہ اُنہیں بھی پسند ہو۔اگر اللہ نے ہم پر اِن کی ذہبہ داری ڈالی ہے تو ہارا فرض ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں اور بیٹیوں کی شادی کا احسن طریقہ سے کہ شادی سے پہلے اُن کی مرضی معلوم کی جائے۔ یہی میرے رسول کی بھی سنت ہے۔

زاہدصاحب بیہ کہہ کرنماز پڑھنے مسجد چلے گئے اورای جیھی بیروچی رہ نئیں کہ اگر سارے باب ان بی کی طرح سویے لکیں تو بیٹیاں اسے باب کے گھر میں کتنی مطبئن اورخوش رہیں۔

وہ ہمیشہ سے باپ سے بہت محبت کرتی تھی کیکن جب زاہد صاحب نے اِس کی مرضی کا خیال رکھتے موے اِس شے سے انکارکیا تواے بھے باب سے عشق ہوگیا۔وہ مطبئن ہوگرا بی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہوگئی۔

ا برارحسن إس كا كلاس فيلو تھا۔ وہ بہت ذہين اسٹوڈ نٹ اور بہت اچھامقررتھا۔ ابرار یو نیورٹی کے ز مانے ہے ہی اخباروں میں مضامین لکھا کرتا تھا۔ اُس کےمضامین کو بسند بھی کیاجا تا تھا۔اُس نے اور شمینہ نے یو نیورش ہے فارغ ہونے کے بعد ایک روزنامے میں نوکری کرلی تھی۔ ابرار کو اسلام ہے بہت لگاؤ تھا کیکن وہ اُس اسلام کا سخت مخالف تھا جس کا نام لے کرانسانوں کوایک دوسرے کا جسمن بنایا جاريا تھا۔ وہ اسپنے کالموں میں صاف اور واسح الفاظ میں اِن لوگوں کی مخالفت کرتا تھا جواسلام کا لباس مین کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کررہے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تھے۔ چندہی سالوں میں اِس کے کالموں کی دھوم کیج حمیٰ تھی۔اُس کی سوچ ،اُس کے نظریات ،اُس کے خیالات ہریا کستانی کے دل کی آواز بن گئے۔ ثمینہ یو نیورئی کے زمانے ہے ہی اُس سے متاثر تھی اور اب جب وہ شہرت کی بلندیوں کی طرف تیزی ہے برُ ھەر ماتھا تو وہ اور زیادہ اِس کی گرویدہ ہوئی جارہی تھی۔وہ دونوں سالوں ہے ایک ساتھ تھے لیکن اُن کے درمیان بھی الی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے اُے میہ انداز ہ ہوتا کہ ابرار کے دل میں اُس کے کے محبت کا جذبہ کرونیں لے رہا ہو۔ جبکہ ہرگز رتے دن کے ساتھ ابرار کی محبت اُس کے دل میں درخت کی جرزوں کی طرح ہیوست ہوئی جارہی تھی۔ پھرایک ون الیمی انہوائی ہوگئی جس نے اُسے زمین سے أنفأكرآ سان يريبنجاديا\_

محمر میں اِس کی شادی کا مسئلہ زور وشور ہے اُٹھ کھڑا ہوا۔ زاہر صاحب کے دوست کا رشتہ آیا تھا۔ جو بقول سب گھر والوں کے اُس کی بہند کے عین مطابق تھا۔لوگ بہت آ زاد خیال تھے۔لڑ کا ہاہر سے بڑھ کر آیا تھا۔شکل وصورت کا بھی بہت اچھا تھا۔اُس کی عمر بھی ستائیس سال ہوچکی تھی۔ نتیوں بہنوں کی شادیاں ہوچگی تھیں، اب اُس کے یاس اس رشتے ہے انکار کا کوئی معقول جواز میں تھا، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ دل سلسل بغادت برآ مادہ تھا۔وہ پریشان ی آفس میں جیتھی کھی کہ خلاف معمول وہ اُس کے آفس میں داخل ہوا۔

"ملو ..... كيا حال بين؟" وه إس كرسامن والى كرى يرجيه كيا\_أس كادل عجب انداز سے دھڑ كے لگا۔ " نیں نے صبح اُٹھ کر دیکھا تھالیکن سورج تو مغرب ہے بیں نکلاتھا۔ ' وہ سکرا کر بولی۔ "ماشاء الله برى دبين بوتى جارى مو" وه ممرى نظروں ہے أے ديھتے ہوئے مسكرايا۔

'' ذہین تو میں ہمیشہ سے ہوں ۔تم نے بھی غور ای مہیں کیا۔ 'بلا ارادہ اُس کی زبان سے بیہ جملہ نکلا اور فوراہی اُس نے کھبرا کرابرار کو دیکھا۔

'' ''تہہیں کیا بتا؟ میں تو شاید اِس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے بارے میں غور کرتار ہا ہوں۔' وہ شوحی سے بولا۔

'' مجھے یقین نہیں آتا۔''وہ اپنااعتاد بحال کرچکی تھی۔ '' کیسے یقین آئے گا؟'' وہ حیرت انگیز طور پر بدلا مواا برارلك رباتها-

والبرارلك رباها-دو كسيم ..... يقين ..... آئے ..... گائ وہ اليمي بات سوچنے لکی جو ناممکن کیکن دل تھا کہ بار بار خوشيول تے رنگ دکھلار ہاتھا۔

"ایک ہی صورت ہے۔" وہ کہتے کہتے رُک گیا اور جیسے اس کی سائسیں رک تنیں۔

" کون ک صورت؟ وہ نے تالی سے بولی۔ آج دل اُس کی کوئی بات مانے کے لیے تیار مہیں تھا۔ '' وہی ایک صورت کہ سر پر گاتا سجا کرتمہارے گھر آ جاؤ۔ تب تو یقین کروگی۔''ابرار نے جیسے زندگی کو ہر رنگ ہے جا کرائن کے سامنے پیش کر دیا۔ ''یقین تو تب جھی نہیں آئے گالیکن .....'' وہ

جیسے آسان اور زمین کے درمیان معلق ہوگئی۔ "فین کرلو.... فائدے میں رہوگی۔ ویسے ایے گفر والوں کو بتادینا کہ کل میرےParents تمہارے گر میرارشتہ لے کرآ رہے ہیں اور مجھے تو یقین ہے کہتمہارا جواب Positive ہوگا'' وہ پیر كه كرأس كى طرف ديجھے بغيرة فس سے باہرنكل ميا ادروہ وہیں بیٹھے بیٹھے جیسے خوشیوں اور خوشبو وک کے ولیس کی شهرادی بن تنی\_

ایک مہینے میں وہ دونوں زندگی کے ساتھی بن مے، زندگی نے اپنی ساری بہاریں اُن کے لیے



وقف کرویں۔ وہ دونوں بے حدخوش تھے۔ ہی مون

ہنتے مسکراتے گزرگیا۔ لیکن جب زندگی کے حقائق

سامنے آئے ہیں بھی محبت کے دگوں نے اُن حقیقوں

کو اور زیادہ رنگین کردیا۔ اُن دونوں نے اپنا گھر

بنانے کے لیے ل جل کر جدوجہد کی جو بچھانہوں

نانے کے ایمان کیا اُس کے لیے اُنہیں دن رات محنت

کرنی پڑی۔ ابرارتو ملک کا نامور جرنگسٹ تھالیکن وہ

بھی اُس سے کم نہیں تھی۔ وہ بھی جانی پیچانی جرنگسٹ

تھی۔ دونوں کے بچے بہت ذبین اور لائق تھے۔ زندگ

میں بے شار مرتبہ بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔

ابرارکو کئی دفعہ نوکری چھوڑنی پڑی۔ کئی دفعہ دھمکیاں

ابرارکو کئی دفعہ نوکری چھوڑنی پڑی۔ کئی دفعہ دھمکیاں

ملیس۔ اُسے بھی اکثر اخبارا ورچینل کے مالکان کے کہنے

ملیس۔ اُسے بھی اکثر اخبارا ورچینل کے مالکان کے کہنے

ملیس۔ اُسے بھی اکثر اخبارا ورچینل کے مالکان کے کہنے

یروه کچھکرنا پڑا جووہ کرنانہیں جاہتی تھی۔کیکن اُنہوں

نے ہرمسئلے کومل جل کرحل کرلیالیکن اب جوعمنا ر نے ایسا

انو کھا فیصلہ کیا تھا اُس نے دونوں کو ہلا کرر کھ دیا۔

" بجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہتم نے ایسا سوجا بھی کسنے ۔ 'ابرار نے عمّار کی پوری بات من کر سرتھام لیا۔ ''اور مجھے ہے ہیں نہیں آرہا کہ آپ میرے اس فیصلے برا سے بریشان کیوں ہیں؟ ''عمّار کے اِس جملے نے ابرارکو بُری طرح تیادیا۔

"بریشان نه ہوں تو نمیا خوشیاں مناوں که میرے بیٹے نے اپنی تعلیم کوخیر باد کہنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ "ابرار کے لیجے میں انتہا کی کاٹ تھی۔ "میں تعلیم کوادھورانہیں چھوڑ رہا بلکہ تعلیم کارخ موڑ رہا بلکہ تعلیم کارخ موڑ رہا بلکہ تعلیم کارخ

مورَر ہاہوں۔
'' پہلے تم گر بجویشن تو کرلو۔'
'' میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں دین تعلیم عاصل کرنا چاہتا ہوں۔''
ماصل کرنا چاہتا ہوں۔''
'' تم نے سوچا ہے۔ تم آخر کیا بنتا چاہتے ہو۔''

مرار من منے سوچا ہے۔ مم احر کیا بنتا جا ہے ہو۔ ابرار حسن کو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نظر آر ہاتھا۔

''بالكل سوچا ہے۔ ميں عالم دين بننا جاہتا ہوں۔''اس نے تھوں کہ میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ '' كيوں……؟'' اُنہوں نے بڑے كل سے سوال كما۔

'' تا کہ بھلکے ہوئے مسلمانوں کوسیدھاراستہ دکھاسکوں۔'' '' پیتوتم ایم لیا ہے کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہو۔'' ''یایا آپ بھی کمال کرتے ہیں۔کیا آپ نہیں جانے کسی پروفیش میں کامیاب ہونے کے کیے سالوں کی محنت اور ریاضت در کار ہوئی ہے۔ جس طرح ایک محص بیک وفت ڈاکٹر اور انجینئر تہیں بن سكتا إس طرح ايك تحص بيك وقت Finance فنالس کا ماہراور عالم دین نہیں بن سکتا۔ دوڈ کریاں بیک و دنت حاصل کرناممکن نہیں۔ جس طرح فنانس یا ہار کیٹنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سالوں کی بجنت اور ریاضت در کار ہولی ہے ای طرح دین كاعلم حاصل كرنے كے ليے برسول كى محنت دركار ہے۔ قرآن یاک کاعلم حاصل کرنا آسان ہیں ہے ا در قر آن کاعلم حاصل کرنے کے لیےعلم حدیث علم فقه، علم تفسير، علم كلام، علم نمو كاعلم حاصل كرنا لا زي ہے۔کیا بیرسارے علوم بغیر محنت اور ریاضت کے عاضل ہوسکتے ہیں ..... ''عمّار نے کھل کر اینے مؤقف کی وضاحت کی۔

"تم مجھے مجھا رہے ہو، جسے دنیا کو بیہ سب
سمجھاتے ہوئے عمر گزرگی کہ اسلام جاہلوں کے
ہاتھوں میں آکر اپنی اصل شکل کھو بیٹھا ہے۔ آج
اصل اسلام کہاں ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ ہرشخص
اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعال کررہا ہے۔'
ابرارحسن ایک دم طیش میں آگئے۔

''اور بیرسب اِس وجہ سے ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہ خود دین کاعلم حاصل کرتے ہیں اور نہ اپنی اولا دکو اِس کی ترغیب دیتے ہیں اور ترغیب دینا تو ہوی



بات - میری طرح اگر کوئی اِس راستے کی طرف بڑھنا حاہے تو اِس کی راہ میں رکا دنیں کھڑی کردیتے ہیں۔'' عمّار نے جرأت کے ساتھ باپ کوآئینہ دکھایا۔

''میں تہاری باتون کو مانتا ہوں، سلیم کرتا ہوں۔ سیکن اس کے باوجود میں نہیں جاہتا کہتم اس راستے کو اختیار کرو۔'' ابرار نے باب ہونے کا حق استعال کرنے کی کوشش کی۔

''پاپاسوری! میں ہیں سال کا ہو چکا ہوں اور اپ نیلے خود کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔'' وہ ضدی کہیج میں بولا۔ ''میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔'' اُنہوں نے اپنا تھم سنا دیا۔

'' 'آئیکن' ''' بایا اس'' اُس نے احتجاج کیا۔ '' لیکن ''' بیکن سیجے نہیں۔ میں نے ساری زندگی اِس لیے محنت نہیں کی کہ میرا بیٹا مولوی بن کر ونیا کی لعن طعن برواشت کر ہے۔''

، "ديايا آپ غلط كهدر به بين - بين مولوى تهيل وين كاعالم بنتا جا بهتا بهون - "أس فے دضاحت كى -"ديس ليے عالم دين بنتا جا ہے ہو تاكه مسلمانوں ميں تفرقه بيدا كرد-"

" پایا بیه غلط ہے، عالم دین تفرقہ بیدا نہیں " بایا میہ غلط ہے، عالم

" اگر عالم دین تفرقه پیدانهیں کرتے تو آئ مسلمانوں میں استے فرقے نہ ہوتے ۔ "پایا آپ زیادتی کررہے ہیں۔ بھی بھی کی بڑے عالم نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اُنہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ متحدر کھنے کی کوشش کی۔''

" میں ہوئے ہو۔ جارکتابیں پڑھ کرتم مجھ سے زیادہ عالم ہوگئے ہو۔ میں نے ساری اسلای تاری کی کاری کو کھول کر بیا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کوفرقوں میں تقسیم کرنے والے سب سے زیادہ نہ ہی رہنما ہیں۔"

"اوراگرآپ غورے دیکھیں توبیہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ وہ فدہبی رہنما جومسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، کن کے آلہ کار ہیں۔"عمّار آج کے دور کا ذہین جو جوان تھا۔وہ استے جلدی ہار مانے والوں میں سے نہیں تھا۔

''میں تمہارے خیالات اور نظریات پر بابندی تو نہیں نگا سکتا نیکن میں تمہیں اِس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہتم لوگوں کے بہکانے براپ اجازت نہیں دوں گا کہتم لوگوں کے بہکانے براپ شاندار مستقبل کو داؤپر لگا دو۔ بیمیراتھم ہے اور جہیں میراتھم ماننا ہوگا۔'' ابرار حسن نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اُس ہے اینے شخت لہجے میں بات کی تھی۔ میرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور باپ کو بجیب نظروں عمار نے کوئی جواب نہیں دیا اور باپ کو بجیب نظروں ہے دیکھی اُروا۔

" كيابات بآج كل تم يابندي سيمسجد مين نہیں آرے۔ کیا کسی نے مہیں منع کیا ہے۔ ' مولانا عبرالرحمٰن نے أے كئي دن بعد مسجد ميس ويكھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ چلے مجے تو أے مرجه کائے بیٹاد کھراس ہے یو جھا۔ " مجھے کھے بھے بھی میں اوبا کہ میں حق پر ہوں یا ایس؟" د ممہیں کون راہ راست سے بہکا رہا ہے۔ مولا ناعبدالرمن كى بيشانى يربيشاربل يركي-'' مجھے کسی نے نہیں بہکایا۔ کیکن میں خود بہت كنفيوز مون، مجھے حق اور باطل ميں تميز كرنا مشكل مور ہاہے۔'اس نے بالآخردل کی بات کہددی۔ ''کیا اللہ کا راستہ حق کا راستہ مہیں ہے؟' اُنہوں نے اُس سے سوال کیا۔ ''مسلمانوں کے کوہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ اُس كاراستدق كاراسته ہے اور ہرايك كے باس اس کے واضح اور معوں دلائل ہیں۔ پھر یہ کیسے پتا چلے کہ حقیقت میں اللہ کا راستہ کون ساہے۔

"ای لیے تو میں تم سے کہدرہا ہوں کہ تم وین کا علم حاصل کروتا کہ تہیں تن کی بہجان ہوسکے۔"

"کیا دین کاعلم حاصل کیے بغیر تن کی بہجان ہوسکے۔"

"ہیں ہوسکتی۔" اُس نے عجیب ساسوال کیا۔
"استغفر اللہ؟ ایسا کیے ممکن ہے۔ جس کودین کا علم ہیں وہ اللہ کے راستے سے کیسے واقف ہوگا؟"

"کیا میں بی بی اے ساتھ یہ کم حاصل ہیں کرسکتا۔"

"کے قبلے ممکن ہے۔ جب تم سارا دن دنیاوی علم حاصل کروگے۔"

"ای لیے میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ میں بی بی اے نیمیں کروں گا۔ اورا بی زندگی کوعلم حاصل کرنے واقف کردوں گا۔"

اے ہیں کروں گا۔ اورا بی زندگی کوعلم حاصل کرنے وی سے لیے وقف کردوں گا۔"

اور کیا اور کیا بات ہوگی۔ قرآن میں ہے اس دنیا کی کوئی حقیقت بات ہوگی۔ قرآن میں ہے اس دنیا کی کوئی حقیقت خمیں ہے۔ جولوگ اس دنیا کو حاصل کرنے کی تک و دو کرتے ہیں وہی خسارہ اُٹھاتے ہیں۔اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہال کی نعمتوں کا انسان تصور خمیں کرسکتا۔'' مولا ناعبدالرحمٰن نے قرآن کی آیتوں سے اُسے مجھانے کی کوشش کی۔

اُسے اُن کی باتیں سمجھ میں آرہی تھیں لیکن پھر بھی کچھالیں گر ہیں تھیں جو کھل نہیں پارہی تھیں۔ دہ عجیب شش دہنج میں گرفتارتھا۔

''والدین کی نافر مانی سخت گناہ ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ جوشخص اِس طرح و نیا سے جائے کہ اُس کا باپ اُس سے ناراض ہوتو جنت میں جانا تو دور کی بات وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو تجھے گا۔''

وہ نمازعشاء کے بعد مولا ناصاحب کا دعظان رہاتھا اور مولا ناصاحب والدین کی اطاعت پرتقریر کررہے تھے وہ جسے جسے تقریر کر رہاتھا۔ جسے جسے تقریر کن رہاتھا۔ بیا یا اس سے خت ناراض تھے۔ اُس سے مات بھی

ہندہونے لگا۔ '' مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کے رائے ہے ہے جاتا ہوں۔اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہوں تو والدین کی نافر مانی ہوتی ہے۔'' اُس نے مولا ناصاحب ہے اپنی اُلجھن بیان کی۔

کیا..... میں.....جھی.....' بیسوچ کر ہی اُس کا دل

'' دالدین اگر الله کی راه ہے روکیس تو اُن کی اطاعت فرض نہیں ہے۔'' مولانا صاحب نے نوراْ فتو کی دے دیا۔ وہ بظاہر مطمئن ہوگیا لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ وہ بوجھل دل لیے ہوئے وہاں ہے اُٹھاا درگھر آگیا۔

زندگی کے شب وروزائی طرح جاری تھے۔ وہ اب شہر کی بڑی مسجد کے مولا نا احسان الحق کے پاس جانے لگا۔ وہ مولا نا عبدالرحمٰن سے واقف تھے اور انہیں پندنہیں کرتے تھے۔ اُن کے نزدیک وہ پر لے درجے کے جاال تھے۔

" مولا ناعبدالرحل نے کی مدر سے تعلیم عاصل نہیں کی ہے۔ چند کتابیں پڑھ کرمولا نابن گیا ہے، ایسے ہی نام نہاد مولوی ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ "مولا نا احسن الحق کی اس قسم کی باتیں س کر آسے بری حیرت ہوئی۔ ووسری طرف مولا نا احسان الحق عبدالرحمٰن کو جب بیہ پتا چلا کہ وہ مولا نا احسان الحق عبدالرحمٰن کو جب بیہ پتا چلا کہ وہ مولا نا احسان الحق

نہیں کروں گا، بھی اُن کی نافر مائی نہیں کروں گا۔وہ رور ہاتھا، گڑ گڑار ہاتھا۔اپنے باپ کی زندگی کے لیے منتیں کررہاتھا۔'' بیں اب وہی کروں گاجو یا یا جا ہے ہیں۔" اُس کی نظروں کے سامنے بے شار منظر وہر رے تھے۔ پایا کا اُس کی انگی تھام کرائے یارک میں لے جانا، اُس کے ساتھ کھیلنا، اُس کواسکول لے جانا، اُس کی یروگریس چیک کرنا، نیچرز ہے اُس کے بارے میں میٹنگز کرنا۔ پایا اُس سے کتنی محبت کرتے تھے وہ تھکے ہارے گھر میں واخل ہوتے اور وہ کسی چیز کی فریائش کردیتا تو ایک لحہ ضائع کیے بغیر اس کی فرمائش پوری کرتے۔ ''میں بھی کتنا نافر مان ہوں۔ میں نے اینے باپ کو کتنا دکھ دیا۔ میں نے اُن کی اُمیدوں کو مٹی میں ملا دیا۔ أس كوإس وقت باب كے سوااور الجھ بھى ياد ندر ہاتھا۔ ابرار حسن کا آپریش کامیاب ہو گیا۔ وہ زند کی ي طرف لوث آئے۔وہ إن جارونوں ميں ايك ون بھی گھر نہیں گیا۔وہ ڈرتا تھا کہ آگروہ جلا گیا تو کہیں يايا أے چھوڑ كرند چلے جاتيں -حارون بعد جب ابرارحسن كو داردٌ ميں شفث كيا حکیا اور رات کے وقت جب اُن کے پاس کوئی ہمیں تھا توبہت شرمندہ اُن کے بیڈ کے قریب کری پر بیٹھ گیا۔ "يايا آب جھے ناراض بين "" أس كى أنكفول بني أنسوتني "مبیں مٹے اباب ای اولا وے ناراض میں ہوتا۔ بس ناراضكى كااظهاركرتا ہے.....' وہ شفقت ہے حرائے۔ " پایا میں نے یو نیورٹی جوائن کرلی ہے۔ جیسے ای آپ کھرآ نیں گے۔ میں جلا جاؤں گا۔ '' بیٹامیرے گھر آنے کا انتظار نہ کرو نہاراجتنا نقصان ہو چکا ہے، وہی بہت ہے۔تم کل ہی لا ہور کے لیےروانہ ہوجاؤ۔" "ياياس نےApplication بجوادی ہے۔" ‹‹تېيى بيا.....تم فورا جاؤ..... ميں تو پيخ<del>شخ</del>ري

کے پاس جانے لگا ہے تو وہ بخت ناراض ہوئے۔ ''اے دین کاعلم ہیں ہے۔ وہ خود بھی تمراہ ہے اور دوسروں کو بھی کمراہ کرتا ہے۔" '' لیکن لوگ تو اُنہیں بہت بڑاعالم کہتے ہیں .....' ''لوگوں کا کیا ہے۔جس نے دوحیارلفظ عربی کے بول لیے، دنیا اُس کوعالم مجھنے گئی ہے۔ بیٹا صرف عربی زبان جانے ہے کوئی عالم ہیں بن جاتا۔ '' پھر بردِاعالم کون ہے؟'' وہ حیرالی ہے بوجھتا۔ "الجھی مہیں میرجاننے کی ضرورت ہیں۔ پہلے د مین کا بنیا دی علم تو حاصل کراو۔ پھر میں مہیں خود بتاؤں گا کہ ابتم کو کہاں داخلہ لینا ہے۔' وہ اُسے معجمات تووه بكه بحمتااور بكهنه بحمتا\_ وہ مغرب کی نماز پڑھ کرمجد ہے نکل رہا تھا کہ اُس کے سیل کی بیل بجی۔''عمّارتم کہاں ہو؟' دوسرى طرف تميينهي \_ آواز بہت کھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔

ہوگئ۔وہ بلک بلک کردعائیں مانگ رہاتھا۔ ''اے اللہ تو یا یا کو زندگی دے دے۔ میں اُن ہے معانی مانگ لوں گا۔اب میں اُنہیں بھی ناراض

بروروسون 96

س کر ہی صحت یاب ہو گیا ہوں۔'' ابرار حسن کا چہرہ خوشی سے چیک رہاتھا۔

میح ہے ہیں۔ بیج تھے۔ بیچ اسکول اور کا لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹیمینہ اور ابرار حسن گھر پر ہی تھے۔ گھر پر الکہ سکھے۔ گھر پر الکہ سکھوں بخش خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ بہت دنوں کی جمہا گہمی کے بعد بیسکون اور خاموش دونوں کو اچھی لگ رہی تھی۔ شہیں گئی ہیں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے اور ابرار حسین لاون کی میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے سے۔ ابھی انہوں نے آفس جانا شروع نہیں کیا تھا۔ تھے۔ "رات کو مخار کا فون آیا تھا۔ آپ سوچھے تھے۔" فرائی مور جانے کے دو کی لیے ہوئے شھے۔" لاون کی میں آگئیں اور ابرار حسن کو مخاطب کیا۔

"سب خبریت ہے نا "" انہوں نے لیب ٹاب سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ "ہاں اللہ کاشکر ہے۔ کہدر ہاتھا۔ اُسے بہت مزہ آرہاہے۔"

انظاہرہ مزوتو آئے گائی۔ پتائیس وہ اغیمی کو جھی خناس ساگیا تھا۔ خود بھی پریشان ہوا اور ہم سب کو بھی پریشان کیا۔ اہرار جسن کام کے دوران گفتگو کرتے جارے حقے۔ شمینہ نے ریموٹ اُٹھا کرٹی دی آن کردیا۔ اسکول میں بم دھا کا۔ 10 سے زائد نیچے شہید ہوگئے۔ '' ٹی وی پڑھ کھرا دھا کا۔ 10 سے زائد نیچے شہید ہوگئے۔ '' ٹی وی پڑھ کرٹی وی کیٹھ کا کھرا سے اہرار نے گھرا کرٹی وی کی طرف و یکھا۔ شمینہ کے ہاتھ سے جائے کی پیالی چھوٹ کی۔ چائے قالین پر کر کر جذب ہوگئی۔ پیالی چھوٹ کی۔ چائے قالین پر کر کر جذب ہوگئی۔ نیالی چھوٹ کی۔ چائے قالین پر کر کر جذب ہوگئی۔ نیالی جھوٹ کی۔ چائے قالین پر کر کر جذب ہوگئی۔ نیالی جھوٹ کی۔ چائے قالین پر کر کر جذب ہوگئی۔ نیالی جھا۔ آئے آگر وہ اسکول نی جاتا تو ۔۔۔۔'' شمینہ ہاؤف وسن سے بحیب بے ربط جملے بول رہی تھی۔ ابرارحسن نے ایک لیے مضالع کے بغیر اسکول نون کیا۔ ایکن اسکول کا نمبر نہیں میں رہا تھا۔ عمیر کوفون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں میں رہا تھا۔ عمیر کوفون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں میں رہا تھا۔ عمیر کوفون کیا۔

اُس کا فون بھی ڈیڈنھا۔ اُنہوں نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور شاید چندلمحوں میں وہ دونوںاسکول پہنچ گئے۔

.....☆...........☆......

مرنے والے بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہور ہاتھا۔

اسکول کے جاروں طرف قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔لوگ یخ رہے تھے۔ جِلاً رہے تھے۔رور ہے تھے۔ایے بچول کو بیکارر ہے تھے۔ ہر فر دکوا ہے بچے کی فکر تھی۔ وہ دونو ں بھی اُسی ججوم کا حصّہ بن گئے اور پھرشام ہوتے ہوتے اُن کے گھر کی خاموتی قبرستان کی خاموشی میں بدل کئی۔اُن کا سب سے جھوٹالا ڈلا اور چہیتا بیٹا عمیر دہشت گردی کا شکار ہو گیا تھا۔ جے سلیج اسکول جانے کی اتنی جلدی تھی کہ اُس نے ناشتہ مجھی ڈھنگ ہے ہیں کیا تھا۔ تمینہ اس کی جلد بازی يرسر زنش كرتى ره كئ\_أس كے جانے كے بعدائے یہ دکھ تھا کہ عمیر نے دووھ کا گلاس بورانہیں با۔ انڈے کی زردی بھی چھوڑ دی۔ لیج میں بھی فریج فرائز لے کرنہیں کیا۔لیکن اُسے بیاطمینان تھا کہ اُس نے جاتے ہوئے أے سے دے دیے تھا کہ وہ اسكول كى كىنئين سے بچھ كھالے۔وہ آج میج كى خوشى میں خود ہی اُٹھ گیا تھا۔ آج تمیینہ کو اُسے بار بار جگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔وہ ناشتامیزیر ر کھتے ہوئے اُسے میں کہدر ہی تھی۔

''اگر اِس دفعہ ٹمیٹ میں تمہارے نمبرا پھے نہیں آئے تو میں تمہاری ٹیچر سے کہہ کر تمہارا نام ٹیم سے نکلوادوں گی۔' اور ماں کی اِس دھمکی کوئن کراُس نے مسکراتے وئے کہاتھا۔

"آپٹیم (Team) ہے میرا نام نکلوا ہی نہیں سکتیں کیونکہ میرے بغیرمیری فیم سی جیت ہی نہیں سکتی۔" ادراب جب سے اُس نے عمیر کی شہادت کی

در چې ښيداور 97

خرسی کھی سب سے یہی کہدر ای کھی۔ ''تم لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔عمیر Auditorium میں نہیں تھا وہ تو گراؤنڈ میں كركث تھيل رہا تھا۔ ہوسكتا ہے وہ گراؤنڈ سے باہر چلا گیا ہو۔ "وہاں توجتے بچے شہید ہوئے تھے۔ ہر یے ہے وابستہ ایس ہی ایک کہانی ھی۔

الیی قیامت،الیی درندگی که شاید ہلا کواور چنگیز خان کی روحیں بھی شرمندہ ہوئی ہوں گا۔ بیچے تو جانور کے بھی ہوں تو اُن پر پیارا تا ہے اور بیتوا سے حسین، خوبصورت <u>بح</u>ے تھے کہ جن کی مسکراہٹوں پر بھولوں کورشک آئے۔جن کے چہروں کی معصومیت یر فر منے شار ہوجائیں۔جن کی آنکھوں کی چیک کے سامنےستاروں کی چیک ماند پڑجائے۔

شام ہوتے ہوتے ابرارحس ادر اُن کے جیسے میکروں کھرانوں میں شام غریباں کی تاریکی تھیل کئی۔ ہر شے اُدای میں ڈوب گئے۔ ہر آ تھ سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا۔ پوری قوم نوحہ كنال تھى \_ ہردل عم سے بھٹا جار ہاتھا۔

وہ سب سے کے ناشتے کے لیے ڈائنگ روم میں جمع تھے عمير كو كئے ہوئے ايك ہفتہ ہوگيا تھا۔ إى ہفتے میں ایک دن بھی ایسانہیں گزراجب أنہوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہو۔

وہ سب سر جھکائے ناشتہ کررہے تھے یا ناشتہ كرنے كى كوشش كررے تھے۔

''تم لاہور کب جاؤ ھے۔'' ابرار حسن نے عائے کا کھونٹ پیتے ہوئے بھرائے ہوئے کہے میں عمارے پوچھا۔

ہے یو چھا۔ '' بہا نہیں ..... میرا اب کچھ کرنے کو جی نہیں عاہتا۔''عثاری آ واز کرب میں ڈونی ہوئی تھی۔

''میرا نو اب زنده رہنے کوجھی جی ہیں عامتا۔ لیکن کیا کیا جائے۔ زندہ رہنا تو ہے۔'' ابرارحسٰ کی آ نکھوں ہے گئ آ نسوٹیک پڑے۔ "ابيا كيول ہوا....؟ ايبانہيں ہونا جاہي تھا۔ ' مجھلے بیٹے یاسرنے جذبانی ہوکرسوال کیا۔ "تم تُعيك كهتي هو-اليانهين مونا عابي تقارلين ایما کول ہوا ....؟ آخرہم نے کیا کیا تھا ....؟ مارا قصور کیا تھا۔ عمیر کاقصور کیا تھا؟" ثمیندایے آپ سے سوال کررنی تھی۔وہ سلسل یہی جملہ دھرار ہی تھی۔ "جاراقصوركيا تقا.....?"

" إلى مارا قصور كيا تقا؟ مم نے كيا كيا تھا....؟" ابرارحس نے ممری سالس لی ....لین شايدساراقصور جاراى تها،شايد بيس يقينا

ووہم سب قصور وار ہیں۔ ہوم نے اسلام کو تکروں میں بنتے ویکھالیکن اُسے جوڑنے کی کوشش نہیں گی۔ وہم نے دین کو جاہلوں کے ہاتھوں میں تھا کرسٹے ہوتے دیکھا اور بھی کچھہیں کیا۔ہم دین کومولویوں کے سپر دکر کے آرام سے یکروں میں بیٹے گئے۔ میں نے کیوں دین کی تعلیم عاصل کر کے لوگوں کو اصل دین سے آگاہ مہیں کیا۔ میں نے کیوں اسے بیٹے کو اِس راستے پر جانے ہے روکا۔ہم اینے بچوں کوڈا کٹر ، انجینئر بنا کر فخر سے اپنے سراو کیے کر کیتے ہیں۔ دین کا عالم بنانے کی کوشش کیوں تہیں کرتے۔ تو جب تك يرص لكھے ذہين لوگ بيلم حاصل نہيں كريں ھے۔اسلام کے نام پر اِس طرح مل وغازت کری ہوتی زہے گی۔اسلام کالباس پہن کر درندے اِس طرح انسانوں کا خون بہاتے رہیں گے۔ اب رونے ہے کوئی فائدہ نہیں۔'' ابرارحسن نے بیہ کہہ کر ایناسرمیز پرٹکا دیاا و پھوٹ پھوٹ کرررونے لگے۔ **ተ** 

الاورشيون 98

افسانه عصمت پزین یی

# 

ا بی ماں سے توسب ہی بیار کرتے ہیں ہلیکن میرا بیار کچھا لگ ای رنگ کا تھا۔ بڑی بیٹی بورن کے مال کے اور کے دشتے داروں بورنے کی ہبت لاؤلی بھی تھی ۔ اعجاز ہمارے دور کے دشتے داروں میں سے بتے اور کرا جی میں مقیم تھے۔ جب گھر میں میری شادی کی بات چلی تو .....

# مال کی محبت لیے، ایک مخضرا فسانہ

" " ارب میری کی ٹو کیوں میرے لیے پریٹان ہوتی ہے اتنا۔ تواہے گھر، شوہراور بچوں کا خیال رکھا کر نبس۔ " وہ آئی نحیف آ داز میں

" أكليس مال جى كھانا كھاليس، پيرآپ كى دوا كا بھى ٹائم ہوجائے گا۔ میں نے كھانے كى ٹرے يبل يرد كھ كرمال جى كوسيارادے كر بھاتے ہوئے كہا۔



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بولیں۔'' ماں جی مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ مجھے اس خوشی سے محروم رکھنا جا ہتی ہیں۔'' میں نے شکوہ مجرے انداز میں ان سے سوال کیا۔

''اللہ حمہیں زمانے بھر کی خوشیاں دے بینی۔' میری بات کے جواب میں انہوں نے مجھے جی بھر کے دعا کیں دینا شروع کر دی۔

" چنے اب جلدی ہے کھانا کھالیں اور اس کے بعد دوا بھی۔ " میں نے سوپ کا چمچہان کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اور ہاں! " آج شام کو ہم پارک جا کیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ "

''جھ بوڑھی میں اب اتنی سکت کہاں ہیٹا،تم لوگ خواجخواہ پر میشان ہو مے۔''

"ارے! بریشانی کیسی؟ اور یارگ کون سا دور ہے۔ بس آپ کو وہیل ہے۔ داکنگ ڈسٹینس پر تو ہے۔ بس آپ کو وہیل چیئر پر بٹھا ہیں گے اور لے چلیس گے، آپ کو بھی تو کتنے دن ہوگئے گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ آپ بھی بور ہوگئی ہول گی نا۔ " میں نے انہیں بستر پر آ رام بحل کے کا ا

"ناحق ہلکان ہوتی ہے میرے لیے، چلوجیسے تیری مرضی۔"

☆.....☆

شام کی جائے پی کر اعجاز نے کہا کہ وہ تو آ رام کریں گے۔ میں نے اذان، ملائکہ اور مال جی کو ساتھ لیا اور ہم پارک پہنچ گئے۔ بڑے عرصے بعد ماں جی کے چہرے پر رونق نظر آئی مقی۔ اذان اور ملائکہ کوا حجملتا کھیلتا دیکھ کروہ بھی خوش ہورہی تھیں۔

ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج میرے دل کو ہولائے دے رای تھی ، مجھے بجین ہی سے ایسے موسم سے خوف محسوس ہوتا تھا۔

سارنے بہن بھائی بارش کا مزہ لینے حصت پر پہنے جاتے تھے اور میں ای ہے لیٹی رہتی تھی ۔

شادی کے بعد جب اعجاز نے میری اس کیفیت کومسوں کیا تو ابتدا میں تو وہ بہت ہنے ادر خوب خوب نداق اڑا یا، کیکن مجھے علم تھا کہ وہ بہت ہیں، تبھی تو میرا خوف ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، تبھی تو ایسے موسم میں وہ ہمیشہ آفس سے چھٹی لے لیا کرتے سے اور میرا دھیان بٹانے کے لیے مجھے کو تے سے اور میرا دھیان بٹانے کے لیے مجھے کو سے میں معروف رکھنے کی کوشش کیا میں معروف رکھنے کی کوشش کیا ہے۔

آج بھی اعباز گھر پر ہی تھے ادر پکن میں مجھے پکوڑے تلنے کے دوران بادلوں کی گھن گرج پر گھبرا تا دیکھ کرلطف اندوز ہورہے تھے۔

''مما پایا جلدی آئمیں۔'' اذان اور ملائکہ کی آواز دل نے میری گھبراہٹ کی رہی سہی کسر بھی پوری کردی۔اعجاز کین سے باہر کی طرف دوڑ ہےاور پیچھے بیچھے میں بھی۔

، ہو ایک میں دونوں نے بیک وقت سوال ا

" بہانہیں مما، نانو کو دیکھیں کیا ہوا ہے؟"
میں جلدی سے ماں جی کی طرف بڑھی ۔" کیا
ہوا؟ مال جی!" میں نے ان کا ہاتھ تھا متے
ہوا؟ مال جی!" میں نظریں کی تک جیت
کی طرف تھیں ۔

''اعجاز دیکھیں کیا ہوا انہیں۔'' میں نے مڑکر لرزتی ہوئی آ واز میں اعجاز کو مخاطب کیا جوخود بھی ماں بی کی اس حالت پر پر بیٹان نظر آ رہے تھے۔ ''میں ڈاکٹر کوفون کرتا ہوں۔''

(دوشره 100)

ایسے موسم میں کون ڈاکٹر آئے گا، جبکہ ہرطرف پانی جمع ہے۔' میں روتے ہوئے کہا۔ ''تم تسلی رکھو میں باہر جاکر دیکھتا ہوں۔' کچھ دیر بعدا عباز ڈاکٹر کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈاکٹر نے ماں جی کی نبض اور دھڑکن چئیک کرنے کے بعد میروح فرسا خبر سنائی کہ ماں جی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں اور میں کرمیں بلک بلک کر رودی تھی۔ میری ماں ایک بارکیوں پھر مجھ ہے رودی تھی۔ میری ماں ایک بارکیوں پھر مجھ ہے

☆.....☆.....☆

بہت دور چلی تی تھی ۔

ہم وہ بہنیں اور دو بھائی تھے۔ میری والدہ جمیلہ بیکم ایک ہمدر داور سب سے محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ رات ہویا دن، وہ سب کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنیں۔ میرے والدایک بجی ہمینی میں اچھی بیستہ تیار رہنیں۔ میرے والدایک بجی ہمینی میں اچھی بیوسٹ پر فائز تھے۔ میں شادی کے بعد رخصت ہو کے کراچی آئی تھی۔ چھوٹی بہن فرحت کا سسرال اسلام آباد میں تھا، جبکہ وونوں بھائی سکھر ہی میں رہائش یذر ہیں۔

اعجاز کے چوں کہ والدین حیات نہیں تھے اس لیے وہ الن رشتوں کی محبت اور جدائی کے تم سے آگاہ

تھے۔ان کے پیاراور دل جو گی نے میر ہے ای ہے دوری کے مم کوقد رہے کم کر دیا تھا۔ کہ ۔۔۔۔۔ کہ ۔۔۔۔۔

جب تک ابوزندہ رہے گھر میں امی کی حکمرانی رہی کیکن ابو کے انتقال کے بعد جب بھانیوں نے گھر سنجالاتو بیرچھوٹی می ریاست بھابیوں کے جھے میں آگئی۔

میرے دونوں بچوں کی پیدائش ای کے گھر
ہوئی تھی۔ اس موقع پر مال ای الی جسی ہے جو
دوست بھی ہوتی ہے اور رفیق بھی۔ میری ای نے
اس مر حلے پر میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ اٹھا
رکھی تھی۔ میرے آنے برخوش تو بھائی بھی تھے،
لیکن بھا بیوں کو میرا آنا کچھ خاص اچھا نہیں لگا
بہانہ کر کے میکے رخصت ہوگئیں تھیں۔ اور جھے
بہانہ کر کے میکے رخصت ہوگئیں تھیں۔ اور جھے
زیادہ تکلیف اس وقت پنجی جب جمعے یتا چلا کہ
بھانی کی والدہ ٹھیک ہیں اور بھائی کے ساتھ
تقریبات وغیرہ اٹینڈ کررئی ہیں۔

میں نے بھائی ہے شکوہ کیا تو وہ اس کا برا مان کئیں کہ جمیں تو سوائے شکا یتوں کے اور کوئی کا م نہیں ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیاا می برا کیلے ہی بہت کا موں کا بوجھ پڑا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کے روکنے کے باوجود والیس آگئی اور خفگی کے طور بر بہت عرصے میکنہیں گئی۔

ای جھے بہت یا دکرتی تھیں لیکن بس میں فون

رین ان سے بات کر کے اپنے دل کوتسلی بہنچا لیتی

میں ۔ البتہ اُن کے گلے لگنے کی تشکی ہمیشہ مجھے
ایک عجیب می ہے قراری ہمکنار رکھتی ۔ میں بھی
جانی تھی کہ امی کہ دل میں بھی مجھے سے ملنے کی کتنی

زریب ہے لیکن پھر بھی میری انا مجھے وہاں جانے
سے ردک دیتی ۔

☆.....☆

ایک دن احا تک ای کی طبیعت کی خرابی کا فون آیا تو میں سب کلے شکو ہے بھلا کر ماں سے ملنے کے لیے دوڑ پڑی کین میرے پہنچنے تک ای ہم سب کو جھوڑ کر جا چکی تھیں۔ وہ دن میں تبھی نہیں بھلاسکتی۔ جب میرا دُ کھ درد بانتے والی و عظیم ہستی منوں مٹی تلے جاسو ئی۔

مجھے ای کے انتقال کے دُکھ کے علاوہ اس بات کاقلق بھی تھا کہ آخری وفت میں اپنی امی کی خدمت نه کرسکی اور نه بی ان سے معانی ما تگ سكى \_ اس احساس ندامت نے ميرے م ميں مزيداضافه كردياتها\_

ای کے انتقال کے چند دن بعد میں واپن کراچی آ گئی۔ ایک دن میں بچوں کو اسکول ہے گھرلارہی تھی تو دیکھا کہ پڑوس والے گھر کی دہلیز یر ایک بوڑھی خاتو ن بیٹھی رور ہی تھیں۔ میں نے آ مے بڑھ کر ان ہے سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہان کا بیٹا، بیوی بچوں کے ہمراہ بیرون ملک جِلا گیا ہے، جبکہ ان خاتون کا ویز انہیں لگ سکا تھا۔ ای لیے انہیں جھوڑ کر جانا پڑا۔ انہیں روتا د مکھ کر میرا دل مجھی بھر آیا تھا، کیوں کہ ان کے چېرے میں مجھے اپنی ماں نظر آر ہی تھی نہ

میکھ عرصے تک تو میں نے دیکھا کہ ان خاتون کے رشتے دار آ کران کے کھانے بینا کا ا نظام كردية تھے،ليكن آ ہسته آ ہستہ بيرسب پھھ معدوم ہوتا حمیا۔ بیہ سویے بغیر کہ وہ تنہا بوڑھی عورت اینا خیال کم طرح رکھے گی ، جبکہ بیٹا بھی دیارغیر جاکے غیرہوگیا تھا۔

میں نے بھی دو جار دفعہ اس سے بات کی تو محسوس ہوا کہ وہ خود اپنی مال کو اینے پاس بلانا تہیں جا ہتا تھا۔ بیرسب کھود مکھ کرمیں نے اعجاز

ہے اجازت کی اور ان خاتون کو اینے گھر لے آئی گھی۔

## ☆.....☆

مال جی کی خدمت کر کے میر بے تعمیر کا میچھ بوجھ ملکا ہوجاتا تھا۔ میں ان کے لیے وہ سب پیجھ کرنا جا ہی تھی جومیں این ای کے لیے کرسکتی تھی اورآج وہ شفیق سایا بھی مجھے ہے دُ ور ہو گیا تھا۔ اعجاز نے ان کے بیٹے کوفون کر کے ماں جی کے انتقال کی خبر سنائی تو اس نے کویا احسان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مدفین کا خرچہ ﷺ دیتا ہے۔ اس کی لمپنی اسے بوں اجا نک جانے کی اجازت ہمیں دے کی۔ بین کراعجاز نے شکر رہے کہہ كرفون بندكزه باب

محبت ، شفقت ، رحمت كانام مال ب\_مال لفظ اُ دا ہوتے ہی منہ میں حاشیٰ تی گھل جاتی ہے۔ تُف ہےالی اولا دیر جواس رحمت کو بوجھ جھتی ہے۔ مال جي کے انتقال کے بعد میں ہر وقت افسرده اورعمکین رہنے گلی تھی۔ میری اس کیفیت سے اعجاز اور نبجے پریشان تھے۔ اس سانحے کے تقریباً دس دن بعد میں خواب دیکھتی ہوں کہ میری والده نمازير هراي بين - جب وه سلام پييرلي بين تومیں ان کے زر دیک جالی جوں اور ان کے آگے باتھ جوڑ کر معافی مانکتی ہوں اور رونے لکتی ہوں۔ ای جھے گلے ہے لگالی ہیں اور بے تحاشا بیار کرتی ہیں۔وہ کہدرہی تھیں کہ میری بٹی بہت بیاری ہے، میں اس ہے کس طرح ناراض ہوعتی ہوں۔اس طرح روتے ہوئے میری آئکھ کا گئے۔ مجھے کمرے میں ای کی مخصوص مہک محسوں ہور ہی تھی ،شاید میری ماں نے مجھے واقعی معاف

**ONLINE LIBRARY** 

FOR PAKISTIAN

كردياتقابه

# WWW.PARSCEETECOM





''میں جا ہوں تو زبردی کرسکتا ہوں۔ تیرا نکاح ہوا ہے جمعے ہے۔ تیری ماں پچونہیں کرسکے گی لیکن میں اس کوؤ کھ نہیں دینا جا ہتا۔ اس کو کہد کہ خود ہی مان جائے اور سخچے رخصت کردے میرے ساتھ ، میں سخچے کراچی ملے جاؤں گا، ہلکہ وہ بھی .....

محبت اور فرض کے درمیان بل صراط ، ایک افسانہ

وہ اپنے وجود کو بہمشکل تعینی ہوئی آ ہت ہے مکانوں کے نسبتا ایک جانب برگد کا ایک بڑا سا آ ہتہ برگد کے بیڑ کی جانب بڑھی تھی ، گاؤں کے قدیم پیڑتھا جس کی شاخیں شامیانے کی طرح دور



کی پھیلی ہوئی تھیں اور اس پیڑ کے پنچے گہری سیاہ آنکھوں اور گھوٹمریا لے بالوں والا مرتضی بیٹھا اس کا انتظار کررہا تھا۔ بیہ وہی پیڑ تھا جہاں ان دونوں کا بجین بھا گئے دوڑتے گزرا تھا اور جس کے سائے میں بیلوگ جون جولائی کی سخت گرمیوں میں سکون کا سانس لیتے تھے۔

در بح کا دفت تھا۔ گاؤں کے لوگ ستا

رہ سے اسکول سے آتے ہوئے کچھ دریاں
کے سائے میں بیٹھناان کا مشغلہ تھاادر پچھ کھیتوں
میں مگن تھے، تو پچھاہنے روز مرہ کے کام سرانجام
دے رہ ہے۔ اس نے غور سے برگد کے پیڑکو
دیونی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
جوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
جوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
جوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
جوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے ہوئی تھیں۔ اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں، اس کے موثے سے تنے پرمرتفنی نے
ہوئی تھیں۔ اپنا اور اس کا نام کھودا تھا اور پھر بردے
ہیار سے بولا تھا۔

"سوئ مینام اس برگد کے نتے پر بی نہیں بلکہ میں این میں بھی کھودر ہا ہوں۔اب کوئی انسان بھی کھودر ہا ہوں۔اب کوئی انسان بھی اس نام کومٹا نہیں سکے گا۔" شرم کی لیٹوں سے سوئی کا چہرہ قید معاری انارجیسا ہوگیا تھا۔

''کیا تو مجھے اتنا پیارکر تا ہے۔' سوئی نے جبک کر یو جھا۔

" ہاں سب سے زیادہ۔ اتنا جتنا کراچی کے ساحلوں پر پانی ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ جندب کے عالم میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی مثال پر جنجلا کی تھی اور اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔

"و ہرونت اس شرکا ذکر کیوں کرتا ہے۔ مجھے یہ بالکل پیند نبیں ہے، آئندہ تو میرے سامنے اس کا ذکر نہ کر ہو۔" کر ہو۔"

کریو۔'' ''کیوں ذکر نہ کروں۔ جھے تو وہ شہر بہت پسند ہے۔ میری جان ہے وہ۔ میں نے ووچیزوں سے

ٹوٹ کر محبت کی ہے ایک تجھ سے اور ایک اس شمر سے۔''

"بیجان کربھی کہ اس شہر نے ہمیں اجاڑ دیا ہے۔ اس نے میری مال سے اس کا شوہر چھینا ہے اور مجھے سے میراباب چھینا ہے۔ اس شہر نے میرے باب کی لاش تک نگل کی ہے۔ میری مال جہال میرے باپ کی لاش تک نگل کی ہے۔ میری مال جہال میرے باپ کا انتظار کرتی رہ گئ تھی ،کیکن میراباب نہیں آیا میری مال کا انتظار کرتی رہ گئ تھی ،کیکن میراباب نہیں آیا میری مال کا انتظار آج تک ختم نہیں ہوا۔ "

''باگل نہ ہوتو۔۔۔۔ او بگی! بھلا شہر بھی کسی انسان کو کھاتے ہیں۔ خالو کی باری آئی ہوئی تھی، چل انسان کو کھاتے ہیں۔ خالو کی باری آئی ہوئی تھی بھی ہیں ہما تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ کھر میں ہوا تھا۔ اب کیا ہیں سکھر سے نفرت کرنے لگوں گا۔ تُو الی با تیں نہ ہوچا کر، ویسے بھی بڑے بررگ بولتے ہیں مجبوب کے وطن سے اتن ہی محبت کرو، جنتی کو جہتی کہتے ہو۔ اب تو جھے دیچے یہ گادک صرف تیری وجہسے پہند ہے۔ ہیں جو ہرتین کا دک صرف تیری وجہسے پہند ہے۔ ہیں جو ہرتین ماہ بعد دوڑ انہوا آتا ہوں صرف تیری وجہسے، کیوں ماہ بعد دوڑ انہوا آتا ہوں صرف تیری وجہسے، کیوں کہ میری سؤئی یہاں رہتی ہے۔''

اس کا پیر گیلی مٹی میں ریٹا تھا، وہ پیسلی تھی، لیکن اس نے اپنا توازن برقرار کرلیا تھا۔اس نے بادوں کے بھنور سے نگل کر حقیقت کی دنیا میں اپنے قدم رکھ لیے تھے۔

وہ عین ال کے سامنے بیٹھا تھا۔ باتھے پر اُن گنت بلول کے جال تھے۔ آئھوں میں ہے رُخی و ہے اعتبائیوں کی برجھائیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اس کی نگاہوں سے التفات و محبت کے تمام جذبات کی نے نوچ ڈالے تھے۔ سؤئی کا دل تیزی سے وھڑ کئے لگا تھا۔ محبوب سامنے تھالیکن محبوبیت کہیں تھوگئ تھی، محبت کے سب رنگ برگمانی کی دھوپ نے سکھاد ہے

" محرکیا فیملہ کیا ہے تو نے سوئی؟" اس کی آ داز میں سے جاشنی وشیر بنی کسی نے تھینچ لی تھی اور رعونت نے اس کالہجہ بد ہیئت کر دیا تھا۔

''تو امال کی بات کیوں ہیں مان لیتا۔ وہ اس شہرے ڈرتی ہے۔ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی ہے۔' '' تیری امال میری بات کیوں نہیں مان لیتی۔ ''تھے رخصت کیوں نہیں کر دیتی میرے ساتھ۔''اس کے قہر بار لیجے نے سؤئی کا دل کیکیا دیا تھا۔

میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس کو کسے ہوں۔ اس کو کسے ہمان اکیلا چپوژ کر پردلیس اتنی دور چلی جا دُں۔'اس کی آواز بیست تھی، بے بسی ولا چاری اس کی آواز بیست تھی، بے بسی ولا چاری اس کی آواز سے عیاں تھی۔

"تو مجر جمعے جمور دے۔ وہ مجھے جمھے ہے ہیں لینا جائتی ہے سوئی، لیکن میں ایسانہ ہونے دوں گا۔ تُو میری ہے صرف میری! اپنی مال کو بتادینا۔" وہ رعونت سے بولا تھا۔

''دوہ اکیلی ہے، بوڑھی ہے مرتضلی۔ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں۔ تُو اپنی صد چھوڑ کے یہیں آجا۔ کیسے چھوڑ دوں۔ تُو اپنی صد چھوڑ کے یہیں آجا۔ پہلے بھی تو تُو یہاں رہتا تھا۔ وہاں گمر بنا کرتُو یہاں کے کھر، لوگوں کو بھلا بیٹھائے۔''

سؤی نے رندھے ہوئے کہ بی بیل کہا تھا۔
آنسووں کے کو لے حلق میں پیش کے تھے۔
وہ اس کو کیسے سمجھاتی کہ ماں کا زرد متغیر اور مایوں چہرہ ہمہوفت اس کو ٹولتی نظروں سے دیکھار ہتا تھا۔ وہ تہائی کے آنے والے لیحوں کے بارے میں سوچتی تو دانتوں سے لب کچل ڈالتی تھی۔ پینے کی دھاریں اس کی پیشانی ترکردیا کرتی تھیں۔سوئی اس کے بردھا ہے کا واحد سہارا تھی۔ اس نے اس سے ہزاروں امیدیں وابستہ کرلی تھیں۔اس کی اتمال کی امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آکر ختم امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آکر ختم امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آکر ختم امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آکر ختم امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آکر ختم

ہوجائے تھے اور سؤئی ..... وہ نو مرتضیٰ کی محبت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی، اب اُ بھرنااس کے بس سے باہر تھا۔ بھی سؤئی کو ایسا لگتا جیسے وہ ایسی منجد معار میں ڈوب کئی ہے جس سے کسی صورت باہر نہیں آسکتی۔

" میں چاہوں تو زبردئی کرسکتا ہوں. ہیرا نکاح ہوا ہے جھے سے تیری مال کھی ہیں کرسکے گی الکن میں اس کو کہدکہ خود کی الکن میں اس کو کہدکہ خود کی مان جائے اور تجھے رخصت کردے میرے ساتھ، میں تجھے کراچی لے جاؤں گا، بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ " مرتفتی نے ہزار بار کیے گئے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے، جبکہ سوئی کا اب وہاں کھڑے دوبارہ دہرائے تھے، جبکہ سوئی کا اب وہاں کھڑے کی ارمان کو رہنا محال ہوگیا تھا۔ وہ جائی تھی کہ وہ بھی ہمیں مانے سی مثالوں ہے، بحث ہمیں مانے صورت بھی سرانجام نہیں دے سی گیا ہیں سوئی میہ کا م کسی صورت بھی سرانجام نہیں دے سی تھی ۔ وہ آگے بڑھ مورت بھی سرانجام نہیں دے سی تھی ہو اس کو قریب کرتے ہوئے مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کو قریب کرتے ہوئے مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کو قریب کرتے ہوئے مان

''سونی تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرا ساتھ دے گی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میراسب کچھ ہماں ہے ہیں وہاں ہے، یہاں تو صرف تو ہے جس کی وجہ ہے میں ہرے ساتھ جاتا ہوں۔ اپنی ماں کو بتاد ہے کہ تجھے میرے ساتھ جاتا ہوں۔ اگر تو انکار کرے گی تو میں مجھی واپس نہ آ دُل گا۔ میں شم کھار ہا ہوں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی۔ سونی میں تجھے خود پر حرام کرلوں گا اگر تو نے میری بات نہ مانی تو۔' مونی نے دھندلائی ہوئی آ تھوں سے مرتضی کو مینی اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند موجائے گا۔ وہ اس کو ویا سے دیکھنے گئی تھی۔ کیا واقعی ہوجا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہوجائے گا۔ وہ اس کو فورست تھا یا اس کا واہمہ تھا۔

اس کی نظروں کا دھوکا تھا۔ اصلیت کی پرتیں کتنی تیزی سے اُر کرسامنے کا منظر واضح کررہی تھیں، کیکن پھر بھی ول تھا کہ ہمہ وقت اس کے نام کی مالا جیتا تھا۔ آ جمعیں ہمہ دفت اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب رہتی تھیں۔

"سوی این مال کو مجماء" وه مصر مواراس نے البيخ فلتمحل قدمول كوبهمشكل كصيثا تقابه

'' پھر تُونے کیا فیصلہ کیا ہے؟'' اہاں اس کے قريبة كربيه في تقي -

'' میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اماں، جوقسمت مين موا موجائے گا۔ وہ اكبلا جلا جائے گا كرا جي۔ اس کو جانا ہوگا۔ اسکیے مسافر بھی رکتے ہیں بھلا۔'' اس نے مابوی ہے کہااورلکڑیاں جلانے لکی تھی اور پہلی بارابیا ہوا تھا کہ لکڑیاں جلنے کے ساتھ ہی اس کی آئیس بھی چلنے لکی تھیں۔اس نے دھوئیں سے سرخ روتی ہوئی آئھوں سے اپنی یاں کودیکھااور پھر نظریں چراکئ اس کی بال جانتی تھی کہ اس کی بیٹی جوائی کی اس دہلیز یر کھڑی ہے جو خواب آلود مرشار ہوں کا میٹھا میٹھا درد کیے ہر شے میں پھولوں کی خوشبواور ہرآ واز میں گیتوں کی لے ڈھونڈلیا کرتی تھی۔ دھوئیں سے سرخ اور آنسوؤن سے ڈیڈبالی آ تھوں سے کیا دیکھ مالی۔ آنسوؤں نے اس کو چھ نه دیکھنے دیا تھا نہ اپنی مال کا پچھتاوا، نہ اس کی ہ تکھوں میں تیرتے بارش کی پہلی بوند جیسے مولے موٹے آنسو۔ وہ کھی بھی نہ ویکھے بار ہی تھی۔اس کی نظری آگ کے شعلوں میں حلتے اپنے عہدویمال، مرتفنی کامضمحل چہرہ اور اپنی مال کی آرزوؤل کو دیکھنے لیتے ہوئے کہا۔ امال نے جواب دینے کے بجائے

اس کی ماں نے مرتفنی اور سؤئی کی خواہشات مرتفنی نے خالہ کو تعلی دی تھی۔ وہ طمانیت سے

كَ مَعْ بَعْمِيار وْالْ دِي عَمْ -. آج اس کی رحفتی کا دن تھا۔ سہیلیاں کیت گارې تقيل\_وه خوش کھي ، بهت خوش \_اتني خوش که آگٽا تھا کہ ساری کا تنات کی خوشیاں سمٹ کر اس کے دامن میں آئی ہواور مرتضی تو باہر ناج رہا تھا۔سب یاردوست اس کانداق اُڑارہے تھے۔اہماں اس کے وارى صدقے جارہى تھى اور آخر كاروه تحص اور جان ليواونت آ محياجب اس كورخصت موكريد كا وَل ، اين سهیلیاں ادرانی ماں کوچھوڑ کر ہلے جانا تھا۔

وہ محبوب اور مایں کے درمیان کھیری دوجھوں میں منقسم باری باری بھی اپنی ماں اور بھی مربقتی کو د مکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ بردھائے کمٹر اتھا۔ اس نے استفہامیہ انداز بین این ماں کودیکھا، جیسے کہدرہی ہو اب میں کیا کرون۔اس کی نان نے مسکرا کرا ثبات میں سر ہلا دیا۔وہ مال سے لیٹ کرزار و قطار رودی، اس کی آنگھوں کا کا جل بہراس کے گالوں پر عجیب سی لکیریں بنا گیا تھا۔ مال نے اپنی الکلیوں کی يورول سے اس كے كال صاف كيے اور اس كى بیشانی پر بوسددیا تھا۔وہ ایے گھرکی ڈیوڑھی ہے گئ ادر سی مرتضی کی معیت میں صدر در داز ہے تک آ گئی تھی۔اس نے مڑ کراین مال کی جانب دیکھا، وہ ای کی جانب دیکھرہی تھی۔

ال کی آ تھوں میں وحشت، بے سکون، اضطراب كے سائے ناج رے تھے جو كداس كا جمرہ متغیر کررہے تھے۔اس نے بیرنگ تو بھی اتنے واضح این مال کی آئی تھوں میں نہیں دیکھے تھے۔

''امال میں جارہی ہوں۔'' اس نے ہیکال اس کے کندھے پر ہلکی سی تھیکی دی۔ " خالہ ہم کرا چی بھنے کر تھے فون کریں گے۔"

مسکرادی محی۔

"امال میری فکرنہ کرنا۔ امال توسمجھ رہی ہے تا۔ ' امال کی خاموثی اس کا ول چیررہی تھی۔ وہ سوچے لکی تھی شاید کہیں نہ کہیں اس کی مال ناراض

اسے اپنی ذات ہے، خود غرمنی، مطلب یری کی بوآنے کی تھی۔اس کے تعمیر نے ملامت ئے کئی کوڑے اس کے اعصاب پر برسائے تھے کہ بوڑھی مال کو تنہا چھوڑ کے جانا زیادتی ہے۔ باب کی موت کے بعداس کی مال نے ساری جوانی اس کے لیے وقف کردی تھی۔ وہ اپنی مال کا واحد سیاراتھی۔اس کا ارادہ متزلزل ہونے لگا تھا،لیکن مرتضی کےمضبوط ہاتھ نے اسے اپن کرفت میں

تعورى دير بملے دالى سۇئى جو مال كى محبت يىل ترس رای محل رای محل ، وحشت زوه جورای محل ، بدل کرمر لفنی کی ہوگئ تھی۔

"سوی میری بیاری سوی میں تیرے ساتھ ہوں۔ کو دل حجموٹا کیوں کرتی ہے۔'' مرتضی کی تبيمرآ وازبيس كم ہوكروہ سحرزدہ ي كھرہے باہر نكل آئى تكى ـ

☆.....☆.....☆

لہلہاتے تھیتوں نے اس کو اپنی جگہ متوجہ كرنے كى كوشش كى۔ يرانے بركد كے درخت نے اس کے پیرمیں زنجیریں ڈالنے کی کوششیں کی میں، کیکن وہ مرتضٰی کا ہاتھ پکڑے پگڈنڈی پر چلتی رہی۔ اس نے مڑ کے بار بارائے کھر کی طرف دیکھا، مال دروازے پر کھری تھی اور آخری بارمز کے دیکھنے پروہ اس کوزار وقطار رونی ہوئی نظر آئی تھی۔ کمیتوں کی دلکشی، گاؤں کی خوب صورتی ، برگد

کے درخت کی کشش ،حتیٰ کے مال کے پیار نے بھی جو کام نہ کیا تھا، وہ اس مال کی آ تکھوں سے بہتے . ہوئے آنسوؤں نے کر دکھایا تھا، اس نے اپنا ہاتھ مرتضی کے ہاتھ ہے مینج لیا۔ مرتضی چونک کراس کی جانب بزهاتھا۔

'' کیا ہوا، کیا چلائیس جارہا ہے؟ رائے کچ ہیں اور تیری جمیل او کچی ہے۔'' وہ متفکر سااس کی جمیل كاجانب ويكضي لكاتفار

" " بہیں مرتفعی میری ہیل ٹھیک ہے، بس مجھے آ مے کے راہے نظر نہیں آ رہے، مجھے صرف میجھے چھوٹ جانے والے رائے یاد ہیں۔ برگد کا درخت، کھیتوں کی ہریالی اوراین ماں۔ میں دوقدم بھی آ کے

مرتضى بعونجكاره كياتها اضطراب اس كي أتكهوب سے عیال تھا۔ چبرے پر ہوائیوں نے اس کا چبرہ متغیر كرديا تفاب

'' میں سمجھانہیں تو کیا کہدرہی ہے۔'' وہ تعوک نكل كرشيثا كر بؤلا\_

''میں آئی ماں کو نہیں جیموڑ علی مرتضٰی، یہ جانے ہوئے کہ اب کی بار میں تیرے ساتھ نہ گئ تو، تو مجھے خود بہرام کرلے گا او سارے رہے توز دے گا۔میری سالوں کی محبت کو ملیا میٹ کردے گا۔ بیسب جانتے ہوئے بھی مرتضی میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔میری ماں کے آنسوؤں نے مجھے اندھا کردیا ہے۔ آگے کے رہے دھندلا دیے ہیں، میں کیا کروں۔ میں اس کوتنِ تنہانہیں چھوڑ سکتی۔'' وہ زار و قطار روتے ہوئے اندھا دھندا ہے گھر کی جانب بھا گئے لگی تھی۔اب ندتواس کے قدم ڈ گمگارے تھے اور ندہی راستے دھندلائے ہوئے ت**تھ**۔

**소소.....소**소





''بابا .....جاری کوئی آنٹی یا ماموں نہیں تھا۔'' صبانے جھجک کر پوچھا۔''بس ایک ماموں تفاتمہارا۔' وہ دورخلاؤں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔''تھا۔۔۔۔ کیا مطلب' مبانے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا کہیں فاخرہ نہ آجا کیں۔اس خیال ہے وہ .....

# اُس دوشیزہ کی تھا،جس کی ایک لیجے کی خطانے اُس کی ساری زندگی کوجسم خطابنا ڈالا تھا دو**مری کڑی**

" بہلو بار لی ڈیول کیسی ہو' امن کالج محیث ہے ابھی اندر داخل ہوئی تھی عروہ کوکل ہے بخارتھا۔اس کیے وه آج کالج تہیں آئی تھی۔امن کوفر قان اپنی بائیک پر حیوژ کرمگیا تھا۔

"مبلوكيسي مو" إمن كوكسي لاك كن آواز بالكل قريب عصنائي دي هي - بيآ وازيملي جب أجرى تو اس کوشبہ ہوا مگر اب چھر .... امن نے اسینے آ کے يحصيه دا كيس باليس كى انجاني لزكى كو كھوجا تكرار دكر دكوئي تہیں تھی تو پھر کس کوئاطب کیا۔وہ أنجھی۔

"میںتم ہے ہی مخاطیب ہوں گڑیا" 'اس اجنبی نے امن کی حیراتی بھانپ لی تھی جبھی چند فرلا تگ کا فاصلہ مٹاکر دہ امن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ بوکھلا کررہ گئ، ایک تو الیلی تھی، دِوسرانجانے بیدکون تھا اور کہاں ہے واردہوا تھا۔مارے تھبراہ ف کے امن کی ہتھیلیاں سینے ہے بھیگنے لگیں، اُس کے قدموں میں تیزی در آئی دل دهر<sup>د</sup> دهر<sup>د</sup> کرر باتھا۔

''اُس دن تم نے بہت اچھا ڈانس کیا۔'' شایدوہ تعریف کررہاتھا مرامن کونگا جیسے کسی نے لوے کی دہکتی لیل اُس کے بدن میں چھودی ہو۔ وہ اُس کی بے

تکلفی پر گنگ، بے ترتیب سانسوں کوسنجالتی تقریباً بھا گئے لگی۔ وہ بھی امن کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ سکسل امن كوكنفيور كررما تقار امن في اين فائل بر كرونت مضبوط کی اورلڑ کھڑاتے قدموں کو تحق سے جمایا۔

"میں تو بے عدمتار ہوا کیا ماہر رقاصہ کی طرح نا چی ہو، قدم اور بدن ایول تقرک رہے تھی کہ میں توعش عش كراُها-''وه جوكوني جهي تقابهت دُهيٺ اور چيكوتها أس كے الفاظ نے اس كتن بدن ميں آگ لگاكر رکھ دی تھی ۔مسٹرانہ لب دلہجہ لگا تھااُ ہے ۔اے کاش عروه ساتھ ہوتی ، آج توضویا بھی نظر نہیں آر ہی تھی امن اُس کی گہری نگاہوں ہے اُس کے تابر تو رُسوالوں ہے حواس کھورہی تھی۔اس سے تنہا ہونے کا احساس أے براتیمه کرگیا۔

''میرا نام سجاد بلوچ ہے۔ میں نایاب لودھی کا کزن ہوں۔'' وہ اب امن سے بھی دوقدم آ گے بڑھ کر امن ہے ہم کلام اپنا تعارف کروار ہاتھا۔ "ميرى بلاسے " وه زيرلب بروبردائي۔ "جھے ہے کھ کہامیم-" یعنی کہ حد ہے ہے شری اور ڈھٹائی کی ، جان نہ پہیان، امن نے نا کواری اور



برہمی ہے اُسے دیکھا امن کا دل جاہ رہاتھا کہ اس کی طبیعت صاف کرڈا لے مگرا کیلی .....

سجاد نے اُس کی بے زاری کوتھٹھک کر ویکھا امن کا چہرہ غصے سے بھاپ جچھوڑ رہاتھا۔ نخوت و بے رخی عمال تھی مگراُس کے ہاتھوں کی لرزش بھرتھراتے ہونٹ کچھٹی سجاو سے چھیا ہوانہیں تھا۔ وہ انسی مسنحراً ڈاتی انسی بکسی کی مجبوری سے لطف اندوز ہونے والی انسی ہنستار ہا۔۔۔۔تا دیر۔

"او کے عروہ رحمان جاتا ہوں۔" وہ سرمستی کے عالم میں جھومتا، شوخی ہے کہتا واپس ملیٹ گیا اور امن حواس باختہ کا اُسے جاتا دیکھتی رہی اُس کے چہرے پر خوف کی برجھا کیاں لرز نے لگیس۔ وہ جھوٹے موٹے موٹے حقوب بول لیتی تھی جھوٹے جھوٹے دھو کے وہ اپنی مما کود آتی رہتی تھی جھوٹے جھوٹے اُر گئے تھے۔ اس کی ماری غیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ ہے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ سے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ سے اُس کی ماری خیر متوقع صورت حال کی وجہ سے اُس کی

'' کون تھا ہیہ'' تنبھی نیہات شمیر کہیں سے نکل کر ''سائے آگیا۔امن پہلے ہی تی ہوئی تھی۔

رون میں اسے الٹا سوال داغ ویا۔ امن محض دانت کیکھا کررہ گئی۔

''وہ''نیہات نے ابروگی جنبش سے ذراسا ابر واچکا کر گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو امن کا دل اُنجھل کر حلق میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جاتے ہوئے واپس بلٹا، ہوامیں ہاتھ بلند کر کے پُر جوش انداز میں ہاتھ ہلا کر ''بائے''کیاا ورگیٹ یارغائب ہوگیا۔

''کون تھا بتاؤ'' نیمات نے اپنے الفاظ وہرائے۔ ''او ہو مجھے نہیں پتا۔'' امن نے آئیس بند کرکے سانس اندر تھینجی پھر سانس خارج کرکے تن من کرتی یاؤں پٹختی جارحانہ انداز میں گھورتی کالج عمارت میں کم ہوگئی۔

ئد ..... ئد .... ئد رات كادومرا پېرشروع بو چكاتھا برطرف بُوكاعالم

تھا۔ سنائے اور تاریکی کا راج تھا، امن کی آنھوں سے بنید ہاتھ چھڑا کر (وہبمی کی سکتی کی آئے دیے کہ) بھاگ نکی تھی۔ وہ ہے جینی سے کر وغیس بدل رہی تھی۔ دو گہری سیاہ آنکھیں امن کے سراپے سے کویا چیک کر رہ گئی تھیں۔ ول عجیب سی لے پر کر دھڑک دھڑک کر شور بیا کیے بیٹھا تھا۔ امن آئی کیفیت سے دال گئی۔ کے بیٹھا تھا۔ امن آئی کیفیت سے دال گئی۔ ''وہ کون تھا؟''امن کے ذہن میں سوال اٹھا۔ ''وہ کون تھا؟''امن کے ذہن میں سوال اٹھا۔ '' بھے کہنے جانتا تھا'' ایک اور سوال و ماغ میں گردش کرنے لگا۔

''مگر وہ تو بچھے عروہ رحمان کے نام سے پھار ہاتھا''
اس کا فہ بن اُلجھتا جارہاتھا۔ بہت سمار ہے سوال اپنا جواب
پانے کے لیے بچل رہے ہے کلبلاتے گردش کررہے ہے۔
'' کیا وہ بجھے عروہ سجھ رہا ہے'' عبیب سی الجھی سی محمد ہے ہے۔
'' کیا وہ بجھے عروہ سجھ رہا ہے'' عبیب سی الجھی سی محمد ہے سوا ہوئی ، ایس اُلم جھی ۔ اسپے قراری جب حد سے سوا ہوئی ، ایس اُلم جھی ۔ اسپے اطراف بچھی جاریا تیوں پر نگاہ گئی ، سب لوگ پُرسکون انساز سور ہے تھے۔ سب لوگ جھیت پر تھے۔
نیندسور ہے تھے۔ سب لوگ جھیت پر تھے۔

امن كواييخ اندرجبس اور هنن محسوس مونى ، امن

نے ای جلتی آگھوں کو بند کیا تو تیش اور جلن نے گویا آگھوں کو انگارہ بناڈ الاتھا۔ وہ دم ساد ھے بیٹی رہی پھر الجہ سے بیٹی رہی پھر الکھا۔ گئے۔ بدل کروٹوں کی وجہ سے دھر ہاتھا۔ گر نیندآ تکھوں پر مہریان، گئیس ہورہی تھی۔ "دہ کو دیکھا۔ سوچیں امن کو اپنے ساتھ بھگائے لیے جارہی تھیں۔ بہتائی بجسس، خوف سب ل کرائے تھی جارہی تھیں۔ بہتائی بجسس، خوف سب ل کرائے تھی جارہی تھیں ۔ بہتائی بجسس، خوف سب ل کرائے تھی جارہی تھی دل پاگل ہوکر خمار بھری انگر ائی لیتا ہاتھ کو دیکھ کر خوابوں کے نگڑ میں اُڑانے لگتا مگرا گلے ہی بل کا وہ تھی کر کرخوابوں کے نگڑ میں اُڑانے لگتا مگرا گلے ہی بل کا وہ تھی کر سہم جاتی ۔ کوئی نادیدہ ڈرخوف اُسے روکنے لگتا۔ سی مگرر کتا کون ہو گئی راہیں دشوار میں ،عشق جتنا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی مہنگا ہڑے دل اُسی راہ گا مزن ہونے کے لیے مہتا بھی بہت ہے۔

'سجاد بلوچ' امن کے لبول نے اُس ہینڈسم' کا نام چھوا،اک منڈک ی من میں اُترتی جلی گئے۔تاریکی کے سینے ہے جاندنی نمودار ہوکراین سفیدی أجالنے لکی، سیاہ بالوں ہے جاند بھی نکل آیا، رات روٹن ہوگئی۔ تاحد نظر جانداورتارے آسان کے بدن پر جھمگانے لگے۔امن نے مہوت ہوکر یوری محویت ہے اِس منظر کی فسول خیزی دیکھی۔ دیکھتی رہی مگر ہے بھی کمحاتی کیفیت ثابت ہوئی، اُس کی دہنی رو پھر' اُسی' کی طرف بھٹک گئی۔ وہ ا کے سرے سے سوچٹاہی ہیں جا درہی تھی مگر جہال بے بی کی انتها ہو، جب خود پر اپنا اختیار نہ رہے، وہاں جھنجھلا ہٹ طاری ہوکر انسان کو بے دم کردیتی ہے۔ محبت اینے بنجوں میں دبوج کیتی ہے۔ مات دینے پرتل جانی ہے۔ ہار مان کینے پرا کسانی ہے۔

" أف ميرے خدايا" وواكتاكر پھراُ كُم بيڤى دل اور ذہن میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ ذہن سوچوں کی آ ماجگاہ بن گیا تھا۔ حالانگہامن باتوں کو گہرائی اور گیرائی ہے جانچنے کی عادی تو تھی بھی نہیں۔ساری رات الی ہی . هي، بيسكون، بي چين، مصطرب.

☆.....☆

'' بچھے دہی کھانا ہے''ہنز دنے کہا تولینی نے حجٹ پیالے میں دہی نکالا بھینی ملائی اور یمالا ہنزلہ کے سامنےرکھااورخودائے دہی کھلانے لگی۔وہ بہت تعاون كرنے والا ، بات كو مجھ جانے والا بجر تھا۔ بہم میں تھا جبكه حذيفه ساتوي مين تفا-سونے كاب حد شويين ،شرارتی بھی بہت تھا۔

''میں ذرا حذیفہ کو دیکھ لوں مجال ہے ذرا جلدی اُ تُصرحائے۔عین وقت پراُٹھا تا پڑتا ہے۔' کبنی اُٹھی اور صدیفہ کو جگانے جلی گئی۔

'' اُٹھو بیٹا اسکول ہے دریہ ہور ہی ہے۔'' کبنی نے اُسے بارے جگایا حذیفہ نے سلمندی ہے كروث بدل لي-

"أكلوميرى جان-"وولوگ جيت يرسوتے تھے

مکر بیجے بن کی نماز ادا کرنے کے بعد کمرے میں پیکھا چلاکر ہوجاتے تھے۔ لبنی بچوں کی تربیت کے لیے محق ئر تی تھی مگرزیادہ نبیں۔بس اتن ہی جنتنی ضرورت تھی ، مستجهاتی جمی شی اوچ چی-

حذیفہ اُٹھ کرواش روم میں چلا گیا تولینی نے دیکھا امن ابھی تک بےسد ہے سور ہی تھی کبنی کوتشویش ہوئی وہ توسمجھ رہی تھی کہ شاید امن اینے کمرے میں کالج کے

کیے تیار ہور ہی ہے۔

یار ہور ہی ہے۔ ''امن بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔''لبنی نے آگے بڑھ کرامن کی بیشانی پر ہاتھ رکھا، امن نے آئیکھیں کھولیں اُس کی آ تھیں گلالی ہور ہی تھیں رات جکے ہے۔ "تم ألفى بى تبيس بينا كيابات ب"بريال كادل اليابي موتاب بليس يريثان مونا "بس ممارات تُعيَك ب سوئيس ياني ،اس كييسرد يل درد ہے۔

"د بادول بينا-"

، دنہیں تو مما، ٹھیک ہوجائے گا'' وہ اُٹھ بیٹھی اور لبنی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بےلوث محبت کرنے والی اندھا دھند محبت بغیر صلے اور ستائش کے، ہے ریا محبت ' ''مما.....''امن نے بے خیال نے یکارا۔ ''جی بیٹا بولو۔''لبنی نے محبت پاش نگا ہوں ہے دیکھا۔ "آپ شادی ہے پہلے نوکری کرتی تھیں نا؟"

"پھرچھوڑی کیوں۔"

FOR PAKISTIAN

''بس بیٹاتمہارے بابا کوخوا تین کا نوکری کرنا پیند نہیں تھااور <u>جھے بھی یہی مناسب لگا کہ بجھے</u>نو کری چھوڑ دین چاہیے، تا کہ میں گھر میں رہ کرا ہے بچوں کی اچھی طرح و مکھے بھال کرسکوں۔اجھا اُٹھو کا بج کی تیاری کرو باقی باتیں ناشتے کی بیبل پر۔'' امن اُنٹی اور تیار ہونے جلی ٹی اور جب وہ ناشتے

کی نیبل پرآئی تو دیکھااپلینی حذیفہ کی ناز برداریوں میں مکن تھی۔

''مما کیا فاخرہ آنٹی کو بھی نوکری چھوڑ وین جا ہے مھی' نجانے آج امن کیاجا نناجاہ رہی گی۔

'' بیٹا اُس کی مجبوری تھی کمانا، اینی اولا دکو یالنا' اُس نے این جوانی کی ساری توانائیاں اپنی فیملی پر نگادیں۔ خدا اُس کی اولا د کو نیک بنائے ۔ماں کی آ نکھوں کی مُصْنَدُك بنائے " لبنی کھوئے ہوئے کہے میں بولی تو اُس کی آ تھوں میں ٹی می درآ کی تھی۔

"مماباباادرتايارهمان آنی فاخره کوبُرا کيول سجھتے ہیں۔کیاوہ بُری عورت ہیں۔''امن نے بریڈیرجیم لگا کر کھاتے ہوئے ہو چھا تولبنی کے دل کو چھ ہوا۔

"الہیں بیٹا فاخرہ بہت اچھی ہے۔ جھے سے اور عا کشہ بھائی ہے بھی زیادہ اکھی۔ باہمت قابل فخر ۔جس نے نوکری بھی کی گھر بھی سنجالا ، بچوں کو بھی یالا بہت مشقت الهالى أس نے

" جمیں اُس سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں ہے بھڑوہ ہمارے کھر کیوں ہمیں آتے جیسے عائشہ تائی آئی میں۔اُن کے بچے آتے ہیں۔"لبنی نے تھ تھک کر امن کو دیکھا۔اب وہ کیا جواب دے۔اُس دن ساری معتلوامن اورعردہ کے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔سارے يحصرف اتناجائ بي كمايا كي فيملى كابايكا اس وجہ سے ہے کہ اُن کی بیوی بد کر دارعورت ہیں۔رحمان نے بتایا تھاسب کو۔

"امن أنفوتم ليف موكن مو، اجهي مجه منزله، حذیفہ کو اسکول چھوڑنے بھی جانا ہے۔' کبنی نے ٹالانھا أے وہ کل بھی گئی .....گر کب تک ..... یانہیں۔

☆.....☆

کبنی نے جا در اوڑھی اور دروازہ لاک کرے باہر نکلی۔ آج پیزمش میٹنگ تھی اسکول میں۔ وہ بچوں کو ساتھ لے کر ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ بیچھے سے عائشہ کی آواز پر کبنی بلٹی لبنی بدمزای ہوکررہ گئی، قدم ست رٹے گئے۔ ''میسی ہونئ۔'' بھلائے میں مجلی میں نکلنے کی کوئی ''میسی ہونئ۔'' بھلائے میں ہی گلی میں نکلنے کی کوئی

''جی تھیک ہوں۔'' لبٹی نے وہیں رک کر کہا۔ وہ لمی تفتکو کے موڈ میں نہیں تھی ، پہلے ہی لیٹ ہوگئ تھی وہ بات ہے بات نکال لیتی تھی اور کبٹی کو لا لیعنی بے مقصد باتنى بُرى لتى تھيں۔

''رکوتو'' وہ لمبے لمبے ڈگ جرتی اس کے ساتھ ہولی۔ ''آ یہ کہاں عائشہ بھالی'' نے اپن نا کواری كوبمشكل دبأ كركهابه

"ضرورسوری ہے احتشام اور ریان اسکول مے ا کیلی بوز ہورہی ہو چلوتمہارے ساتھ چلتی ہوں' کبنی

جب جاپ چل پڑی۔ ''ار بے لیکی دہ دیکھو۔'' لبنی حذیفہ اور ہنزلہ کے ساتھ چل رہی تھی ہی عائشہ بھالی نے اے شہو کا دے كرأس كى نؤجه كى طرف دلائى لبنى اينے دھميان سے چونکی اور عائشہ بھالی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ رونوعمرے لڑے بائیک روکے کھڑے تھے آتے حاتے لوگوں کو گھوررے تھے۔

"تو کیا بھالی ....!" کنبل نے ناہمی سے عاکشہ بھالی کودیکھا۔

" آخرالی جمی کیابات ہے۔ بازار ہے اور لوگ تو ہوتے ہی ہیں، بھانت بھانت کے لوگ اُس میں اچنھے کی کیابات ہے۔'

"پیضرور کسی لڑی کے لیے ہی کھڑے ہیں۔" عائشه بھالی نے راز داراندانداز میں ذراج کے کربنی سے كہالينى نے تاسف سے رجھ كامكر بولى يجھيں۔ مجمى ايك عجيب بات بوئى ، بالكل احا تك سامنے ہے بشیراں کے ساتھ صانکی تھی اور ہوائے جھو نکے ک اُن کے پاس سے گزیر گئی تھی۔ چند کمحوں کے لیے تو وہ دونوں ہی ششدری رہ کئیں۔ ''بیصباتھی نا۔'' کافی دیر بعد عائشہ کی آ دازنگلی۔ ''انی خوبصورت! کیسی اٹھان ہے بالکل اپنی مال

جيسي" عائشه مبهوت ي هوكرره في تفيل -

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

منہیں کریں گئے مگر اسکول کے باہر جماری کوئی ذمہ داری مہیں۔ "لبنی کے اوسان خطا ہونے لگے۔ دل ہے کی ما نندلرز نے لگا۔سالس خشک ہورہی تھی۔ دل میں وہم اوروسوے تح ہورے تھے۔

☆.....☆.....☆

امن کا بے چین دل کچھ منتجل سایا گیاتھا کہ وہ اُس ے ٹکرا گیا۔اُس سے امن کی دوسری ٹر بھیڑ کائی دن بعد ہوئی تھی۔ائ عروہ کے ساتھ کالج جانے کے لیے کھر ے نکا تھی جر حاجی صاحب کے گھر کے سامنے اُسے کھڑا د کھے کر امن کی سائسیں ہے ربط ہونے لکیں۔ بلاشبہ وہ وہی تھا مگران کی گلی کے نکڑیروہ بلیک ببینٹ پرسفید بنیان بہنے گلے میں تولیہ لٹکانے لایرواانداز میں کھڑ اتھا۔ امن تکشکی باندھے أے دیکھے گئی۔ وہ متوجہ بہیں تھا ذ راسارخ موڑے کھڑ اٹھا۔امن کی نظراُس کی قامت کو سراہ رای تھی۔ بلاشبہ اس کا دراز سرایا نظر انداز کیے جانے کے قابل تو قطعی نہیں تھا۔ وہ پلٹا اور ان دونوں کو یوں دیکھا جیسے احا تک اُن دِ ونو لا کیوں پر نظر پر ڈی ہو پھر محویت ہے اپنی طرف دیکھتی امن کو دیکھا..... نگاہ تَقْبِرِ ثَنَّ شَاسِالُ كَي بِلَكِي مِي رَبِقِ ٱلْتَصُولِ مِين جَفِلملا بَي، پھر دلجمعی سے گھورنے لگا۔ آئکھوں کے زاویے اور ہی ہو گئے۔اب ایمن شیٹا کر جل سی ہوئی اور نظریں دائیں بائیں کھمانے کی۔اس کے پاس سے گزرتے ہوئے امن کے قدم واضح طور برڈ گرگائے۔ ''عروہ پیکون ہے؟''امن نے پوچھا۔ '' مجھے کیا تیا، کیلی بار دیکھادیئے مزے کا ہے۔'' عروہ نے بیوں چنخارہ بھراجیسے وہ کوئی کھانے والی چیز ہو۔ " ال بال ب تو تمريه حاجي صاحب كركم كيه، کون ..... ہوسکتا ہے، کوئی مہمان۔'' خود ہی قیاس

> آرانی کی۔ امن چورنظروں سے بلٹ بلیٹ کردیمی رہی،دل خوش گواری ہے دھر کر ہاتھا۔ ' كيا مجھے بتادينا جا ہے عروہ كو كه نيز بھے يہلے كالج

"بيجهال كهال ....اده اجمااب مجهة يا" أس نے چنگی بجائی اور اُن بائیک والے لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جیے کڑی ہے کڑی ملانے میں کامیاب ہوئی ہو۔ '' بھالی خدا کا خوف کریں ، ای چھولی ک ہے وہ' صدے ہے لین کی آ واز نہیں نکل رہی تھی۔

'' مانو نہ مانو، بیلڑ کے ای کے لیے ہی کھڑے تھے۔'' وہ واثوق سے بولی۔

" پلیز بھابی بس کردیں معصوم ی ہے وہ ابھی " ہاری بھی تو بنیاں ہیں ایسے مت کہیں۔ اچھے گان ر کھنے جا ہے ہمیں۔وہ بھی تو ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہے۔" کہدکرری ہیں سیھے ملیث کر بھی ہیں دیکھا مگر اُس کے دل پرمنوں بوجھ آن پڑا تھا۔

آج کل شہر میں بچوں کے اغوا کی واردا تیں ہور ہی تھیں۔نجانے کون لوگ تھے جو بے رحمی اور سفا کی ہے ماؤل کے کلیجوں میں آگ لگاریے عصر آج کی مدر میٹنگ بھی ای سلسلے کی ایک کڑی تھی۔

بچوں کے ساتھ ساتھ شہرے کچھ عورتوں کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔اغوا کرنے والوں کا تاحال کچھ پتائہیں جل سکا تھا۔مختلف جگہوں ہے ہراساں وخوفز دہ کرنے والی خبریں آرہی تھیں۔ بشہر میں ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اسکولوں کے اساتذہ اپنی جگہ اس ساری صور تحال ہے یریشان تھے اس لیے بچوں کی ماؤن کو بلوا کر بچوں بر كرى نظرر كھنے كى تاكيد كى كھى كەبچون كواكيلے اسكول نە بھیجیں۔ اس سلسلے میں رکتے والوں پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ بوری ذ مہداری کے ساتھ بچوں کواسکول جھوڑ كروايس كي كرجاس

اجن کے ترجا یں۔ ''اپنی اولاد کی جان ہے بڑھ کر پچھ بھی اہم اور قیمتی مہیں ہوتا۔ ' برسیل کی آ واز کو بج رہی تھی سب خواتین ہمہ تن کوش ہو کر سن رہی تھیں۔

''اسکول کے اندر بچوں کی نگہداشت اور اُس پرنظر رکھنا ہارا فرض ہے۔ہم این ذمہداری خوش اسلوبی سے نبھائیں گے۔ایے فرض کی بھیل میں قطعی کوئی کوتاہی ''جھ سے کھیا۔''اس نے انگل پی طرف کرکے یو چھازرینہ مسکرائی۔ویسی،ی مسکراہٹ جیسی ایک نرس کی اپنے مریض کے لیے ہوتی ہے، پیشہ ورانہ مسکان، جذبات سے عاری۔

''جی آپ ہے ہی کہا ہے۔اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔'' اُس نے پھر دوبارہ مہربان مسکراہث لبوں پرسجائی۔

ر بر جوں۔ '' مجھے ۔۔۔۔ مجھے کیا ہوا۔۔۔۔'' اُس نے تامل ہے کہا

اندازاستفہامیہ تھا۔ ''آپ کورماغی جھکلے لگتے ہیں، مطلب دماغی ددرے رڑتے ہیں۔''

"اجھا....اب کیسی ہے میری طبیعت تم بتاؤ۔" زرینہ کا دل چاہا پنا سرپیٹ لے۔وہ آ دھا پاگل تھا اور بورے پاگل ہے نیم پاگل زیادہ دہاغ کھا تا ہے، مگروہ مجبور تھی اُس کی روئی روزی کا میں کہ تھا۔

''آپ کی وہنی ابتری جھی جھی پاگل بن کی آخری مدوں کو جھونے لگتی ہے، اس لیے آپ کو با قاعدہ میں ایڈرمٹ کروایا گیا ہے تا کہ آپ کی ممل دیم کھال ہو سکے اور آپ کو پُرسکون رکھا جائے۔''

''اچھا۔۔۔۔''اس نے اپنے یاؤں کے ناحن کو اصطرابی انداز میں تھنچتے ہوئے سائس بھری۔

''آپ کوسکون کے انگشن دیے جارہ ہیں۔'
زرینہ کے ہونوں پراب بھی سکراہٹ تھی۔۔۔ گردل زجے۔
'' مجھے کس چیز کی بےسکونی ہے' وہ اب سفید براق بیڈشیٹ کو اضطرابی انداز میں بھی اکٹھا کرتا مگر جس جگہ وہ خود بیٹھا ہوا تھا وہاں سے بیڈشیٹ تھینچتی نہیں تو جھنجھلانے لگتا خواتخواہ زورلگار ہاتھا۔

''آپ کوکیا ہے سکونی ہے بیتو آپ کوہی بتاہوگا۔' زرینہ منہ ہی منہ میں بر برا ائی۔ وہ جتنا بھی تخل مزاجی کا مظاہرہ کرتی پھر بھی پچھ مریض استے سوال کرتے تھے اور ایسے ایسے سوال کہ زرینہ کا دل دھاڑیں مار مارکر رونے کو جا ہتا تھا۔اُسے لگتا کہ بہت جلداس کے دماغ میں بھی ٹل چکاہے، بلکہ سوال جواب بھی .....' د مگر اُس نے بجھے عروہ رحمان مجھ کر پکارا تھا۔ کیا وہ عروہ کو جانتا ہے مگر عروہ تو اُسے نہیں جانتی ، ورنہ آج وہ اُسے د بکھے کر ضرور امن کو بتادیتی اگر شناسائی ہوتی عرورہ کی تو .....'

"تمہارا دھیان کدھر ہے امن، میں باتیں کیے جارئ ہوں ہم بے تو جہی ہے سے من رہی ہو"
جارئ ہوں ہم بے تو جہی ہے من رہی ہو"
"آل سیکیا کہا تم نے میں نے سانہیں۔"
امن نے فائل ایک ہاتھ ہے دوسر سے میں کی اور این

جھینے مٹانے کونظریں چرانے لگی۔ ''کیابات ہے امن، کچھ عجیب کی لگ رہی ہو۔'' ''نن نہیں تو۔''

''احجا جلدی کرو ورنہ وہ ضویا کا کھڑوں بھائی ڈانٹ کےرکھدےگا۔''

امن نے عروہ کا دھیاں ہٹنے پر ایک پُرسکون سانس خارج کر کے قدم پھرتی ہے آگے بڑھائے۔وہ اب دوسری کی بیس آپیکی میں آپیکی اس کی تہاں رہ گئی۔سجاد بلوچ اُن کے بیسی آرہا تھا۔ امن کا دل بلیوں اُپیکی لگا۔۔۔۔ میں میرے لیے آرہا ہے۔۔۔ میں عروہ کو نہیں بتاؤں گی بیکھ بھی نہیں ، اور سجاد دیسی میں مورہ کو نہیں بتاؤں گی بیکھ بھی نہیں ، اور سجاد کے سامنے عروہ بن جاؤں گی بیکھ بھی نہیں ، اور سجاد کے سامنے عروہ بن جاؤں گی بیکھ بھی نہیں ، اور سجاد کے سامنے عروہ بن جاؤں گی۔'

☆....☆....☆

وہ ہیتال کی حیت کو گھورے جارہا تھا۔ اس کی آئھوں آئھوں میں اس وفت کوئی بھی رنگ نہیں تھا۔ آئھوں میں صرف خالی بن تھا۔ اس نے یک ٹک نگاہیں حیب رگاڑر کھی تھیں۔ یوں ساکت وصامت کہ ذرای ابروکی جبنبش ہوئی توسلس ٹوٹ جائے گا۔
''طبیعت کیسی ہے اب آپ کی۔''کسی نے بالکل قریب سے بیارا، سلسل ٹوٹ گیا، اُس نے آنے والے قریب سے بیارا، سلسل ٹوٹ گیا، اُس نے آنے والے

قریب سے پکارا، سلسل ٹوٹ کیا، اُس نے آئے والے کی طرف دیکھا مگر ہے تاثر نگاہیں، سیاٹ چیرہ، سامنے نرس ذرینہ کھڑ کا تھی۔

دوشره ۱۱۹ ک

ي چولين بھي بل جائيں گا۔ "بتاؤ مجمع كيا بواب، مجمع كرجان كيول نبيس ریتے۔'' وہ ابھی تک بیڈشیٹ کے ساتھ نبروآ زماتھا۔ ہوش مند ہوتا تو جان جانتا اپنے نیچے دلی چیز کو نکا لنے کے لیےخود وہاں ہے اُٹھنا پڑتا ہے۔وہ اب غرار ہاتھا غصے جری نظروں سے زرینہ کودیکھ رہاتھا۔ آتھوں میں غصے کے ساتھ پاکل بن بھی جھلکنے لگا تھا وہ بل میں منعل ہوا تھا اور اُس کے حلق سے عجیب ی آ وازیں ن کلنے لکیں جیسے کوئی اُس کا نرخرہ دیا رہا ہو۔اذیت اُس کے خوبصورت نقوش کو بگاڑنے لگی اس کااو نیجالسا وجود جھٹکے کھانے لگا۔اُس نے جیخ ماری اور پھر چیخنے لگااور پھر چیختار ہا۔زرینہ نے تیزی سے دارڈ بوائے کو بلوایا۔اُس کی مدد ہے مریض کولٹایا اور جلدی ہے انجلشن تبار کیا کیا۔انجلشن لگنے کے بعدوہ کچھ کمجے محلاتر یا پھر شانت ہوگیا۔اس کے بندیلکوں کے چھے چھیا کرباب راحت وسكون مين بدلنے لگاتھا۔

صبار مان کی دھوم بچے گئی گئی ہوزیشن کی تھی۔ شہر بھر میں صباز مان کی دھوم بچے گئی تھی۔ سب واہ واہ کررہے تھے۔ مختلف اخباروں کے نمائندے اُن کے گھر بہتنج سے متھے۔ صباز مان کی تصویریں اخبار والے بنارہے تھے۔ صبابورے اعتمادے وبایت وے رہی تھی داد و تحسین کے ڈونگڑے صبابر جوابات وے رہی تھی داد و تحسین کے ڈونگڑے صبابر مرسائے جارہے تھے۔ فاخرہ نے فخر وانبساط سے دیکھا مرسائے جارہے تھے۔ فاخرہ نے فخر وانبساط سے دیکھا صبا کہدرہی تھی۔

''میری ہرکامیالی میری مما کی مرہونِ منت ہے۔ میری مما کی ریاضتوں اور محنتوں کا تمر ہے'' فاخرہ کو لگا صبا کالہجینم سابھرایا ہواسا۔

''میری ممادنیا کی بیسٹ مماہیں۔ بہت ہمت والی، آئی لو یومماء آئی لو یوسو مجے۔'صبائے ونو رِجذبات سے کہا، اُ س کی آئی میں چھلک بڑیں۔ فاخرہ نے آگے بڑھ کراہے گلے لگا کر بھیجے لیااور صبائے بالوں پر ٹھوڑی ٹکادی۔

''مما کی جان، مجھےتم پر فخر ہے بیٹا۔'' دوآ نسو کیکیاتے ہوئے کرےاورصباکے بالوں میں جذب ہو شختے۔

''مما ''' صباحسکی اور سسکتی رہی۔ آہوں کراہوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

''کیا ہوا صبا! ایسے تڑپ تڑپ کر کیوں رورہی ہو بیٹا ۔۔۔۔' فاخرہ نے انجیجے سے اُسے خود سے الگ کرکے تشویش سے دیکھا۔ صبا کا چہرہ آنسووں سے تر تھااور ہونٹ لرزرہے تھے۔فاخرہ کے دل کو دھچکا سالگا اوراس نے بھرصا کوخود سے لیٹالیا۔اب وہ دونوں ہی رونے لگیس۔نجانے وہ کب تک اُسی کیفیت میں میم رونے لگیس۔نجانے وہ کب تک اُسی کیفیت میں میم رہنیں کہ بشیراں نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ اخباری رپورٹر کب جلے گئے انہیں علم ہی نہ ہوسکا۔

''آ کم<del>ن اوھر میں ''بشرال نے دونوں کو</del> حاریائی پر بٹھایا، یالی لاکر دیا۔ صباکا چہرہ ایک دم سے بجه ساحيا تھا۔ آنسوسلسل بہدرے تھے، وہ نظریں جھکائے بے تاثر انداز میں جیٹھی اپنی گود میں دھرے باتھوں کود عصے جارہی تھی۔

"میں توسمجھرای تھی صباتم خوتی سے آنسو بہارای ہو مر ..... فاخرہ نے لب کا شتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ادھوری بات میں بہت ے فدشے چھے بینے تعے۔صبانے کوئی ردمل ظاہر ہیں کیا یو ہی تھس ی بیھی ربی، بہال ہو کر بھی جیسے موجود نہ ہو۔

"كيابواب صابتاؤ بجھے" فاخرہ نے صاکے كال يرباته ركه كرأى كانرم و ازك ساچېره اين طرف موژا\_ صانے ذرا کی ذرا نگاہیں اُٹھائی تھیں خالی خالی ،عجیبِ ى سردنظرى، فاخرەكث كررەكى\_

''صبااین مما کو بتاؤ کیوں رور ہی ہو۔ میتو خوشی کا موقع ہے پھر بیرآ نسو ..... وہ بھی اتن شدت ہے کیا معنی رکھتے ہیں۔ میرا دل وسوسوں کی زد میں جھکے کھانے لگاہے، بولوصیا کیا جھے سے ناراض ہو۔' فاخرہ آ زردگی ہے بولی تو صبانے چونک کر فاخرہ کو دیکھا اور پھرائس کی گود میں سرر کھ کرلیٹ گئے۔

"مما بھلاآ ہے بین ناراض کیوں ہونے لگی۔" '' میں ڈرکٹی بیٹا کہ انجانے میں جھے سے کوئی عفلت نہ ہوگئ ہو۔' فاخرہ نے اُس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ "آپ ڈرنا جھوڑ دیں مما، خوف کے حصارے نکل آئیں۔ میں آپ سے بھی بدگمان نہیں ہوسلتی۔ میں ایک بنی ہوں جسے اپنی مماکے دل میں پلتے سارے اندینے نظرا تے ہیں۔آپ کا خدشات ہے اٹادل کمزور رونا تواں نہیں ہونا جاہیے۔ سارے خد شات رهوڈ الیے منا ڈالیے آپ نخر ہیں ہارا، ہم آپ کی مضبوطی ہیں۔ آپ کا مستقبل ہیں۔ مما میں

" پیر بھی تم اتی ہے جینی اور ترکیب ہے روئی کیوں

بیٹا۔ 'فاخرہ کے ہاتھ پراک کے آلسو کررہے تھے اور اُس کا ہاتھ صبا کے بالول میں سر سرار ہا تھاا وراُس کا ذائن بھٹکا ہوا تھا۔فاخرہ کی سوچیس اُسے إدهر اُدھر بھٹکائے ہوئے تھیں۔فاخرہ کادل اب صرف مال کادل تقااور ماں کا دل ایسا صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے جس میں این اولا د کا در د ، اس کی پاسیت صاف واضح رکھائی وی ہے۔ بھلے اولا وجتنا بھی ٹال مٹول سے کام لے، عذرتراش لے مال کا دل گواہ بن جاتا ہے۔

"مماآب نے ہمارے کیے بہت محنت کی ہے۔ جاب کی، گھر سنجالا، ہمیں سنجالا اور ہمیشہ خود پڑھایا۔ صرف آئھویں میں میں نے نیہات بھیا ہے مدول، وہ جھی صرف میتھ کی دجہ ہے۔''صبانے ایک آ زردہ ی سالس خارج کی اور اینے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آئیس رگڑیں۔فاخرہ کا دل ذراستھلنے لگا درنہ وہ اس وفت ہےاہے دل اور اعصاب کو جکڑ ا ہوا یار ہی تھی۔ صاے اصطرائی انداز نے فاخرہ کومعموم وآ زروہ بی ہیں كيا بلكه عجيب ى هنن أسان السانسون مين شائل موتى محسوس ہونی تکراب بےقرار دل کو ذراقرار آیا تھا۔

، 'آج آئي گوءَآپ کي روزشب کي رياضتو<u>ل</u> کا صلیل گیا۔مما،اس کیے بیس اتنارونی،این مماکی محنتوں کے تمریر بلکی ،اب بس رونا دھونا ،کھانا نکالیس بہت بھوک تکی ہے۔ " وہ اُٹھ کر بیٹھی فاخرہ کی ذهارس بندهي مكر فاخره اب بهي استفهاميه نظرول ہے صبا کودیکھے جارہی تھی۔

"صائم م کے کہدرہی ہو۔کیاریسب ہی سوچ کررونی ہوتم، کوئی اور بات تو نہیں جس نے تمہارے دل کو تکلیف دی ہو۔''

"ارے نبیں مما اُٹھیں اب۔" صبانے ہاتھ پکڑ کر

فاخرہ کو کھڑا کیا۔ ''زور کی بھوک گئی ہے۔''اس نے دھائی دی۔ "بهت بهت مبارك بوبيناءتم نے تو سے میں مجھے اد کھلا کر رکھ دیا۔" بشرال جو کائی دیران کے یاس بیٹی (دورشره 116)

فاخره اورصاکی دلگیری و کھے دہی تھی۔ ایک دم بولی تو مبا تھلکھلا کر ہنس بڑی، فاخرہ بھی زیرلب مسکرائی ۔ مبا بشیران ہے لیٹ کئی۔

" فاله بہت محبت ہے آپ کی ،آپ نے بھی بلاشبدایک مال کی طرح ہی ہمیں محبت دی ہے۔آپ کا جھی بہت بڑا ادر نمایاں کردار ہے میری کا میا لی میں ۔'' "مماییا سداور اسو ، کہاں ہیں؟ داد داور فضا بھی نظر نہیں آرہے۔''

"اسداوراسوہ کوساتھ لے کرخالہ قریبی پارک میں اور فضا کرے میں سوئی ہوئی ہے، ظاہر اسکولوں ہے چینیاں ہیں۔ابھی بچول کی نئی کلاسر مشروب ہیں۔ فراغت، کافراغت ہے ابھی۔ شروب ہیں اور بابا ۔ مبایر جوش کی فراغت ہے ابھی۔ اور بابا ۔ کافرف بھا گی، بشیرال اور فاخرہ نے فران کے کمرے کی طرف بھا گی، بشیرال اور فاخرہ نے ایک دوسرے کود کے مااور سر ہلا کر ہنے گئیس، پُرسکون انسی میں بد لنے والی تھی، وہ مرت جلد پھر آ نسوؤں میں بد لنے والی تھی، وہ دونوں بے خرعیں۔

☆.....☆.....☆

وہ دیوانہ وارصبا کو چوم رہا تھا،مبارک باودے رہا تھا۔خوش تھااور بے تحاشا خوشی کا اظہار کررہا تھا۔

آ نسو اُس کی آئھوں سے قطرہ قطرہ فیک رہے تھے۔بصیرت سے محروم شخص اس دفت خود کو بہت برقسمت مجھ رہا تھا جو اپنی اولا د کو دیکھنے کے لیے ساری زندگ ترستار ہاتھا۔

'' آئی لو یوبیٹا! میں بہت خوش ہوں۔ بھے نخر ہے کہتم میری بیٹی ہو۔' زمان کی آئیس بندھیں مگراُس کی ساعتیں عام آ دی ہے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ ہر چیز اُس نے محسول ہی کرنی تھی اور بیعادت بچین کی تھی۔ اب زمان اپنی عادت کی بدولت صاکے نقوش شؤلنے نگا، بے بسی کے آئسوہی خوش کے آئسوؤں میں مل کر بہنے لگے۔

''آپ کوبھی مبارک ہو۔ آپ اُ مٹھے بھے آپ کوبہت ہی زیروست بات بٹالی ہے۔ پھرا کٹھے کھانا کھا کیں گے۔ ٹھیک ہے' کصبائے سہارا دے کر زبان کواٹھایا۔

''کیاتم ہارے دل میں کھی بیخواہش پیدائیس ہوتی بیٹا کہ میں اپنے بچوں کو باہر تھمانے لے کر چلوں ۔ تم لوگوں کی ہرخوثی دھوم دھام سے سناؤں ۔ باہر سے رات کا کھانا کھا کین آئس کریم کھا کیں ، شیا پنگ کریں ۔''

"نہیں بھی بھی نہیں، جو ہے جیسا ہے اللہ کا شکر کے بابا، خدا کے ہرگام میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ گانس آپ کا نام آگے چلنا تھا اس لیے تو اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیلا کیے کہ مما جیسی بااعتاد، پڑھی کھی خورت ہے آپ گانادی ہوئی ، جنھوں نے اپنے نازک کندھوں پر سارے بار اٹھالیے۔ 'صبانے زبان کے آنسوصاف کیے اور دونوں باتھوں میں اُس کا چبرہ تھام کر پیشائی چوم لی۔ تبھی باتھوں میں اُس کا چبرہ تھام کر پیشائی چوم لی۔ تبھی وراس کی باتھ میں پکڑے اندر آئی۔ پلیٹ باتھ میں پکڑے اندر آئی۔ پلیٹ ورکھے کر صبام سکرائی۔ فاخرہ نے مٹھائی مشکوائی تھی اوراس وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی۔ وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی۔ وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی۔ وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی۔ وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی۔ وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی۔ وقت بشیرال مٹھائی لے کربی کرے میں آئی تھی ہیں۔ ''نایا منہ میٹھا کر سے۔''صبائے دیں گلہ ہاتھ میں

کی کر کر آ دھا توڑ کر زمان کے منہ میں ڈالا اور آ دھا خود کھالیا۔

''بابا پتاہے آئ اخبار کے رپورز میری تصویری بنانے آئے تھے۔ انھوں نے میری ووتین منٹ کی مودی بھی بنائی ،ایک دوسوال بھی کیے شاید دہ کسی چینل والے تھے۔

'' واہ بیٹاشاباش میری بٹی ، یونہی محنت کرتی رہنا۔'' زمان نے اُس کے سریر ہاتھ رکھا۔

''تہماری ماں بھی نوزیشن ہولڈرتھی، اُس کی بھی افغار میں تصویریں بھی تھیں۔ بہت ذہین لڑکھی ، اُس کا بھی آفھا۔ میں تصویریں بھی تھیں۔ بہت فریب تھا اخبار بیچا تھا۔ سنا تھا سائنگل پر گھر گھر اخبار ڈالٹا تھا۔ فریب آدی تھا۔ الکوتی بیٹھی تھی فاخرہ اُن کی۔'' جانے وہ کس روہی تھا۔ الکوتی بیٹھی تھی فاخرہ اُن کی۔'' جانے وہ کس روہی بہت جارہا تھا صیا ہمیشہ اینے نھیال والوں کے بارے میں جاننا جائتی تھی مگر کس سے ۔۔۔۔۔ فاخرہ کو کرید کر وہ بی جانا جائتی تھی مگر کس سے ۔۔۔۔ فاخرہ کو کرید کر وہ اینے اندر چھیالیتی تھی۔ اسے اندر چھیالیتی تھی۔

" بابا ..... جاری کوئی آنی یا مامون نیس تھا۔" صبا نے جیجک کریو تھا۔

''بس ایک ماموں تھا تمہارا۔'' دہ دورخلاؤں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔

" تقا ..... ہے کیا مطلب 'ضبانے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا کہیں فاخرہ نہ آجا کیں۔اس خیال سے وہ اُکھی اور آ ہمتنگی ہے کمرے کا دردازہ بند کرکے کنڈی لگادی۔

"مرگیا تھا...." زمان نے سفاک سے کہا۔ چند المحے پہلے کی ساری خوشگواری بھاپ بن کر اُرگئ، چند ہانے پہلے زمان کے چبرے پر دوشن کی بھری تھی جب وہ اپنی بنٹی کی ہات کررہا تھا۔اب اُس چبرے پرتاریک سے سائے کرزا تھے تھے۔

'' کیے ۔۔۔۔۔کب' صبا کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے اگر اُس نے کچھ یو چھانہیں تھا فاخرہ

ے اواں کا مطلب یہیں تھا کہ اُے وشتون کی طلب نہیں تھی۔ وہ تو فاخرہ کواذیت ہے وو چارنہیں کرنا جا ہتی

تھی۔

''فورکشی کر لی تھی اُس نے ۔' زمان نے بے حسی

رکز ختگی ہے کہا۔ صبانے بے ساختہ ہاتھ لبوں پر رکھ لیا

اُس کے اندر ہراس پھیل گیا وہ چند ٹایے پچھے بول 'ک نہیں سکی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ سنسٹدر دسیا کت می سانس روکے تتحیری بس دنگ ہوکر

دیکھے جارہی گئی۔
''کمر کیوں ۔۔۔'' بہت دیر بعد صبائے خود کو بولتے
سنا،اس کی سکت ہی جیسے دم تو ٹر گئی تھی۔اتنی بڑی بات '
اتنا بڑا صدمہ کہ جس رشتے کی کھوج میں ابھی آپ نکلے
بھی نہ ہوں وہ ملنے سے پہلے ہی ختم ہوجائے تو حواس کم
ہونا تو فطری کمل ہے، بہی حال صبا کا تھا۔

''اپنی ہاں نے پوچھا۔۔۔۔''زیان کے اندر ہاہر نفرت کا الاؤ دیکنے لگا۔ پیش اُس کے چہرے سے پھوٹ بھوٹ کر اُس کا چہرہ کر یہہ بنار ہی تھی۔ اُس کے بل بل بدلتے رنگ اور تیورد کھے رہی تھی۔ تبھی نجانے صبا کو کیا ہوا، وہ بلک بلک کررونے گئی۔ زیان ٹھٹکا ایکلے ہی لیجے صباز مان کے پیروں پر گرکر زاروقطارردنے گئی۔

''کک ۔۔۔۔۔کیا ہوا بیٹا۔' زمان نے ذراسا جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا، ان کا مقدرصبا کے سر پر ہاتھ رکھنا تھا مگر بچھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اُسی مضائی والی شفتے کی بلیٹ سے مرایا، بیڈ سے ہوئی بلیٹ فرش پر گری اور ٹوٹ گئی۔ایک زوردار چھنا کے کی آ واز کے ساتھ شیشے کے کھڑے سارے کمرے میں بھر گئے۔زمان کا ہاتھ بچھ کیے وہیں ساکت رہ گیا۔۔۔۔گر صاکا سرقد مول سے نہیں اُٹھا۔

مبا کاسسکیوں کاشور زمان کے دل میں دراڑیں ڈالنے لگا۔اس کا نازک بدن شدت گریہ سے بھکو لے کھار ہاتھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے،

بے دریغ بہے جارہے تھے۔ شھی زمان کا کیکیاتا ہاتھ اُس کے سریراً ن رُکا اور اضطرابی کیفیت میں صبا کے بالوں کوسہلانے لگا۔

'' مت رو میری بیٹی، مجھے بہت تکلیف ہورہی ہے۔''زمان کالہجیم تھا۔

"بابا، میری مماکومعاف کردیں۔" صبانے ذراسا سرائھا کرگلوگیر آ واز میں التجا کی، پھر سر قدموں میں جھکا دیا۔ زمان سے کچھ بولائی نہیں گیا۔ وہ جیرت سے صباکی بات میں، ی کھویارہا۔

'' میں اُسے کیئے معاف کردوں۔ وہ قابلِ نفرت عورت ہے۔ جب جب میں بیسو چتا ہوں کہ .....' وہ کہتا ہوارک گیا دھیان میں آیا آگے بیٹی ہے۔

''بابا آخران سے ایسا کون ساجرم سرزد ہوگیا کہ آپ لوگ ساری زندگی اُن کو لعنت طامت کرتے رہے، اُن کو دھتکارتے رہے اُن کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہے ۔اُن کی ذات کو مالِ غنیمت سمجھ لیا۔ جس کے جومن میں آئے وہی خنیمت سمجھ لیا۔ جس کے جومن میں آئے وہی کرے۔'اس کی آ تکھیں گلا بی ہورہی تھیں۔اُس کا تر وتازہ چبرہ کملا کررہ گیا تھا۔اُس نے ایک جھٹے سے سراو پراُٹھایا بے دردی ہے! پی آ تکھوں کورگزا۔ مقابل بیٹھی اب اُسے گھورہی تھی۔زبان نے اپن ٹائلیں مقابل بیٹھی اب اُسے گھورہی تھی۔زبان نے اپن ٹائلیں اکٹھی کیس۔زبان کی آ تکھوں میں بھی آ نسو تھے آج صبا جس طرح روئی تھی، اُس کی سسکیاں، آہ وزاری،

التجائیں اُس نے زمان کورلا دیا تھا۔ ''صبا بھی مت رونا دوبارہ بیٹا، میری جاد

''صبا بھی مت رونا دوبارہ بیٹا، میری جان نکل ائے گی۔''

''میں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوں تم تو میری پہلوشی کی اولا دہو۔''

'' ہر کوئی اپنی اولا دیسے محبت کرتا ہے یہ کوئی غیر معمولی یا انوکھی بات نہیں ہے۔'' وہ بے زاری سے بولی۔

"آپاورآپ کا خاندان میری ممانے نفرت کرتا ہے۔اُن کو حقیر گردانے ہیں آپ لوگ ، بابا جتنا دشوار نفرت سہنا ہے اُس سے بھی کہیں بڑھ کر نفرت کرناہے۔میرے مال باب اتنے سالوں سے کتنا کھن کام کردہے ہیں۔نفرت سے تیر چلانے کا اور نفرت کے دائے گا۔

آب أى عورت مے نفرت كررہ بيں جے اللہ تعالى نے آپ كے ليے رزق كا وسيلہ بنايا بسل چلانے والى بنايا بسل چلانے والى بنايا فيك ہے آپ أي كومعاف ندكريں۔'

"میری زندگی مین جتنی بھی آ سودگیاں ،عزت، نام ،مریت میں کے سب مماکی بدولت ہوں کے کیونکہ وہ دینا جانتی ہیں، بانٹنا جانتی ہیں ،صابر ہیں ،اللہ پر بھروسہ رکھتی ہیں۔اپنے تمام معاملات خدایر چھوڑ دیت ہیں۔مماعظیم ہیں۔"

اور میری زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں، کیاں کوتاہیاں، خفلتیں اور شکی آئی ہے اور آئے گی وہ سب آپ کی وجہ سے ہوگی کیونکہ آپ انتہائی کم ظرف اور چھوٹے دن کے مالک ہیں۔ دوسروں کی قسمت کے فیصلے لکھنے والے، درگز رنہ کرنے والے تنگ نظر، جونا اجھے شوہر بن سکے اور نہ باپ۔ 'زبان کا اذیت سے منہ کھل گیا تھا مگر صباو ہاں رکی ہیں تھی۔ اذیت سے منہ کھل گیا تھا مگر صباو ہاں رکی ہیں تھی۔

صباکے حالات نے اُسے وقت سے پہلے بہت ساری چیزوں کے بارے بین آگاہی دے دی تھی۔

بلاکی ذہین تھی ،حساس تھی ، باتوں اور معاملات کو بھی مخص تھی۔ زمان کے پاس سے وہ بہت غصے میں کھو لتے ہوئے نکلی تھی اور اب آئی تھیں موندے دوسرے کمرے میں جاکر سوتی بن گئی۔ فاخرہ اور بشیراں باری باری کھانے کے لیے دیکھنے آئیں گرائے سوتا سمجھ کر سر جھٹک کر چلی گئیں ۔انھیں صبا کے بھوکا سمجھ کر سر جھٹک کر چلی گئیں ۔انھیں صبا کے بھوکا سونے کا ملال تھا۔

صبا کی بند بلکوں کے بیچھے خیالات نے کیما اُدھم کیارکھا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ جب سے اُسے بتا چلا تھا کہ اس نے پوزیشن کی ہے تب سے ہی اُس کا دل اُداس ہوگیا تھا۔ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اُکیلے ہونا آ ج اُسے شدت سے محسوں ہوا تھا۔ حتیٰ کہ باب بھی محافظ نہیں، مال کے ساتھ کھڑا ہوکر اپنے باب بھی محافظ نہیں، مال کے ساتھ کھڑا ہوکر اپنے بھا سُول اور مال کی ہال میں ہال ملانے والا ، بھی فاخرہ بھا سُول اور مال کی ہال میں ہال ملانے والا ، بھی فاخرہ کے ساتھ کھڑا نہ ہوسکا۔ یہائی تھاصیا کا۔

صبائے بچین سے ہی دوھیالی رشتوں کونفرت وحقارت سے بچھے تیر جلاتے ہی دیکھا تھا۔اور نھیال میں کون کون تھا اور کہاں تھا ہے اسے معلوم نہیں تھا گر آج زبان نے صبا کے دل کوانجانے میں جھید ڈالا تھا کہ اس کا ایک ماموں بھی تھا جس نے خود کشی کھا جس نے خود کشی کون ایک دو سرے میں پیوست بیلیس ایسے در داور عم واند دہ بھیلتے دیکھ رہی تھیں کون جانتا۔کون جان سکتا تھا۔

کُوکی بھی قصہ ہو، کوئی بھی کہانی ہو۔اُس کے ہر کردار کی بربادی کا نوحہ لکھتے ہوئے فاخرہ کوہی مورد الزام تھہرایا جاتا تھا۔ہر بات کا اختیامیہ فاخرہ جبیں پر ہی ہوتا تھا۔خوب دل کی بھڑاس نکالی جاتی۔

ہوتا تھا۔خوب دل کی بھڑاس نکالی جاتی۔
''کاش میرے بس میں ہوتو میں کوئی جادو کی چھڑی تھماؤں اور سب ٹھیک کر دول۔ اپنی مما کو معتبر کردوں ، سوچوں کے رنگ اُس کے اندر بلچل مجانے کے رنگ اُس کے اندر بلچل مجانے کے راگ اُس کے اندر بلچل مجانے کے راگ کے راگ کے اندر بلچل مجانے کے راگ کے راگ کے اور کیے دالا کے افتاد کی دونے بدلی ۔ لفظوں کے کھیل میں کوئی کیسے زخمی ہوتا ہے۔ کہنے والا کب واقف

ہوتا ہے۔ لفظ بذات خودتو بہت بے ضرر ہوتے ہیں بہتو ادائی کرنے والے پر منحصر ہے کہ اُس کی ادائی میں کیا عوالی، کیا مقاصد پوشیدہ ہیں۔ لفظوں کا استعال محبت، شائنگی اور رکھ رکھا دُے کیا جائے تو تلخیات بھی امرت بن جاتی ہے۔ اگر لفظوں کا استعال کرختگی، حقارت اور سفا کی ہے کیا جائے تو نرم بات بھی زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ بہی زمان نے کیا تھا اور انتجانے میں کی رو میں بھٹک کر کیا تھا۔

صبائے ذہن میں بہت سے نو کیلے سوال اُگ آئے تھے گرنی الفور اپنی مما ہے کوئی سوال نہیں کرنا جاہتی تھی۔ نیند نے نجانے کب اُس معصوم کوابن مہر باك آغوش میں بھر كرسب ذہنی انتشار اور بے سكوئی سے نجات دلادى تھی۔

جات داوی اس رات جننی ہے چین تھی سہانی صح اتن ہی دلکش نظارے لیے حاضر تھی۔ صبا کی تصویر اخبار وں میں تکی تھی۔ صبح صبح ہی مبار کہاد کے فون آنے گے، فاخرہ خوش دلی ہے مبار کہادی وصول کر رہی تھی۔ گھر آنے والوں کی مٹھائی اور جائے سے خاطر مدارت کی جارہی تھی۔ لبنی نے بھی فون کر کے بہت زیادہ خوش کا اظہار کیا، فاخرہ کی محنت اور لگن کو مراہ ، صبا کے لیے دعا میں دیں۔فاخرہ کا مرفخر سے بلند ہوگیا۔ آنے والوں کا تا نتا بندھ گیا فاخرہ کے اسکول کی ساتھی ٹیجرز، گلی محلے کی خواتین ، صبا کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ صباز مان کے نام کی دھوم میچ گئی تھی۔۔۔ کی دھوم میچ گئی تھی۔۔۔۔

صباابھی سورہی تھی۔فاخرہ صباکی گزشتدون کی ہے
کلی سے بوری طرح سے تو نہیں تر آگاہ ضرور تھی اس
لیے اس نے صبا کو جگایا نہیں تھا۔کل صباکی آئکھوں
سے اُدای، بے فینی ہلکی کی وحشت پھیلتی سمنتی رہی تھی۔
ابھی کچھ خوا تین فاخرہ کے گھرسے گئے تھیں۔فاخرہ اُن کو جھوڑ نے دروازے تک گئی تھی وہ واپس بلٹی تو اس کا دل
مجرانے دکا۔کوئی بھی تو اپنا ایسانہیں تھا جوائن کی اتن بردی
خوشی میں شریک ہوتا۔کوئی بھی خون کا رشتہ، اس سے
خوشی میں شریک ہوتا۔کوئی بھی خون کا رشتہ، اس سے

سلے کہ فاخر ومزید ملول وغم زدو ہوتی اس کے سیل ہون کی بیلے کہ فاخر و مزید ملول وغم زدو ہوتی اس کے میل ہون کی بیل ہوئی تھی۔ فاخر و نے لیک کرفون اُنجایا، انجان سا نمبر تھا فاخر و نے ذرا ہے تو قف کے بعد کال او کے کرکے میل فون کان ہے لگالیا۔

''ہیلوکون' فاخرہ نے مدھم کہجے میں پوچھا۔ ''آنٹی میرا تام ضویاضمیر ہے،مباہمارے کو چنک سینٹرمیں پڑھتی ہے۔''

ُ''اوہ ،احجمااخچھا بیٹا کیسی ہو، کیسے فون کیا۔'' فاخرہ مسکرائی۔

'' بھیک ہوں، آپ کیسی ہیں۔'' ضویا بہت جوش وخروش سے بات آگے بردھار ہی تھی۔ '' بیٹا میں بھی ٹھیک ہوں۔''

''آنی آپ کو بہت بہت مبارک ہومیا کی شاندار ' یا بی بر۔''

سیاں پر۔ ''بہت شکر ریبیٹا۔'' ''صیاہے ہات ہوسکتی ہے کیا۔''

"وو ابھی سوئی ہوئی ہے بیٹا۔" فاخرہ نے بات سیٹنا جائی کیونکہ طالہ حجیت ہے سیر ھیاں اُتر کرآ رہی تھی

''آنی میں آپ کے گھر آنا جائتی ہول صبا سے ملنے اور مبار کہاد دینے کے لیے۔' ضویااطلاع وے رہی تھی یا اجازت طلب کر رہی تھی ، فاخرہ نہیں جان سکی۔ اُس کا دل تو خالہ کے موڈ کو دیکھ کر کانپ اُٹھاا کر خالہ نے بچھ ایسا دیا کہد یا ۔۔۔۔۔منویا نے س لیا ۔۔۔۔کتنی سبکی ہوگی۔

ریا ..... می بن ہوں۔ '' ٹھیک ہے بیٹا خدا حافظ'' فاخرہ نے کسی ممکنہ بدمزگی اور صنویا کے سامنے شرمندگی سے بیچنے کے لیے عجلت میں بات سمیٹ دی۔

عبلت میں بات سمیٹ دی۔ ''اب میچھ پکانے کھلانے کا ارادہ بھی ہے کہ فون پر ہی گیمیں لگاتی رہوگی۔'' خالہ آخری سٹرھی پر کھڑی جارجانہ تیوروں کے ساتھ فاخرہ کو گھوررہ ی تھی۔خالہ میں مہلے جیسا کر وفر اور طنطنہ تو نہیں رہا تھا مگر بولتی وہ اب بھی

کڑوا کسیلا ہی تھی۔ عادت سے مجبور تھی۔ ویسے بھی اذبہت دینا بھی ایک خماری اور سرشاری کی کیفیت طاری کرتا ہے ایسے لوگوں پر۔ برسوں کی رونین تھی گائی گلوچ، مار دھاڑکی، جاتے جاتے ہی جاتی ۔ ہاتھ اُٹھا تا بند کردیا تھا بجیوں سے بیٹ کر گرزبان جلاتا آئیسی دکھا نا۔ خمی انا کی تسکین ایسے ہی سی۔

"ناشتا بن گیا ہے۔" بشیراں نے اطلاع دی تو خالہ امال نے کھا جانے والی نظروں سے اُسے دیکھا اُسے بشیراں بھی بُری لگتی تھی۔ مگر بس نہیں چلتا تھاور نہ کیا کھا جاتیں۔

فاخرہ آئرن اسٹینڈ کے پاس کھڑی زمان کے کیٹر ہے اسٹری کررہی تھی تبھی صبا بھھرے بالوں کو ہاتھوں سے اسٹری کررہی تھی تبھی صبا بھھرے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتی فاخرہ کے قریب جلی آئی۔ بالوں کو سلجھا کر کیچڑ میں جکڑا۔

"اسلام وعلیم مماء" صبائے آئی ہے سلام کیا اس کابارونق چبرہ ستا ہوا سرجمایا ہوا ساتھا۔ "فیلیم السلام! آج بہت سوئی تم۔" دور کہ فیلیم السلام! آ

"جی بس ٹھک ہے۔ سونہیں سکی۔" فاخرہ نے توجہ ہے۔ کی بس ٹھک ہے۔ سونہیں سکی۔" فاخرہ نے توجہ ہے۔ کی بیوٹے بھاری اور بوجھل ہے ہورے تھے، جو اُس کے بیچے ہے گواہ تھے۔ اس کا کھلا ہوا چرہ اُس کے اندر بینتے اضطراب کا عمار نظر آر ہاتھا۔

اتی می اسرار با هادی کان فاخرہ نے یکھ نہیں ہو چھا کہ وہ اتی میں کال کی کیوں ہے۔ ہوسکتا ہے میراوہم ہو۔

''میں فریش ہوکر آتی ہول مما کھائے کو یکھ بھی در سے دیں، بہت زوروں کی بھوک تگی ہے۔'
فاخرہ نے زمان کا سوٹ مینگ کر کے استری کا ملک نکالا اور یکن کی طرف قدم بر معادیے۔ فاخرہ نے بلک ذکالا اور یکن کی طرف قدم بر معادیے۔ فاخرہ نے بل دار پر اٹھا اور آ ملیٹ بنایا تب تک صامنہ ہاتھ دھوکر بٹل وہیں چوکی تھنے کر بھٹھ گئی۔ ''منویا ضمیر کا فون آیا تھا، میار کمبادد سے رہی تھی۔''

فاخرہ نے دودھ تی اور ہلکی می جینی ڈال کرساس پین چولہے پررکھا۔آج ہلکی تھی۔ جب تک صبایرا تھا کھالی جائے تیار ہوجاتی۔ ''اجھا....واہ .....'صباکے اداس چبرے کے اندر

ہے مسکراہٹ پھوٹی چہرہ روش ہو گیا۔ ''آنا جاہ رہی تھی۔' فاخرہ کی نظروں کی کرفنت صبا کے چرے رگی۔

''آپ نے کیا کہا۔''صبانے یو جھا۔ ''میں نے کہا آ جا ؤ'' فاخرہ نے جائے کیوں میں انتريك موري إطلاع بهم يهنيالى

" منذا مسينكس ممال صبااظهارتشكر سے كہدگئ\_ " صنويا آنے والى ہے، كيا كيا بنالوں ليخ ميں " فاخرِه نے چھولی می میز بردونوں کپ رکھ دیے اور خود بھی چوک تھیچ کرصا کے یاس بیٹھ کی بھر دونوں بلان بنانے لکیں۔صاصنویا کے آنے کی خوتی میں وقتی طور پر محول محی سب\_بشیران اور فاخره بازار جاری تھیں، صبانے اُن کے جانے کے بعد سنک میں رکھے برتن وحوکر ر کھے،سلیب صاف کی اور پھر گھر کی صفائی ستھرائی میں جت کئے فضا بھی اُس کی مدرکر دار ہی تھی ،اسوہ اوراسد سخن میں کھیل رہے تھے۔ جب صیا اینے کمرے کو صاف کرکے زمان کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ دونوں ماں بیٹا سر جوڑے بیٹھے تھے۔اُن کی آ واز سر کوتی ہے مشابہ تھی بول راز و نیاز میں وہ دونو ل من تھے جیسے بہت ہی اہم مسلے پر بات ہورہی ہو۔امال نے قہراً لود نظروں سے صاکو دیکھا اور منہ ہی منہ میں بدہدالی ہونٹوں کو گول گول گھمایا آنگھوں کو ٹیڑھا میڑھا کیا۔ ایسے میں وہ اتنی مضحکہ خیز لگ رہی تھی کہ صبا کی بے ساختة للى چھوٹ كئ\_

''باادب بانصیب، بے ادب برنصیب۔'' امال نے صاکو بیستے و مکھر ہاآ واز بلند کہا۔امال کوتو بینکے لگ محے تھے میا کی کھلکھلا ہٹوں پر۔ وہ ان کا چہمانا کہاں برداشت كرسمتي كمي\_

'' جیسے کہ میری ممایاادب بانصیب ''صبانے زور لگا کر کہا اور جیماڑ و لگانے لگی۔ زمان خاموش تھا۔ رات ہے ہی سناٹوں کی زدمیں تھا رات بھراس نے جعی یا دوں کی زہر بھانگی تھی۔اس کاشکن آلود بستر بتار ہاتھا کہاس نے رات بھر لننی کروٹیس بدلی تھیں۔میاکی درد میں ڈولی آ واز کیسے اُسے ساری رات دار پر لٹکالی اور تھیں رای تھی۔اس کے دل کے بیموں چھ جیسے کسی نے ڈھیرساری سوئیاں چھوڈ الی تھیں۔

'' جیسی تیری ماں نافر مان اور سرمش آ دارہ ، ویسی ہی تُو''جب صا باہر نکل کئی تو زہر میں بجھا رہے جملہ امال کے ہونٹوں سے اوا ہوا، زبان ترسی کررہ کیا۔ ''اہاں صیاکے بارے میں ایسے منت کہیں، میری -

بنی بہت انجھی ہے۔'

"اجھا، بیٹی مال سے بڑھ کر ہوگئی اب "امال تن من کرنے لگی زبان بدک گیاایاں سے ڈرتا تھا۔

حجودا سا گھرصاف ستھرا ہوجا تھا۔ بشیرال اور فاخره لدی بھندی گھر آئی تھیں۔ گوشت ، سبزیاں، فروٹ ہمٹھائی۔اب وہ دونوں ذراسانس بحال کرکے کھانایکانے میں جث تیں۔

صانے اسرداوراسوہ کونہلا کرکیڑے بدلوائے امال کی کھوریاں، طعنے تشنے ہو ہراہئیں جاری وساری تھیں مگر تسی نے چندال بروانہ کی ۔صانبانے جلی کئی فضا کچن میں فاخرہ کے ساتھ مدد کروار ہی تھی۔

دو یجے ضویا اپنی امی اور بہن کے ساتھ آئی تھی۔ اُن کا پُرتیاک اِستقبال کیا حمیا۔ گرمجوشی ہے سب ایک دوسرے سے محلے ملے۔ کوئی جہلی بارصا کے حوالے ہے گھر آ ما تھا۔ فاخرہ نے دل کھول کر کھانے بنائے تھے۔زندگی میں پہلی بار فاخرہ نے اپنامال اپنی مرضی اپنی خوش اور بسندے استعال کیا تھا۔

وہ لوگ جار کے گئے تھے۔ مل کر کھانا کھایا گیا سيشي لكائي مئي في ضويا اورأس كى امى بار بارمباك بلائیں لے رہی تعین محبت یاش نظروں سے فاخرہ کو اور مبا کو دیکھتی رہیں۔ اپنائیت، خلوص بہت تھا اُن میں۔ فاخرہ اورصیا نے بھی خاطر مدارت میں کوئی کمی تہیں گا۔ بیتو ویسے بھی محبت ادر رشتوں کے ترسے ہوئے لوگ تھے۔ کسی نے متھی بجرمحبت دی تو جوا با دامن عرکی دینے والے لوگ۔

جاتے ہے وہ فاخرہ کوایئے گھر انوائیٹ کرکے گئے تھے۔ پرزوراصرار برفاخرہ نے حامی جرل صاکے چرے کے مطلتے رنگ فاخرہ کے اندر طمانیت بچھاتے جارے تھے۔ مدشکر ہے امال نے مہمانوں کے سامنے کسی بداخلاتی کا مظاہرہ ہمیں کیا تھاجیب حاب ایک ایک کوتلتی ر بین بس -آج کا دن این آجل میں بہت ساری راحتیں لے كر طلوع ہوا تھا۔جس نے كلفتوں كوزائل كرديا، بلاشبہ آج کادان زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔

☆.....☆

رحمان کابیا اختشام مُل کے امتحان میں میل بهو كميا \_ زند كى ميس بهلى ماررحمان كواحتشام يرغصه آياتها اور بے حد آیا تھا۔ غصے اور اشتعال سے اُس کی حالت غیر ہورہی تھی اس نے اختشام کو بری طرح ڈانٹا تھا رجان باربارائے مارنے کو لیکتا تمر عائشہ این ہی دهائی ڈال کر درمیان میں آگر رنگ میں بھنگ ڈال دی \_رحمان عائشه کو پکر کرایک سائیڈیر کرتا اور احتشام كى جانب بردهتا، أيك دورهب لگاتا عائشه پھر ﷺ بياؤ كروات موئ أودهم ميان لكي رحمان زج بوكيا، أس نے عائشہ کی کلائی زورے پکڑ کرائے نیج دیا۔ عائشہ چکراتی ہوئی کہاں کری اے پچھ خرنہیں تھی مگر آ نکھوں کے آگے تارے نظر آنے لکے تھے اُس نے یے تھومتے سرکو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ مگر زبان بند نہیں ہوئی تھی، واویلا کرتی ہشورڈ التی۔

"نه كمانے كى كوئى كى ركھى نە يېننے اوڑھنے كى چر راعے گا تیرا باب ..... ' رحمان نے قریب رکھا بلاأ مُعاليا \_ احتشام كو مارنا اتنا آسان كام نبيس تقا\_ وه أنكل كربعي بذرية ها تارجان أع بيذرية هرك

د بوچ لیتا، وہ پھر برق رفتاری ہے رحمان کو <del>شکنے</del> ہے خود كوآ زادكروا تا\_رحمان ليحيها حتشام آكے .....مربالآخر رحمان نے احتشام کو شیچ کرائی لیا، رحمان کے بلول ك واراحتشام اين باتقول برتب تك سهتار باجب تک سہدسکتا تھا۔ دونوں ماں بیٹانے بیٹے ویکار ، آ ہوبکا مجا ر ملی تھی۔رجمان کے دو تین بلے اُس کی ٹائلوں پر مار کر بلا تھینک دیا اورخود ہانتا ہوا صوفے پر ڈھے گیا۔ اُس كاعصاب في رب تقداحتام في ماركم كمائي هي ممرنجایا به گایا دور ایازیا ده تھارحمان کو۔

'''اب بر محنی شمنڈ تیرے کلیج میں منحوں۔'' عاکشہ نے تنفرے سے رحمان کو دیکھا اور اختشام کو فرش پر سے أشمان لكى اختشام جان بوجه كرلمبا موتا جار ہا تھا ہائے وائے کیے جار ہاتھا۔

"اتی خفت اُٹھانا برای مجھے اینے دوستوں کے سامنے، ایسے اس ناہجار کے جمل ہونے کا مجھ سے افسوں کرتے رہے جینے کوئی مرگیا ہو ادر وہ تعزیت كررہے ہوں۔''رحمان كاغصہ د كھ ميں بدل كيا۔ ''اورتم نے گھر آ کراُس کی کھال اُدھیڑ دی۔ مجھے جى الميل جھوڑا۔ 'وه دانت پيس كر بولى۔

"سارا تصورتهارا ہے۔ ایک برتبذیب اور جاہل عورت ملے بڑی ہے کہ نہ کھر کا خیال رکھتی ہے نا بچوں کا۔ "تو کر لیتے کی پڑھی کھی ہے۔ 'وہ ہاتھ نجا کر بولى ديدے جي سي يرارے تھے۔

'' ہاں کوئی پر مفل کھی ہوتی تو پیھال نہ ہوتا۔ تربیت بھی لازمی کرنی۔'' وہ بھی دو بدو بولا۔ دونوں کے در میان تو تکار نجانے کب تک چکتی کہ ماہر بیل ہوئی میں۔ رحمان تاسف ہے سر ہلاتا اُٹھ کر دیکھنے چلا گیا كدكون آباب اورعا بشراحتنام كوسهاراد برأس كرے ميں لے كئى۔ بہت در سے اپنے كرے ك کھڑی میں کھڑی تماشاریکھتی فروہ نے بےزاری سے کور کی کے کھلے بٹ بند کیے اور اسے بیڈ برآ ن بیٹی ۔ " پارایم ویڈنگ اریز چوہدری کا سیج تھا۔فروہ نے

اكتابث سے ریلانی كیا۔

"یار بابانے احتشام کو بہت ماراہ۔ کھر کا ماحول تناؤ کا شکارہ، میں کیسے ملنے آجاؤں۔"

" تم خود بی ملخ بہیں آنا چاہ رہیں ، بہانے مت بناؤ۔" اُس کا ناراضی ہے معمور سے آگا۔ فروہ ص سے انداز میں بیٹے میں رہی۔ سیل فون سائیڈ پر اُچھال دیا۔ ایجھے بھلے موڈ کا ستیاناس مارڈ الاتھااس سارے تماشے نے۔
'' وہ سو چوں میں اُ بھی بیٹے تھی اس کا ذہن شل ہور ہا تھا۔ مختلف قسم کے متضاد خیالات اُس کے اعصاب کوادھ مواکر مے شے ،اس کا خواہشوں وامنگوں اعصاب کوادھ مواکر مے شے ،اس کا خواہشوں وامنگوں سے بھرادل زیانے بھرکی جھنجلا ہے۔ سمیٹ لایا تھا۔

پیروه اُسی اور کمرے میں چکرکائے گئی تادیرایی

ہی حالت میں وہ اِدھرے اُدھر، اُدھرے اِدھر چکرلگائی

رہی گر اس کے وہنی خلفشار میں رتی برابر کی نہیں آئی

تبوہ کمرے کے وسط میں کھڑی کے دریسوچتی رہی پیر

آئے بڑھ کر بیڈ پر سے اپنا سیل فون اٹھایا اور اریز
چوہدری کا نمبر ملانے گئی۔ وہ کال پیک نہیں کر رہا تھا۔
اُس نے پیرکال کی گمراس بارآ کے سے کاٹ دی گئی۔
فروہ نے اُلجے کر سیل فون کی اسکر بن کود یکھا۔ فروہ رجمان
کی اس نے حقیقی معنوں میں آئیمیں کھلی کی کھلی رہ
کئیں۔اس کی صبیح پیشانی پر بسینے کے قطرے چک
اُس متوقع تھی۔فروہ نے آیک بار پھرکال کی تھی صدشکرای
متوقع تھی۔فروہ نے آیک بار پھرکال کی تھی صدشکرای
بارکال ریسیوکر لی گئی ہی۔

''ہیلواریز''فروہ بے تالی سے بولی۔ ''ہاں بولو۔''وہا کھڑ لہجے میں بولا۔ ''ناراض ہو۔''

"کیانہیں ہونا چاہے۔" اُس نے الٹاسوال داع دیا۔
"سوری اریز گھر میں اتن بدمزگی ہوئی ہے، بابا نے
فیل ہونے پرا حشام کو بہت ماراہ ممانے الگ اپنارونا
پیٹمنا ڈالا ہوا تھا۔ عجیب سوگوار ساماحول ہوگیا ہے۔" وہ
سہج سہج کر بول رہی تھی۔

'' پھر مجھے کیوں بتارہی ہو۔''وہ بے دلی سے تروخ کر بولا فروہ کو ہلکا ساتاسف کا جھٹکا لگا، ایسی صاف گوئی۔

"این ندا نے کی مجبوری بتارہی ہول۔"

"بہلے تو تم نے بھی اپنے بہن بھائیوں سے ایسی ولی وابستگی کا اظہار نہیں کیا۔ آج مجھ سے ملنے آنا تھا تو بھائی کی محبت ول میں جاگ اُٹھی۔" وہ طنز کر رہا تھا، کا شھی اس کے الفاظ میں مگر فروہ نے محسوس ہی نہیں کیا ،محسوس تو اُسے تب ہوتا اگر وہ خود اپنے رشتوں سے محبت کرتی تب ہی اُسے اریز کا انداز اور الفاظ برے لگتے۔

"ریہ بات نہیں ہے اریز ، اختشام ہے ہی اتنابر تمیز اور کاہل کما کہ اُسے بابا بھلے جتنا بھی سٹنے کم تھا گر آئ بابا گیارہ بجے ہی گھر آگئے وہ بہت کم غیظ وغضب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آئ پہلی بارانھوں نے استے شدید رقمل کا اظہار کیا، مجھے بارہ بجتم سے ملنا تھا گرایب بابا گھر بر ہیں۔ 'فروہ جو اُسے بتانا یا سمجھانا جاہ رہی تھی وہ سمجھایا جاہ رہی تھی وہ سمجھایا بیس بال اب کہ وہ بولاتو انداز بجھ فرم تھا ورندتو سمجھایا بیس ہال اب کہ وہ بولاتو انداز بجھ فرم تھا ورندتو سمجھایا ہو کر بھڑ کا تھا وہ۔

رو اب کیا پروگرام ہے۔' اس نے نئی بات کردی۔ وہ اس بات کے سوانہ کوئی دوسری بات کرنا ہے۔ اس نے نئی بات کردی۔ وہ اس بات کے سوانہ کوئی دوسری بات کرنا ہاتا تھا اور نہ بی سنیا۔ اور وہ خوش فہم کڑی ایسے سپنے آنکھوں میں ہجارہی تھی جن کی تعبیر سی ہیں اور اب تو باہر کی چہل بہل میں اور اب تو باہر کی چہل بہل

بتارہی ہے کہ جا چی کہنی آئی ہے شاید، باٹوں کی آواز آرہی ہے۔'اریز کوایک بار پھرتب پڑھنے لگی تھی۔ وہ گھیر گھار کراصل بات برائے لے کرآتا تا اور وہ اپنی ہی بے تکی ہائے جارہی تھی۔اریز نے بمشکل اپنے اشتعال برقابو مایا۔

اشتعال پرقابوپایا۔ ''اب کب ملوگ'' اریز نے ایک ایک لفظ پرزور دے کرکھا۔

دے کرکہا۔ ''کل'' فروہ نے صرف اتنا کہا اور انظار کرنے گی کہاریز آئے ہے کیا کہتا ہے۔ " معلی ہے کل کا مطلب کل ہی ہونا چاہیے کی اللہ مٹول سے کام مت لینا۔ اگرتم دل سے آ مادہ ہیں ہو اللہ مٹول سے آ مادہ ہیں ہو مجھے ملنے کے لیے تو صاف لفظوں میں کہہ دو، حیلے بہانے مت بناؤ۔"

''کسی با تیں کرتے ہوارین، بھلا محبت کو حلیے
ہمانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اسے دل کی خوش سے
ملنا جاہتی ہوں۔ محبت کرتی ہوں تم سے، محبت کے
دھائے اسے کمزور نہیں ہوتے اریز کہ آھیں ذرا سا
الجھنے پر ھینج کرتوڑ دیا جائے۔ محبت میں صدافت ہوتو
دوریاں اثر انداز نہیں ہوتیں۔'' فروہ کے ہونوں سے
لفظ نہیں محبت ادا ہور ہے تھے دوسری طرف اریز اپنی
مفیاں تھیج ہی وتاب کھار ہا تھا مگرا ظہار نہیں کرسکتا تھا،
ہمان ہوگی کی مضرب ضرور لگانی چاہی تھی۔
منظ وہ محصے بھی دھوکہ مت دینا، میں جی نہیں سکوں
مانے ہرکا گراز اس کے ایک دل تڑپ اُٹھا اور
میں آئی میں نہیں موئی تھیں۔ جب بولی تو اس کی آ واز کی
میں آئی میں نہیں موئی تھیں۔ جب بولی تو اس کی آ واز کی
میراہ نے اریز سے چھیے نہیں رہی تھی۔
میراہ نے اریز سے چھیے نہیں رہی تھی۔

"مری محبت وقی شش تونہیں ہاریز جوناکے محمال اتر جائے گی۔ بیتوان مث ہ، الوث بندھن ہے مارا۔ تم تو میری روح میں ساچکے ہو، کوئی بھی کی قیمت پر بھی مجھے تم ہے۔ جدانہیں کرسکتا اور اریز تم سے ورانہیں کرسکتا اور اریز تم سے دمور بھی سوہان روح ہے۔ وہ

رودی۔

''فردہ بجھے بھی اکیلامت چھوڑنا، بجھے ادھورامت

کرنا۔اگر محبت ہے آشنا کیا ہے تو جدائی کی دیوار کی بھی

مت اُٹھانا ہجر کی سزامت دینا۔' اریز بظاہر مسکرا کر بولا

مگراُس نے اپنے لہجے میں زمانے بھر کادرد موکر کہا۔

''ہماری محبت کو ہار کا ذاکقہ بھی نہیں چھینا پڑے گا

اریز، مجھے جیت کی امید دلاتے رہنا، تمہماری ہم راہی

میری زندگی کاسب سے برداخواب ہے۔'' درمیں شمصیں بھی نہی داماں نہیں کروں گا۔اینے

ساتھ رکھوں گا۔ تمہاری محبت میری طاقت ہے۔ میرا حوالہ ہے۔ لوگ تو موہوم سے اثر کے باعث برسوں اکٹھے رہ لیتے ہیں، تم تو میری ہوفروہ صرف میری۔' اریز کی آواز مرهم پڑی، نشلی خمار آلود دل کو شخیر کر لینے دالی روح کی گہرائیوں میں اُڑ جانے والی۔

رس بولی، سر شاری و بواریز۔' وہ جذبات سے بوجھن آواز میں بولی، سر شاری و خماری اُس کے انگ انگ میں اتر رسی تھی۔ وہ خبطی می دیوانی می خود کو بے گانہ، جس کے خواب آسمان جھونے کے لیے تھا، جس کا دل ہواؤں میں اُڑنے کے لیے اُڑان چاہ رہا تھا، بادلوں میں رقص کرتی چاندیانے کی تمنائی۔

''نُویُونُومیری جان،میری فروه یـ' اریز کی سرگوشی کسی شہد کی مانندفروه کی ساعتوں میں بڑگائی گئی تھی۔اس کانتن بدن محبت کی بھوار میں بھیگنے لگا۔اس کی آئی تھیں ستاروں کی مانند جیکئے لگیں۔

"اپنا وعدہ ایفا کرو،کل لازی ملنا ورندرد تھ جاؤںگا اور پھر مانوں گابھی نہیں، بھلے پھر جتنا مرضی منانا۔"ار پر کی بیار بھری دھمکی دی اور فروہ تھکچھلا اُتھی۔اس بات ہے اُسے کوئی سروکا رنہیں تھا کہ احتشام کا کیا حال ہے، رجمان کتنا مغموم ہے، عائشہ کتنا روئی ہے مگر وہ خوش تھی ہے تخاشا۔

> ''ضردرا وَل كَى الْجِعارَ هَيْ مِولَ البِـ'' " ننبين ـ''

"کیانہیں۔"فروہ نے تھٹھک کر پوچھا۔
"کی نہیں۔" اریز نے بے ساختہ کہا تو دونوں
ایک ساتھ ہنس پڑے۔ فروہ کا موڈ فریش ہو چکا تھا
کیونکہ اریز کا بگڑارویہ ابھیک ہوگیا تھا۔اُس کی اپنی
زندگی تھی۔ایک مخصوص راہ تھی۔ایک بہندیدہ سنرتھااور
اپنی ہی خواہشیں زادِراہ تھیں اور انہی خوبصورت شب
وروز میں وہ رہنا جا ہی تھی ،اپنی ہی ذات میں گم۔اُس
کی زندگی میں اریز کا آنا زیست کے معنی ہی بدل گیا
تھا۔احساسات نے رنگ بدل کرایک خوشبووں بھرے

جہاں ہے اُسے روشناس کروادیا تھا،خواہشات کے پچھ ینے عکس کچھنی دل فریب پر کشش دنیا وجود میں آئی تھی۔ وہ بیڈ ہے اُتھی تو اس کی چوڑ بوں کا جلتر نگ بج أثفاروه مسكرات ہوئے اُتھی اورا پناسیل فون حارجنگ يرلكا كركمرے سے باہرنكل آئی۔

رحمان انتہائی بددل ہوکرصوفے برجیھا تھا۔اُس کی بیشانی بر شکنوں کا جال سا بچھا ہوا تھا۔ اُس کی انگلیاں اضطراری انداز میں باربار بیشانی کومسل رہی تھیں۔وہبار بارے چینی سے پہلوبدل رہاتھا۔سامنے والمصوف يرفرقان اورتبي بينه ستهير

''میں تو کھانا بنارہی تھی جب ریان حواس باختہ سا المارے کھر کیا کہ بابااحتشام کو مارر ہے ہیں۔ممارور ہی ہیں کیا ہو کیا ایسا۔" لبنی نے بہت سکتھ سے بات کی تھی۔ "فیل ہوگیا ہے بھائی۔" رحمان نے ایسے مری ہوئی آواز میں کہا کویائسی نے اُس کے اندر سے روح نچوز کی ہو۔ لبنی سنسشدری بے ساختہ فرقان کو دیکھنے کئی۔وہ بھی بھونچکارہ کیا۔لبنی نے اپنے نیم واہونوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ در خاموتی اُن نتیوں کے درمیان آ کر بیر می ایسے موقعوں بر کوئی حرف سلی کام نہیں آتا کوئی کیا کہے۔اظہارانسوں کرے پاکسلی وسفی دے، بیکرور لمح تقے۔ لبنی کو مجھ مہیں آ رہی تھی کہ بات کیا کرے ، کسے کرے ،ابیا کیا کہے کہ رحمان کا در دکا بداوا ہوسکے۔ اس کی جان مشکل میں آن پڑی تھی پھرعا ئشہ بھالی نے اُس کی مشکل آ سان کردی۔ وہ کبنی کو سامنے پا کر وھاڑیں مار مارروتی آ کرلبنی ہے لیٹ کی تھی۔ لبنی میک دم بوکھلا کررہ کئی ۔ بیلیسی افتادہ آن پڑی گئی۔

''اتنا بارا ، بار مار کے کہولہان کردیا، احتشام کی ہتھیلیوں کا سارا ماس مھٹ کیا ہے۔اتی ہے دردی اورسنگدلی ہے پیا۔ مدی سے چیا۔ "بمانی حیب کر جائیں نا، حوصلہ رکھیں، احتشام

تعبك بوجائے كا۔

" سیب ای عورت کا قصور ہے۔ اس نے احتشام کو بگاڑاہے، گھر کا اور بچوں کا خیال رکھناعورت کا ہی فرضٰ ہے نا، مراس کوتو کھر کھرنے ہے ،ی فرصت نہیں ہے۔ خبریں انتھی کرنا اور پھر کھر کھر نشر کرنا۔'' رحمان یے گے بگولہ ہور ہاتھااس کا بس نہیں چل رہا تھاسب کچھ تہںنہں کرڈالے۔

" ہاں میں بہت بری ہوں ہم تو جسے بہت دھیان رکھتے ہونا اپنی اولا د کا۔'' عائشہ بھی دو بدومقا بلے پر اتر آئی۔ دونوں خوں خوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ

"جوچزمنے نکالتے ہیں فورائے کر دیتا ہوں۔ کسی بھی چیز کی کوئی کی نہیں ہے۔ فرت چوہیں کھنٹے فروس، کوکز ،اورمٹھائیوں ہے بھرار ہتاہے۔ دنیا کی کون ی آسائش ہے جوتم لوگوں کومیسر نہیں مگر پڑھنا تو بچوں نے خود ہی ہے، اچھے اسکول میں پڑھرے ہیں، کوچنگ سينترجوائ كرركها بكطلاخر جاعمر كاركروكي صفر

"سب ہی کرتے ہیں تم الو کھے نہیں ہو،احسان تہیں کرتے۔' وہ بھی عائشہی ایبنٹ کا جواب بیقرے دینے والی۔وہ کہاں کسی کی سنتی تھی۔ لحاظ مروت جب ماں باپ میں ہی شہ ہوتو ہے بھی وہی مجھے سیکھیں گے۔ آ وے کا آ وا ہی بگڑا ہوا تھا۔ ہرکسی کے رنگ ڈھنگ

" "آپ لوگوں کے آپس کی لڑائی جھکڑے ہے مسئلة النبيس موكا بهاني بلكهاور بكر جائے كا \_آ رام \_ بین کریات کریں ،اس طرح منظامہ نہ کریں ۔ البنی نے تنك آكر كهه دياوه بجحه دخل اندازي نهيں كرنا جا ہتى تھى محمر عائشہ بھالی کی فیٹی کی طرح چلتی زبان ہے عاجز آ كربول أتقى ،فرقان بھى غاموش تھا۔ وہ دونوں مياں ہوی ہی زندگی کے ہرمعالیے قصور دار تھے محر کہا و کہنی کا بهر روائع برداشت كر ليت بهي بهي نهيس اس ليے خواه مخواه تمجھانے بچھانے کا کوئی فائدہ ہیں تھا، جب کوئی اثر ہی ہیں ہونا تھا۔

وہ دونوں اب بھی لبنی اور فرقان کا کھاظ کیے بنا ایک دوسرے پرالزام رکھ رہے تھے۔ایک دوسرے کوکوں رہے تھے۔ بڑھ جڑھ کرالفاظ کے تیر جلا جلا كرحيمنڈے گاڑرہے ھی۔ بالآ خرعا ئشەمنە پردویٹہ ڈال کر چھپھک کر رونے تکی۔لبنی کو اس وفت اپنا يبال موجود ہوناانتہائي طيش دلار ہاتھا۔وہ خودکو بہت یے بس محسوں کررہی تھی ، کیا ڈھارس بندھوانی ، کیا تہتی، عائشہ ڈینے کی چوٹ پر مقابلہ کرکے اب شوے بہارہی تھی۔

یہی وہ وفت تھا جب فروہ کمرے ہے کی وی لا ؤیج میں آئی سی ۔اس نے بول تاثر دیا جسے باہر ہونے والی ساری کارروانی ہے بے خبر ہو۔ عائشہاب فروہ کو بتار ہی تھی کیا ہوا، کیسے ہوا۔فروہ اُس کی دلجوئی کررہی تھی۔ لبنی ان کومکن دیکھ کرموقع غنیمت جان کروہاں ہے اُٹھ کئی ہاں البت فرقان رحمان کے یاس جاجھا۔

فروہ کی اریز سے دوئی دو ماہ برانی کھی۔ وہ اُسے قبیں بک پر ملاتھا۔ وہ بلاشبدول موہ لینے والی بارعب شخصیت کا مالک تقیا۔ اس کی شکل وصورت فروہ کی دلچیسی کا سبب بن تھی۔اس نے خود فروہ کو فرینڈ ریکوسٹ بھیجی تھی جسے بلاتر دو فروہ نے ا يكسيك كرلياا در پهروه دوست بن گئے۔ چندونول کی دوسی محبت میں کب تبدیل ہوئی یتا بھی تہیں چلا۔ان کی دو تین ملا قاتیں بھی ہوچکی تھیں سرسری س \_مقصد صرف ایک دوسرے کود مجھنا تھا۔وہ ایک دوسرے کی تصویریں تو د سکھتے ہی رہتے تھی مگرفیس ٹو میں دیمنے کی توبات ہی اور تھی اس لیے اب ان کی با قاعدہ ملاقات ہونی تھی ، اکٹھے کھانا کھانے کا بھی يردكرام تقار

فروہ کھرے تیارشیار ہوکر ہیں آئی تھی بس کمرے ہے وہ بہترین لباس میجنگ جوتے ہین کرہی باہرنگل محی۔اس نے عائشہ کے کمرے میں جھا نکا، وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں تھی۔ کین سے کھڑ بیٹر کی آ وازیں آ رہی

تھیں مطلب زینت کچن میں ہی تھی۔اب اس کا رخ چن کی *طرف تھ*ا۔

"مما کہاں ہیں" زینت واضح شیٹیائی۔اس کے ہاتھ میں تازہ جوں کا گلاس تھا، مارے تھبراہث کے جوس ذراسا چھلگ گیا۔ مگرفروہ کہاں متوجہ تھی۔

''احتشام کے پاس ہیں۔''زینت کے بتانے پر وہ جیسے عجلت میں آئی تھی ویسے ہی بلٹی۔ زینت نے سکون کی سانس لی۔فروہ کچھسوچ کر پھراُ می رخ

'' وہ طلے گئے کہتے کہتے ہیں'' فروہ اب احتشام کے بیڈروم کی طرف بڑھی، زینت نے جوس کا گلاس غثاغث اندراً تاراا در کمی ی ڈکار لے کرخدا كاشكراداكياجس نے زينت كوايسے كھريس نوكرى

عائشها حشام کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں مال بیاباتیں کررے تھے۔عائشہ خوب اس پر بیارلٹار ای تھی۔وہ پہلے ہی لا ڈلاتھا ،اب تو خوب کرے کرکے لا ڈ

ممامين جاراى مون ياركر ـ "فروه في اطلاع دى ـ " يخفي الإينا-"

" بہیں مماضح منے کہاں کھ طلق سے اُتر تا ہے۔" "تمہارے بابا بھی آج مبح مبح علے گئے بغیر کھے کھائے ہے۔ کمان جانا تھاکسی دوست کے ساتھ انہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کررے ہیں کسی دوست کے ساتھ۔''وہ بغیر یو جھے ہی بتانی جلی کنیں۔ "این گاڑی پر گئے ہیں کیا" ''ہاں بے''عائشہ کی ہاں پر فردہ بدمزای ہوکررہ گئے۔ وه سوچ رای می کدآج گاڑی وه لے جالی مر ..... "اجھاٹھیک ہے ممامیں چلوں۔" (اس خوبصورت ناولٹ کا اگلا حصہ ماہ مئی میں

ملاحظ فرمائے)





'ہلدی گئی نہ پھٹکری رنگ چوکھا آئے۔'ان کا تو جہز کاخر چہڑی نیج رہا تھا۔ پھر حیدر آباد کون سا دور تھا۔ابانے اپنے ایک دوست کی معرفت معلومات کرائیں تو اُن کے ہوش اُڑ مجے۔کون ساعیب تھا جواُس آ دمی میں نہ تھا دو ہویاں ہمنم کر چکا تھا اور تیسری .....

## رشتوں کی اہمیت عیاں کرتا، ایک فسانہ خاص

کالج ہے آگئیں۔' علیزہ جانتی تھی ای نے پچھٹا کچھ کہہ دیا ہوگا مگراہے پوچھٹا اچھانہیں لگا کہ آخر جو بھی ہووہ اس کی ماں تھیں۔ اس لیے ٹھنڈی سانس لے کرآ ہتہ ہے بولی۔

'' سر میں درد تھا اس لیے کلاس بنک کرلی لائے آپ کی بچھ مدد کروں۔'' مگرارسہ باجی نے اس کی ایک سے اس کی ایک نہیں کے کیا سے کے کیا ہے کے کیا ہے کے کیا ہے کے کیا ہے کہ ساتھ درد کی گولی دے کرائے کمرے میں بھیجے دیا۔ ساتھ درد کی گولی دے کرائے کمرے میں بھیجے دیا۔ ان کوان سے کیا دشمنی ہے؟'' نیند کی وادیوں میں اگرتے ہوئے اُس نے سوچا تھا۔ اُر تے ہوئے اُس نے سوچا تھا۔

☆.....☆

ارسہ علیزہ کی بھو پوزا دہمن تھی ارسہ کی والدہ نورین اور علیزہ کے والد ذیشان صدیقی آپس میں کزن تھے۔ دونوں کی منگنی ہو چکی تھی اور ایک دوسرے کو پہند بھی کریتے تھے گر پھر خاندان میں کیا اختلا فات ہوئے کہ رہیاں منڈ ھے نہ چڑھ کی اور زیشان کی اور نورین کی شادی حیدر آباد میں اور ذیشان کی

رات كا كھانا زيادہ كھاليا تھاارسہ باجي كھانا اتنا مزیدار بناتی تھیں کہ ہاتھ رو کنا مشکل ہوجا تا۔ تبھی علیزہ نے تاشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ طبیعت سست ہورای میں۔اس لیے وہ کا ج سے چھٹی کر کے گھر آ بکی ۔ کھر میں سائے کا راج تھا، بھیااور یا یا تو یقیناً آ فس میں ہوں مے مرای اور ارسہ باجی کہاں ہیں؟ محیث کی جانی ایک اُس کے پاس بھی رہتی تھی تاکہ وفت ہے وفت آنے بر کمی کو گیٹ کھولنے کی زحت نہ ہو۔ اس نے کچن کا رُخ کیا اور ٹھٹک کر رُک گئی كيونكه ارسه باجي كى سسكيان صاف سناني ديري تعیں جوسلب پرسرر کھے۔ بری طرح رور ہی تھیں اُن کے ہاتھ میں نورین مجھوبو کی تصور تھی۔"امال مجھے اس بے رحم دنیا کے حوالے کرکے کیوں جلی لنيس؟ مجھے ممانی کی نفرت بھری نگاہیں برداشت تہیں ہوتیں میں میل میل مررئی ہوں۔ ابا مجھ سے لأتعلق ببي أكريامون كاسهارا إورحرام موت كاخوف نہیں ہوتا تو میں کب کی خودشی کرلیٹی۔'علیزہ کی موجود کی کا احساس کرتے ہوئے وہ سیدھی ہوئیں اور زیردسی مسکراتے ہوئے بولیں۔''تم آج جلدی

الروية المالية



سی پہلے ہی ہتا چگی ہی۔ اس لیے وہ ماموں کے سینے
رویدا کھڑاا کھڑااورلیا دیا ساتھا۔ چیرے پر ملال یا
جانے کے بعد نورین بری طرح رونے گئی۔ خوری سوہر کے
جانے کے بعد نورین بری طرح رونے گئی۔ شوہر کے
جانے کے بعد نورین بری طرح رونے گئی۔
'' ذیشان تم نے بلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ
زندہ ہوں یا مرگئی؟'' ذیشان شرمندہ ہوگئے۔
'' میں تو سمجھ رہا تھا تم اپنے شوہر کے ساتھ
خوشگواراز دواجی زندگی گزاررہی ہو۔''
'' خوشگوار از دواجی زندگی گزارہی ہو۔''
مونؤل پراستہزائی تھی۔

مونؤل پراستہزائی تھی۔

مونؤل پراستہزائی ہی ہے کہ
مونؤل پراسہ کواپنی بھی مجھو کے اور بھی اے
میرے بعد تم اس کواپنی بھی مجھو کے اور بھی اے
میرے بعد تم اس کواپنی بھی مجھو گے اور بھی اے
کینین ہے تم اس کواپنی بھی مجھو گے اور بھی اے

شادی رہید ہے ہوگئی یہ کوئی طوفانی اور فلمی قسم کا مشق نہیں تھا صرف منگنی کے بعد کالگا و اور وابستگی سخی مگر رہید کے دل میں سے بات بھانس کی طرح شخی مگر رہید کے دل میں سے بات بھانس کی طرح شخے حالانکہ وہ اب دو بچوں علیزہ اور منہاج کے بارے مالانکہ وہ اور ذیشان کو بلارہی تھی ۔ والدین و اور خیت کرنے والدین اور ذیشان کو بلارہی تھی ۔ والدین اور ذیشان کو بلارہی تھی ۔ والدین بونوں کے بی وفات پانچکے تھے اور سے واحد رشتہ بونوں کے بی وفات پانچکے تھے اور سے واحد رشتہ بونوں کے بی وفات پانچکے تھے اور سے واحد رشتہ بونوں کے بی وفات پانچکے تھے اور سے واحد رشتہ بونوں کے بی وفات پانچکے تھے اور سے واحد رشتہ بونوں کے بی وفات پانچکے کے شکل گئے ۔ نورین کی حالت بیکھ کر اُن کی آئیس دکھ سے بھیل گئیں ۔ ہنتی مسکرانی نورین ڈھانچ کی شکل میں اُن کے مسکرانی نورین ڈھانچ کی شکل میں اُن کے مسلمانی کے بارے مسلمانے کی شام میں اُن کے ہارے مسلمانے کی ۔ اور می دارے دارے دارے دارے شاید نورین ڈیشان کے بارے مسلمانے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے دری دور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کوئی کی دور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کی دور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کی ۔ اور مین ڈیشان کے بارے کی دور مین ڈیشان کے بارے کی بارے کی دور مین ڈیشان کے بارے کی دور مین کی دور مین ڈیشان کے بارے کی دور مین کی دور م

د کھوں کے الام میں نہیں ڈھکیلو کے نہارے سوا إس كا كو ئى تېيىں!''

'' یا گل ہو کیوں مایوی کی باتی*ں کر*تی ہو ہم مہیں کراچی لے جاکر علاج کرائیں مے۔ ذیثان نے خلوص سے کہا۔

'' ذیثان تم میری آخری اُمید ہوا نکار مت کرنا ورنہ مرنے کے بعد بھی میری روح کو چین نہیں ملے گا۔'' نورین نے سنی اُن سنی کرتے ہوئے مایوی سے کہا۔

"مے بے فکر ہو، جا دُارسہ آج سے میری بیٹی ہے لیکنتم نے اُس کے باپ سے بھی اجازت لی؟'' '' اجازت!'' نورین کے ہونٹوں پر ایک كرب آميزمسكرابث دوركى-

'' ده توانظار میں ہیں کہ کب میری آئیمیل بند موں اور وہ میری ارسہ کولی بڑھے تھڑے کے س منڈھ کراینا بیاہ رجالیں۔ ذیشان میری بنی ہیراہے ہیرا، تمہیں یا بھالی کو بھی اس ہے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بیر میں مہیں یقین دلانی ہوں۔ حالات نے اُ ہے بچین ہی سے سنجیدہ ، جھدار اور ہر کام میں ماہر بنادیا ہے۔ باپ کی تو جاہل رکھنے کی کوشش تھی کیکن میں نے اسے BSC اورز کرادیا ہے آگر بیار نہ یونی تواب تک MSC کرچکی مولی-'' پھرد میصنے ہی و یکھتے نورین کی طبیعت بگر گئی اوراس نے سکون ہے بیٹی کی بانہوں میں دم تو ژ دیا اور نورین کے کہنے کے عین مطابق اُس کے باب نے بغیر کسی حیل و جحت ارسه کی ذمه داری ماموں کے سرتھوی دی۔ ارسه کوکراجی جینیتے ہی رہید کے سامنے بٹھا کر ذیشان نے سنجید کی ہے کہا۔

'' ویکھور ہنچہ میں نے ساری زندگی تنہاری جلی کٹی سنیں اور سن کرٹال دیا۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے اُن کی خدمت تمہاری تہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں نے خود کی لیکن ارسہ کوا کر اس

کمریس کوئی تکلیف ہوئی تو میں ندمعاف کروں گا نه لیا ظ کروں گا۔ یوں مجھوا بتمہاری ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں۔'

ربید نے اُس وقت تو ذیشان سے وعدہ کرلیا اور ذیشان کی موجود کی میں اُس کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کی لیکن آ ہستہ آ ہستہ وہ اینے خول سے بابرآ كئيں اور ارسه كو طعنے ،تشوں برر كھ ليا۔ ارسه كي MSC کرنے کی شدیدخواہش تھی۔ لیکن ذیشان کے امرار کے باوجود ممانی کے ڈرسے اس نے انکار كرديا\_" مامول يردهاني جيورے بوتے عرصه ہو کیا۔اب پڑھائی میں میرادل نہیں لگتا!" بیوی کے تورد مکھتے ہوئے وہمعلقا خاموش ہو گئے۔اب ارسہ تھی اور کھر کی بوری ذمہ داریاں۔اس بورے گھر میں اس کی واحد دوست اور ہمدردھی علیز ہے۔ جو ای كمنع كرنے كے باوجودكائے ہے آكرارسكا باتھ بٹانے کی پوری بوری کوشش کرتی تھی۔ اُس کوانی سے معصوم اورخوبصورت ی کزن بهت پیندهی -مگرای کی طرح منہاج کوبھی اس سے اللہ واسطے کا بیرتھا۔ جب بھی رہید کو عصر آتا وہ مال کی ہاں میں ہال ملانے بیٹھ جاتا اورخوب نمک مرج لگاتا اورعلیز ہ کوسر ے یاؤں تک آگ لگ جاتی۔ "بھیاآ خرارسہ باجی نے آپ کا کیابگاڑا ہے۔ بجائے ای کو سمجھانے کے آب اُن کے غصے کواور ہوا دیتے ہیں ادر چن چن کر ارسه باجی کی وہ خامیاں گنوا نا شروع کردیتے ہیں۔ جوان میں سرے سے ہیں جہیں۔

مہیں بری مدر دی ہے ارسہ سے کیا رشوت دی ہے اس نے تہمیں؟ "منہاج نے جل کر کہا۔ 'محبت، حامهت اور اینائیت کی رشوت، آپ اور ابوا فس میں مصروف اور امی کوسیر سیاٹوں سے فرصت نہیں ایسے میں ارسہ باجی کی آ مرمبرے لیے تازه موا كا جمونكا ثابت موكى \_ سيح اكر آب ارسه یاجی کومیری نظرے دیکھیں تو ہے شارخوبال نظر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آئیں گیان میں۔ 'علیز ہ فخر ہے ہولی۔
''کیوں کیا میں نے اپنی آئکھیں گروی رکھ
دی ہیں یا اندھا ہوگیا ہوں۔ جو مجھے نظر نہیں آتا
کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ تمہاری
ارسہ باجی کرتی کیا ہیں۔'' منہاج کے لیج میں
شرارت تھی لیکن علیزہ غصے میں واک آؤٹ کرگئی
اور کمرے میں آتے ہوئے رہیعہ کے چہرے پر
سکون اور اطمینان کی لہردوڑگئی۔

☆.....☆.....☆

ارسہ مال کی طرح بے حد خوبصورت اور چاذ بے نظر تھی۔ اُس کا رنگ گورا نہ تھا مگر بلا کا پُرنشش، پھرائی کی بڑی بڑی آ تکھیں، گھٹاؤں جیسے تھنے اور کمے بال اور لمبا قد اُس کو ہر جگہ متاز ادر نمایاں کردیتا تھاجس سے رہیجہ خاکف کھیں كيونكه وه ايك جوان مينے كى مال تقيل \_ جس كے کے انہوں نے بڑے او نجے خواب دیکھ رکھے تھے۔ جہاں ہے اُن کو بے تحاشا دولت ملتی اور وہ ٹدل کلاس ہے اُپر نہ چھے کیکن اُپر ٹدل کلاس میں تو بہتنے ہی جاتیں اس کنتکی اور سکی بھوکی ارسہ کو بہو بنا کرانہیں کیا ملتا اور وہ بہت خوش تھیں کہ منہاج اس سے خار کھا تا تھا در نہ ذیشان ارادہ کر لیتے تو انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ منہاج بھی نہیں ۔اوراب انہیں جلداز جلدسی ایسے رشتے کی تلاش تھی جس کے سرمند ہے کر وہ ارسہ سے اپنی جان چھڑالیں۔ إدھرمنہاج کے سلخ روبید کی وجہ ہے علیزہ ناراض تھی تو ارسہ پریشان کہ اُس کا ہر کام ٹھیک ہوتے ہوئے غلط ہوجاتا تھا۔ اس دن بھی منہاج کی شر نے استری کرتے کرتے ممائی کی آ واز پر وہ بھا گی تو پیچھے پیچھے منہاج بھی جلی ہوئی شرٹ ہلاتا ہوا کمرے میں آ گیااور بگڑ کر بولا۔ "ای یا تو آپ خود استری کیا کریں یا پھر مجھے کہددیں خود کرلوں گا مگراس کالی کوئل ہے میرا کوئی

کام نہیں کرایا کریں۔ 'ارسہ کا دل دھک ہے ہوگیا اُس کو اچھی طرح یادتھا اس نے استری کو اسٹینڈ پر رکھا تھا پھر یہ شرف کیسے جل گئی؟''ای بردبرائے ہوئے کمرے ہے چلی کئیں توعلیزہ چیج بردی۔ '' یہ آپ نے کالی کوئل کس کو کہا؟'' اس دوران ارسہہ بھی کمرے ہے باہر جا چکی تھی۔ ''اگرای کا ڈرنہ ہوتا تو ہیں ارسہ باجی کو اپنی بھالی بنانے میں فخرمسوس کرتی۔'' بھالی بنانے میں فخرمسوس کرتی۔'' بھالی بنانے میں فخرمسوس کرتی۔''

'' د ماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی!'' منہاج نے مسکرا کر فرضی کالرجھاڑ اتو علیز ہ کوہنی آئجی۔

"دوسے بھیا آپ کسر تقسی ہے کام لے رہے ہیں اب آپ اسنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ارسہ باجی کے سامنے گنگو تیلی لگیس۔ "علیزہ کی شرارت پر منہان آس کو مارنے دوڑے اور سامنے سے آتی ارسہ ہے نکرا گئے اور وہ اُس کو بروفت بکڑنہ لیتے تواسے بری طرح گرجانا تھا۔

" اندهی ہود کھے کرنہیں چل سکتیں۔ "اس نے مجر کر کہا تو ارسہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ایک تو پہلے ہی مِرِکرانے سے دردک ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔

''ارے اِس کو تقادت ہے ہمدردیاں سیٹنے کی اور شوے بہانے کی کی مت کہو' نازک پیرمنی' کو جیسے ہم نے تو ظلم کے بہاڑ تو ڈر کھے ہیں؟'' حالا نکہ قصور سارا منہاج کا تھالیکن ربیعہ نے سارا الزام ارسہ کے سردھر دیا اور وہ کمرے بیل آ کر پھوٹ کررونے تگی۔

☆.....☆

ارسیآج کل بہت خوش تھی۔منہاج کی جس دن ہے قیمتی شرک جلی تھی اس نے تحق ہے اپنے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے ہے منع کر دیا تھا۔اس طرح ہے اس پر ہے کام کا بوجھ بھی کم ہوگیا تھا

اورر وزروز کی چیج سے جان بھی چھوٹ کئ تھی۔ روزانه صبح الچھی خاصی افراتفری کچ جاتی تھی علیز ہ،منہاج اور یا یا گھر سے ساتھ ہی نکلتے تتھے۔ ليكن ناشة ميں سب كى يسند عليجيرِه عليحده ہوتى تھى اورعلیزہ کی مدد کے باوجود بھی وہ کھن چکر بن جاتی تھی۔ یا یا اور منہاج بریڈ کے ساتھ آبلیٹ پہند كرتے نتھے، ممانی كو فرنچ ٹوسٹ، جبكہ عليز ہ عائے کے ساتھ لکا لیکایا پراٹھا کھاتی تھی ا در اُس کا ناشتہ تو بیچ کیے سے ہی ہوتا تھا۔ ناشتہ کرتے ا جا تک منہاج نے ناشتے سے ہاتھ کینے لیا۔ ''ا تنازیا دہ نمک خدا کے لیے ارسہ کوئی کام تو ڈ ھنگ کا کرلیا کرو۔'' ممانی علیز ہ سے باتوں میں مصروف تھیں ور ندار سد کی شامت آ جائی تھی۔ '' بیٹا جی میرے آملیٹ میں تو نمک بالکل ٹھیک ہے!'' ذیثان نے شبحید گی سے کہا۔ " بابا الگ الگ آمیث بنانے میں کسی میں زیادہ بھی ہوسکتا ہے۔"منہاج جلدی سے بولے۔ " مر مامول میں نے تو انڈے ساتھ ہی تهيينته تنقه صرف يكينول مين عليحده عليحده نكالا ہے۔''ارسہنے ڈرتے ڈرتے لب کشائی کی اور منہاج کو ینتھے لگ گئے۔ '' تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں ۔''اس نے ارسہ کو آئی تھے وکھا تیں اور منع کرنے کے باوجود

ذیثان نے این پلیٹ منہاج کی طرف کھسکاتے ہوئے اُس کی پلیٹ اینے آ گےرکھ لی اور ٹشو سے اویر جیمڑ کا ہوا نمک صاف کرنے گئے اُن کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی اور منہاج کھسانے ہوکر جلدی جلدی کافی کے گھونٹ مجرنے لگے۔ممانی اور ارسہ ہر چیز سے لاتعلق با توں میںمصروف تھیں۔

ا جا تک منہاج کا ٹرانسفر اسلام آباو ہو گیاوہ

ایک فار ما سوٹنکل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کرر ہا تھا۔ربیعہ نے تو رور وکر ڈیٹیر کردیا۔اکلوتے بیٹے میں اُن کی جان تھی ۔ مگر مجبوری تھی اُس کو جانا پڑا۔ أس کے جانے کے بعد کھر میں سناٹوں کا راج ہو گیا تھا۔ اُس کی کمی علیز ہ بھی بہت زیادہ محسویں كررى تھى جو بھائى سے بے پناہ محبت كرتى تھى ایرارسه....! د ه اینے احساسات بمجھنے سے قاصر تھی۔ پھراجا تک ارسہ کے ابا آ گئے۔ ارسہ اُن سے لیٹ کررونے تھی۔مگر اُن کا رویہ روکھا اور لیا دیاسا تھا۔ پھرانہوں نے ایک دم یہ کہہ کرسب کو حران کردیا کہ وہ اپنی بیوی کے کزن سے اِس کی شادی طے کر چکے ہیں اور اب ارسہ کو ہمیشہ کے ليے لينے آئے ہیں۔

ہے لیے ایے ہیں۔ ای کی تو خوتی ہے باچیس کھل گئیں۔''خس تم جہاں یاک''لیکن پایا کا ماتھا ٹھنگ گیا۔ ''نورین نے مرتے وقت ارسے کی ذیبرداری بھے پر ڈالی تھی۔اس وفت تو آپ کو کوئی اعتراض نہ تھا بھر بیدا جا تک سو کھے دھانوں میں یالی کیسے یر محمیا؟ " یا یا کے سوال پر کھیانے ہوتے ہوئے ارمه کے ابوجلدی سے بولے۔

'' میں مانتا ہوں آ ب نے ارسہ کا بہت خیال رکھا جوآ بے کا مجھ پراحسان ہے مکراب اس کی ماں اس کو بہت یا د کررہی ہے اور بحیثیت باپ اس کی شادی کرنے کا اختیار تو ہے نا مجھے؟ " یا یا ک تیور بوں پر بل پڑھئے۔ پھروہ حل سے بولے۔ '' بالکل ہے، کیکن میں نے بھی ارسہ کوعلیز ہ ہے کم نہیں سمجھا۔اس کیے خالی ہاتھ تو نہیں جھیجوں گا نا این بیٹی کو۔ بیندرہ دن بعد آ کراین امانت لے جائے گا۔ اس دوران ہم بھی بچھ تیاری کرلیں ع \_"ارسه كاباخوشى خوشى والبس على عظمة -''ہلدی لگی نہ سینظری رنگ چوکھا آئے۔'' اُن کا تو جمیز کا خرچہ ہی نے رہاتھا۔ پھر حیدرآباد ☆.....☆......☆

علیز و شخت بے جین تھی۔ پھویا کے آنے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ میں نہیں آرہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ میشنے گا۔خودارسہ بھی گم صم اور خاموش تھی۔ اس کی معتبی کو میں مرجکی تھی۔ وہ راتوں کو انہوا تھے کر روتی تھی اور جب اس کی ملتیجانہ نگاہیں ماموں کی طرف انتختیں تو وہ نظریں چرانے پر مجبور ماموں کی طرف انتختیں تو وہ نظریں چرانے پر مجبور موجاتے۔ بورے گھر میں کوئی اگرخوش تھا تو وہ تھیں رہیے ملیز دنے گھر میں کوئی اگرخوش تھا تو وہ تھیں رہیے ملیز دنے گھر اکر منہاج کونون کرڈالا۔

" بھیا کچھ کیو پا ارسہ یا تی کو جہنم میں حبوبک رہے جی ۔ "اس نے پوری تفصیل بنائی۔
" یا کل لڑکی میں کیا کرسکتا ہوں کھو یا کواپی بین کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پورا پورا پورا پورا پورا حق ہے اورتم کیوں پرائی آگ میں جل رہی ہو۔
سنا ہے وو آ دی بڑا پھے والا ہے دولت میں کھیلیں میں تہاری ارسہ باجی!" منہان نے بنس کر چھیڑا اور علیز وکو پہنے لگ گئے۔

" بھاڑ میں جائے دولت مجھے آ ب سے سے اُمید نہ تھی۔" علیزاہ نے غصے سے موبائل ہند کیا اور بھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔

بغیر اطلاع منہان کی آمد نے بورے گھر میں خوشی کی لہر ڈوڑا دی۔منہاج کو دیکھتے ہی با پا نے حکم صادر کیا۔''ارسہ کی بقیہ شا بنگ علیز ہ بھائی کے ساتھ کرے گی ارسہ کی بیندسے۔''

'' بجھے بازار نہیں جانا جس کی شادی ہے وہ خود جائے!' علیز ہنے جل کر رکا ساجواب دیا۔
'' ار بے میری گڑیا ناراض کیوں ہورہی ہو تمیں بھی تمہاری پہند کے کپڑے دلاؤں گا۔' منہاج کے اصرار پرعلیز ہ کو جانا ہی بڑا۔ رہیعہ کی طبیعت خراب تھی ورنہ ہر گز بھی تینوں کو ساتھ نہ جانے وی اور بیاحساس بھی خوش کن تھاس کہ ارسہ ہے جلدی ہی جان چھوٹے والی ہے وہ یا یا ارسہ ہے جلدی ہی جان چھوٹے والی ہے وہ یا یا

کون سا دور تھا۔ ابا نے اپنے ایک دوست کی معرفت معلوبات کرائیں تو اُن کے ہوش اُر کئے ۔کون ساعیب تھا جواُس آ دی میں نہ تھا دو بیو یاں ہضم کر چکا تھا اور تیسری ڈکار نے کی تیاری تھی ۔جھے بچوں کا دھیڑ عمر باپ۔

'' ویکھو رہید ساری زندگی تم ایک انجائی آگری میں جلتی رہیں۔ شک کے ناگ نے تمہارے دل میں ناسور بنالیا اور میں کوشش کے باوجود بھی تمہیں اپنے خلوص اور محبت کا یقین نہیں دلا سکا تمہاری دشمنی نورین سے تھی ۔ جومنوں مثی دلا سکا تمہاری دشمنی نورین سے تھی ۔ جومنوں مثی سے تیے سوگئی ہے اب کم از کم اُس کی بیٹی کو تو معاف کردو!''یایا نے التجاکی۔

" ارتے تو میں کون سائس پرظلم کے بہاڑ تو ڑرہی ہوں۔ بس بہی تو کہدرہی ہوں کہ جس کی بیٹی ہے اُس کو فیصلہ کرنے دیں ہم کون تین میں نہ تیرہ میں!"

ال ال ہم كوں نا بھيا ہے اُس كى شادى اور كرديں۔ 'عليز ہ نے خوش ہوكر تجويز پيش كى اور رہيد كى تو ہيں ہوكر تجويز پيش كى اور رہيد كى تو ہيں ہوكر تجويز پيش كى اور رہيد كى تو ہيں نے مير ے بينے كا نام ليا تو احتانہيں ہوگا كيا يہى منحوس مير ہے بينے كے ليے رہ كئى ہے شكر ہے منہاج بھى اس سے نفرت كرتا رہ كئى ہے ہے ہے ہے ہے اس سے نفرت كرتا رہ كئى ہے ہے ہى اس سے نفرت كرتا رہ كئى ہے ہى مير ہے جيتے جى ميمكن ہيں۔ ' رہ يد خصے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے سے ميں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كر چلى كئيں اور پا يا ہے بسى ہے ہيں اُنھر كے ہے ہوں ہے ہوں ہے ہيں اُنھر كیا ہے ہوں ہ

یے علم میں لائے بغیر سلسل پھویا کے را بطے میں تھیں اور اُن کے آنے کی منتظر تھیں۔

علیز ہ آ مے برا سامنہ بنائے بیٹھی تھی اورارسہ بھی گاڑی میں ہیجھے بیٹھی۔خلاؤں میں نہ جانے کیا محصور ربی تھی جبکہ منہاج بہت خوش تھا اور ڈرائیوکرتے ہوئے ایک مشہور گانے کی دھن پر سیٹی بجار ہا تھا۔جس سے علیز واور بھی سلگ رہی تھی۔ ایک آئس کریم یارلر کے آگے گازی رو کتے ہوئے منہاج نے کہا۔

'' علیرہ شاباش ذرا تین آنس کریم تو لے آ وُ! آپ کے اور ارسہ باجی کے لیے لے آلی مول مجهم مبيل كهاني- "عليز وكاموذ بدستور آف تھاا درارسەتو جیسےایی ہی د نیامیس کم تھی۔

'' میری انچھی بہن نہیں ہو دیکھو ہوسکتا کھر بھی المئيں انجھے اس طرح کھانے کا موقع نہ ہے۔'' منہاج نے خوشامد کی تو علیز ہ برا سا مند بناتے ہوئے گاڑی سے اُڑگی۔

''ارسہ مجھے آپ ہے ایک سوال کرنا ہے۔'' وه بورا كا بورا يتحييج كي طرف كھوم كميا۔ "جھے شادی کردگ؟"

"جي!" ارسه كي تيرت سے آئيس محت محت تمئیں اور حواس کم ہو گئے ۔

'' پیرکو ئی حساب کا مشکل سوال نہیں جو حیرت ے تہارا منہ کل گیا ہے۔''منہاج نے کہا۔ '''نہیں!''ارسہ کے کہتے میں حق تھی۔

''آ پ کو جھھ پرترس کھانے کی ضرورت نہیں میں اینے باپ کی خوشی میں خوش ہوں اور اگریہ نداق ہے تو بے حد بھونڈ ااور بیہووہ!''

''' مگر میں خوش نہیں۔'' منہاج نے سنجیدگی

ے کہا۔
"کیونکہ میں تم ہے بے بناہ محبت کرتا ہوں!"

میں ایک میں جو ف '' خاموش ہوجا نیں اور کسی اور کو بے وتو ف

بنائیں سارا وقت آپ کی کڑوی کسیلی باتیں شنتی رې ہوں کالی کوئل، کام چور، تکی، پھوہڑ، ہڈحرام اور نہ جانے کیا کیا۔بس آپ فورا تھر چلیں مجھے مرجهیں لینا۔ 'ارسہ نے تی ہے کہا۔

'' اُف ارسهُ کس قدر بے وقو ف اور کوڑ ھ منخز ہوتم؟''وہ گویا صدے سے کراہا۔'' اگریس سے سب کھے نہ کرتا تو امی تمہارا جینا حرام کرویتس میری ذراس توجه اور فیورتمهاری مشکلات میس اضافه کردیتا جومین ہمیں عابتا تھا۔''

'' مجھے آیے کی کسی بات پر بھروسہ تہیں بس آی گھر چلیں مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا۔''ارسہ نے بے رخی ہے کہااورمنہاج کا دل جاہا کہ ابھی اس کو بری طرح لٹاڑ دے مرضط - Uy 2 - y 2 - S

'' مجھے انداز ہنیں تھا کہتم اس قدراحمق ہوگی۔ ا بن اتن لیمتی شرئ جلالی، انڈے پر خود سے نمک حیمٹرک کراین بیزاریت کا اظہار کیا اور تو اور تمہیں پھوہڑاور کام چور کا خطاب دے کرایے کام کابو جھتم یرے بلکا کیا اور محتر مہے مزاج ہی ہیں مل رہے تم ے زیادہ مجھدار تو میرے یایا ہیں۔ جو بغیر کم میرے دل کی بات جان کئے کہ یقین کیوں مہیں کرتیں کہ بیسب ایک ڈرامہ تھا اور اس ایکٹ کے اصل خالق میرے یا یا اور میں اکلوتا ا میٹر جوان کے اشاروں پرناچ رہا تھا۔ چلومہیں مجھ پرنہیں تواینے ماموں پر تو اعتبار ہے۔'' اب ارسہ اتی بھی بیوتو ف تہیں تھی کہ الفاظ کی مجرائی اور کہیجے کی سچائی نہ پہچانتی اور پھر ماموں کا حوالہ تو سب ہےمعتبر تھاا وراس ہے بھی بڑھ کر دل کے نہاں خانوں میں چھپی مہناج کی محبت جوجانے کب اس کے روم روم میں ساکٹی تھی۔ جس کے بارے میں تنہائی میں بھی سوچتے ہوئے وہ خوف ز ده ہوجانی تھی اور اب پیخواب شرمندہ تعبیر ہونے والے تھے۔علیزہ آنس کریم لے کر آئی تو

## جادد اليم المراحت -/800 شازیها مجازشازی -/300 تیری یا دول کے گلاب غزاله خليل راؤ -/500 کا کچ کے پھول د یااورجگنو غزاله جليل رادُ -/500 غزاله جليل راؤ -/500 انابيل فصيحة صف خان -/500 جيون جميل مين جا ندكر نين عشق كاكوئي انتضبيل نصيخ آصف خان 500/-سلكتي دهوب كي صحرا عطيبزابره -5001 مرسليم اخر -/300 بيديا بجضن ليائ ايم اے راحت -400/ وش كنيا درنده . 300/-ايم ا\_عداحت 200/-الجماراحت cp. الم اعدادت. -/200 فاتان ماجد -/400 جيون فاروق المجم -/300 وهوال فاروق الجمح –/300 دحردكن

نواب سنزیبلی کیشنز ۱/92-۱/۶۶ چهریان حیات بخش،ا قبال روژ تمینی چوک راولینڈ ک5555275-151 Ph:

ورخثال

آشانه

3/7.

تا کن

انوارصديقي -/700

اعجازاحرنواب

اعجازاحرنواب

اعجازا حرنواب

400/-

500/-

999/-

المارى بخين الماران المارى المارى الماري 10333-5202706 ارسہ نے مسکرا کرتھینک یو کہا۔اُس کے چبرے پرشرم وحیا اورخوشی کی عجیب سی جا درتی ہوئی تھی جوعلیزہ کی فہم ہے باہر تھا کہا جا تک ایسا کیا ہوگیا کہ ارسہ باجی کی باعجیس تھلی پڑ رہی ہیں۔ایک بنگلے کے آگے مگاڑی رکی توعلیزہ اچھنے سے بولی۔

'' بھیا ہے ہمیں آپ یہاں کیوں لے آئے ہمیں توشاینگ کے لیے حانا تھا؟''

'' میری لاؤلی راج دلاری بہنا! ارسہ کو تہماری بھابی بنا کرتمہاری خواہش کا احترام بھی کررہا ہوں اور اس بڈھے کھوسٹ سے تمہاری باجی کی جان بھی چھڑا رہا ہوں۔' علیزہ کی آگھیں ہیلے حیرت سے بھٹ گئیں پھروہ روڈ پر ہی ارسہ سے لیٹ کرا پی خوشی کا اظہار کرنے گئی۔ اس دوران یا یا بھی این دوستوں کے ہمراہ قاضی کو لے کرآ گئے۔

☆.....☆.....☆

رات کے دس نج رہے تھے اور رہیعہ کا پریشالی ہے برا حال تھا۔شہر کے حالات نے ہر محص کوایک أن ديكھے خوف میں مبتلا كرركھا ہے اور آج تو تيوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے ابا کا بھی بچھ پانہ تھا۔ موبائل بھی سب کے بندیتھ پھر جاروں جب کھر میں داخل ہوئے تو وہ کھیرا کر بولیں۔ " حدكرتے ہوتم لوگ ائن دير لگادي اور موبائل بھی آف جھھ ماں کا بھی خیال ہے؟ '' پھراُن کی آئیس حیرت سے پھٹ کئیں۔ سرخ رنگ کے کامدار سوٹ میں اِرسہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی اورمنہاج نے بردی محبت ہے اُس کا حنائی ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ '' بیرسب کیا ہے ذیثان!'' ایک انہوئی کا سوجتے ہوئے وہ بری طرح چلا میں۔ ' تمہارے کے سریرائز، میں نے منہاج کا نکاح ارسے کردیا ہے۔Reception کم

فون آتے مگرا ی تمبرد میکھتے ہی بند کر دینتیں ۔ارسہ سلسل یا یا اورعلیز ہ کے رابطے میں تھی اور سخت پریثان تھی اور اس کا ذیمہ دار وہ خود کو جھتی تھی اور فون پررونی رہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر كيا- كالح كى چھٹيوں ميں عليزه كا اسلام آباد جانے کا پروگرام تھا مگر ای کے غیصے کی وجہ سے اجازت کینے کی ہمت تہیں ہورہی تھی۔ اس دن یایا آفس ہے آئے تو بڑے خوش تھے۔'' لوجھئی علیزہ بیٹے اسلام آباد جانے کی تیاری کرلو، عنقریب تم پھو یو بننے والی ہو تمہاری بھالی کو تمہاری سخت ضرورت ہے۔''

یعلیزہ'' یاہو'' کا نعرہ لگا گرخوشی ہے ماں ہے

'' وہ بیجی ہے وہاں جا کر کیا کرے گی۔ایسے موقع پر تو کسی بززگ اور تجربه کار خابون کی ضرورت ہولی ہے۔''ربیعہ بول پڑیں۔

'' ہاں تو کہاں ہے لاوُں ایسی خاتون ارسہ کی باں تو کب کی دنیا ہے جا چکی ہے۔'' یا یا نے بیجار کی ہے کہااورای بغیر کچھ کے اُٹھ کرچل دیں پھرعلیزہ نے دیکھا۔ ربیعہ سخت بے چین تھیں۔ یوری رات انہوں نے مہلتے ہوئے گزاری سنج بھیا کا فون آ گیا اوراس مرتبہ یایانے اسٹیکر آن کر دیا۔

'' ای کیا آب بھی ناراض رہیں گی۔ ڈاکٹر نے سیزیرین بتایا ہے تین دن بعد آ پر گیش ہے۔ پلیز ای اب تو مان جا نتیں۔ہم درنوں کو آ پ کا شدت ہے انتظار ہے۔'' بھیا کی آ داز بھرا کئی اور ربیعہ نے جواب دینے بغیر فون بند کردیا اور یھوٹ بھوٹ *کرر*ونے لگیں۔

'' اُس نے مجھے اپنا وشمن سمجھا ارے اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ مجھے بتا تا تو جھے ہے شک غصہ کر لی ، ناراض ہونی میری اہمیت کا احساس تو ہوتا \_ کیا کیا اربان نہ تھاس کی شادی کے لیے جس کو 9 ماہ ا پنی مرضی ہے جب جا ہو کر لینا۔'' پایا لا پروائی ے کو یا ہوئے اور رہید غصے سے کا نیسے لکیس ۔ " آب نے بچھے یو بچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیرمیرے میٹے کا نکاح کر دیا ادر جھے ہے اجازت لینا بھی ضروری نه مجھا اور پیمیسنا جوسارا وفت اس ہے نفرت کے لاگ الایتا رہتا تھا کس طرح محبت ہے اُس کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے اور یہ میری اکلولی بئی!'' غصے سے علیزہ کی طرف بر ھیں تو دہ مہم کر باپ کے پیچھے ہوگئی۔ '' بس بہت ہو گیا رہیہ بیکم، اب تک می*ں* 

غاموش تھا۔ گھر کے سکون کی خاطر ، کیکن اب بیہ میرے بیٹے کی خوشیوں کا سوال تھاتم کیسی ہاں ہو جوانیج بیٹے کے دل کی بات نہجھ سکیں۔اس کی آ تلمول كونه بره صليل -خودسا خية حسدا درشك كي آگ میں ساری زندگی خود بھی جلتی رہیں اور ارسہ کو بھی اس کا نشانہ بنایا۔ بھلا میں اینے بیٹے کی عاہت کو اس بدقماش بڑھے کے حوالے کیے کرد نیتا۔ میں نے اِس کی مری ہوئی ماں کو اِس کی خوشیون کی ضانت دی تھی اور پھراس میں تو ہم سب کی بھی خوشی تھی ۔ مگرہم نہ مجھ سکیس ۔''

یا یا نے افسوس سے سر ہلایا۔علیزہ اورمنہاج دوڑ کر مال سے لیك گئے۔ ماموں كے إشارے یر ارسہ بھی ممانی کے آئے گڑ گڑانے کی لیکن انہوںنے غصے میں صاف صاف کہددیا۔

''اس گھر میں یا تو ارسہ رہے کی یامیں!''اور یا با کے کہنے پر بھیاای وفت ارسہ باجی کواسلام آباد لے كر چلے گئے ارسہ كے باپ كو بتا جلا تو وہ بھي برا تلملائے مرکیا کرسکتے تھے۔سوائے اسے بال نوچنے کے ارسہ بالغ اور جھدارتھی بی نہیں تھی۔

محمر نی فضا برسی بوجھل ہوگئ تھی۔ یا یا کو بھی خاموشی لگ گئی تھی اور ای بھی لگتا تھا یوری دنیا کیا خود ہے بھی خفا ہیں۔ بھیا کے دن میں کئی کئی بار

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ا پی کو کھ میں رکھا۔ا بناخون بلا کر پردان چڑھایا۔ گراس نے کیا کیا میری مامتا کی تو ہین کی اور مجھے سب نے دووھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا کیا ایک ماں کی بہی اوقات تھی۔' ان کے ساتھ ساتھ علیز ہ بھی ان ہے لیٹ کررونے گئی۔

''آئ اے اپنی مال کے جذبات کا احساس ہور ہاتھا۔ ارسہ باجی تو بے قصور تھیں۔ لیکن بھیا کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نو سوچنا چاہیے تھا ای کو منانا چاہیے تھا۔ انہوں نے انہیں اعتماو میں کیوں نہیں لیا۔ ہم سب نے انہیں اعتماو میں کیوں نہیں لیا۔ ہم سب نے ای کو تنہا کر دیا۔ اگر بھیا ای کو بتا کر شا دی کرتے تو شایدای کو اتناد کھنہ ہوتا۔''

یا یا بھی رہیمہ کو سمجھانے بیٹھ گئے۔" دیکھو ربعہ میں نے آج تک مہیں بھی کھو ہیں کہانہ روکا نہ تو کا ہم نے جیسا جا ہاارسہ کے ساتھ سلوک کیا اور میں خاموش رہا۔لیکن سوچوآج علیزہ ہے كل اين كريلي جائے كى تو ہميں بر سايے ميں سہارا دینے والا کون ہوگا؟ آخرتمہیں ارسہ ہے کیا شكايت ہے۔جس دن سے اس كھريس آئي ہے بورے گھر کی ذہدداری سنجال کراس نے مہیں ہر ذمہ داری سے آزاد کر دیا ہے۔ تمہارے ہر عم کو قرآن وحدیث کی طرح بجالانی بھی مہیں ملیث کر جواب ہیں دیا۔تمہاری ہرنج وشیریں بات کو ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہوئیں اتنی تابعدار، خدمت مزاراورفر ما نبردار ہیں؟ کیاتم نے زمانے کا چلن نہیں دیکھا کہ بہوئیں تو بہوئیں اب تو میٹے بھی اینے والدین کو برداشت نہیں کرتے جبکہ تمہارا بیٹا تو تمہاری محبت میں تڑی رہاہے، کڑ کڑا ر ہا ہے، معافی ما تک رہا ہے۔ اگرتم معاف کردو کی تو بیتمها را برداین اورظرف ہوگا که معاف کرنا تو خدائی صغت ہے۔ دل سے سوچوتم کیا کھونے طاری ہو؟ "ای کے جواب نددیے پر وہ مالوی ے مربلاتے ہوئے اکھ گئے علین وکوخودای کی

ہے حسی پر دکھ ہور ہا تھا۔ پھر اجا تک امی کے موبائل پرارسہ کا نون آگیا۔

'' منمانی آپ جتنا بھی ناراض ہوں مگر میں جانتی ہوں مجھے آپ کی دعا دُن نے ہی نئی زندگی دی ہے کیونکیہ میر کی تو ماں ہے نہیں!'' وہ بری طرح رور ہی تھی۔

''' بیٹا! تم ٹھیک تو ہو؟'' ای نے بے جینی سے

يوجها\_

می دعا دُن سے مجزہ ہو گیا جس پر ڈاکٹر بھی خیران ہیں نارٹی ڈلیوری ہوگیا ہے اور آپ دو بوتوں اور ایک بونی کی دادی بن گئی ہیں آج صبح ، گر میں نے ڈاکٹر کو صاف صاف کہد دیا ہے کہ جب تک اِن کی دادی ہمیں آئیں گی نہ میں اِن کی شکل دیکھوں گی نہ اِن کو دودھ بلا دُن گی ۔''

رورط پیورل ہی۔ ''ارسہ بینی!''ای کی چیخ بےساخت<sup>تھ</sup>ی۔ بھر رویتے ہوئے بولیں۔

روسے ہوئے بریاں۔
''خبر دار جوتم نے اِن کو دودھ نہ پلا یا بھی معاف نہیں کروں گی۔ فورا میرے بچوں کو دودھ پلا وَ، ورنہ میں چے چی ناراض ہوجاؤں گی۔' ان کے رونے کی آ وازسُن کرعلیز ہاور ذیشان نظے پاؤں بھاگے۔ آ وازسُن کرعلیز ہاور ذیشان نظے پاؤں بھاگے۔ '' اربے میری شکل کیا و کمھ رہے ہیں جلدی ہے۔ تین جلدی ہے۔ تین جلدی

سے تینوں کی پیلین کی سیس بک کرا یں۔ اکنا کی کلاس نہ ملے تو برنس کلاس کے ٹکٹ لے لینا۔
میرے دونوں بوتے اور آیک بوتی جھے بلا رہے ہیں۔ آج اور آجی اسلام آباد جانا ہے میری بہوکو میں خوشی کی لہر میری ضرورت ہے۔ ' بورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑگئی۔ آنے والے مہمانوں نے برف بچھلا دی تھی اور خون کے رشتوں نے دل پر میں بھڑکتی ہوگئی۔ نفرت کی آگ بجھا دی تھی۔ سی نے کیا موگی۔ سی نے کیا خوب کہا ہے' اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔' ناصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔'





اس روز جب باہر بینہ کی جھڑی تھی۔ میں چھتری لے کرینچے اتری تو بابا کی خواب گاہ سے میری ماں کے رونے کی آواز آرہی تھی اور بابا ان پر برس رہے تھے۔ میں نے برابر کے محرے میں سہے ہوئے جھوٹے بھائیوں کو جھا تکتے ہوئے دیکھا۔ بیتو ہرروز کامعمول .....

## ماں کی محبت سے گندھا، ایک بہت خاص افسانہ

عربه محمد بروه اینا سارا نیار نجها در کرتے تھے۔ نام تو میرا مہر نابوتھا پر انہوں نے میرے بڑے بیارے بیارے نام رکھے تھے، مہروکڑیا، ڈوڈو، ڈول، پری، کو نین۔ میں مال سے زیادہ باپ کے قریب تھی اور بیٹا مال ہے۔شایدنصف مخالف ہونے کی وجہ ہے محبت کی بیانسس فطری ہے کھی جھی ہو میں نے ہمیشہ اپنی مان کو اینے دونوں بھائیوں کے کاموں میں الجھا دیکھا۔وہ بس انہیں کی مال لکتی تھیں اور اور میں فاصلے پر کھڑی صرف انہیں تکا کرتی تھی ہے ہمیشہ ہے ہوتا آیا ہے کہ خاندان کا اگر کوئی ایک فروتر تی کر جائے تو لوگ اس کو کھیر لیتے ہیں۔ دوریار کے سارے رشتہ دار آکر ہمارے گھر میں اکھنے ہوگئے۔ ہر کوئی بابا کی وساطت سے سر کاری نوکری جا ہتا تھا۔وہ بہت اچھے تھے۔ بایا کے گاؤں کے کوئی عزیز تھے۔تعلیم نہ ہونے کی بناپر بابانے باغبانی میں ر کیسے ہوئے انہیں ایے گھریر ہی مالی کے کام ير ركه ليا تھا ۔ جا جا دينو كو اينے سنوارے ہوئے پھولوں، بودوں اور درختوں کے درمیان بروا سکون

یه گلابی جاڑوں کی گہری سیاہ شام تھی جب میری مال نے مجھے بی خبر دی کہ تماری شادی کفرا دی کئی ہے انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا چند کمحوں میں میری اڑان کی طرز آئکھوں میں پریشانی ، بیار ،خوف اور تکلیف کے سائے دیکھ لیے لیکن پھر بھی آ تھیں جراکئیں۔ میں نے اپنے کمرے کی بالکونی میں آ کرسامنے نظر دوڑ ائی جہاں بے ترتیب جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان آگے يحهيه، يتكرمون أن لم يهو أني ، تنول والے درخت ا یی شافیس پھیلائے کھڑے، تھے۔ان کی اوٹ میں سے اُداس جا ند جھا تک رہا تھا شام کے ملکح سائے میں بیرسارے منظر جادوسا جگارہے تھے ۔ا*س جادوئی منظر ہیں، مجھے ،میرا بچین ص*اف دکھائی دے رہاتھا۔ میں ایک پھول می خوش ہاش لڑکی تھی جواینے گھر کے خوشما باغ میں مغصوم ہرنی کی طرح کلیلیں بھرتی بھرتی رہتی تھی۔ایک سرکاری افسر کی اکلوتی کی ہونے کے باعث سارے کنے کی بڑی جہیتی گی میرے باباہر چندنہایت سخت کیر تھے،



محسول ہوتا تھا۔باغ میں کام کرتے ہوئے جانے ہو کے جانے ہوئے ہوئے کیا گیا گیت گنگناتے تھے۔رُک رُک کر اس طرح جلتے جیسے وہ کھلواری کے آقا ہوں۔ جا جا دینوبابا کی طرح مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔

اس روز جب باہر مینہ کی جھڑی تھی میں چھتری الے کرنے اتری تو بابا کی خواب گاہ ہے میری ماں کے رونے کی آ واز آ رہی تھی اور باباان پر برس رے تھے ۔ میں نے برابر کے کمرے میں سہم ہوئے جھوٹے بھائیوں کو جھا لکتے ہوئے دیکھا۔ بیتو ہر روز کامعمول تھا بابا یو نہی عصہ ہوتے تھے میراوہ بجین تھا جب ہر چیز کو نے باکا لیتے ہیں مجھے معلوم تھا۔ دوسر نے روز مال نکھری نکھری ناشتے کی ٹیبل پر تھا۔ دوسر نے روز مال نکھری نکھری ناشتے کی ٹیبل پر ایا کو ناشتہ ویں گی اور بابا ان کی تعریف کریں بابا کو ناشتہ ویں گی اور بابا ان کی تعریف کریں گے۔ بیسو چتے ہوئے میں بابا دینو کے یاس بینی ، جو

یائی میں بالکل بھیگ ہے تھے، اور اینا کام ختم کر کے آواز دی میں نے اسے پہلی بارد کیما تھاوہ چودہ سالہ اور کیما تھاوہ چودہ سالہ لڑکا تھا۔ اپی عمر کی مناسبت ہے کہیں زیادہ اس کی طویل قامت تھی ہے۔ سویرے ڈرائیور ہمیں گاڑی میں اسکول چھوڑ دیتا تو وہ بیدل اپنے اسکول کے لیے جارہا ہوتا تھا۔ میٹی بجاتا ہوا ہو لے ہولے پھولوں اور بودوں سے نکلنا گھر سے باہر قدم ہو ھاتا۔ میں اور بودوں سے نکلنا گھر سے باہر قدم ہو ھاتا۔ میں ہواد کیمتی ۔ پھر آ ہتہ ہمارے وہھر والوں کے قریب آتا گیا۔ اس نے سب براییا خوگوار انر ڈالا موریہ ہوگئی کے جیموٹے موٹے موٹے موٹے موٹے موٹے میں کام بھی کر دیتا تھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ ماں کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ میں کو کھوں کے کاموں میں لگائے رکھا۔ بابا ہمیشہ میں کو کھوں کو کھوں کے کاموں میں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کیا تھا۔ بابا ہمیشہ میں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے



مران کا کہنا تھا، ' پھر بیوی کا کیا فاکدہ؟ جب سارا
کام ملازم کریں ہے۔' اس لیے صفائی کے علاوہ ماں
کوسارا گھر دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ باور پی نمانے بیں
ہوتی۔ پھر نہ جا تا اور ماں کا ہاتھ بٹاتا، ڈھیروں باتیں
کرتا، کھی بھی جھے اس کے بہت زیادہ بولنے پر پڑ
ہوتی ہوگی۔ وہ جھے سے ایک سال بڑا تھا۔ وہ جھے
دوتی ہوگی۔ وہ جھے سے ایک سال بڑا تھا۔ وہ جھے
ایپ مادی کہانیاں سناتا تھا، اور
میں اپنے چرے کو دونوں ہاتھوں پر ٹکائے اس پر
نظریں جمائے جیب جاپ بیٹی کہانیاں سنی رہتی
نظریں جمائے جیب جاپ بیٹی کہانیاں سنی رہتی
معلی جارہی تھی ؟ بس وہ دوسروں سے ذرامختلف تھا۔
وہ بیلی جارہی تھی ؟ بس وہ دوسروں سے ذرامختلف تھا۔
وہ بیلی جارہی تھی ؟ بس وہ دوسروں سے ذرامختلف تھا۔
وہ بیٹی جارہی تھی ؟ بس وہ دوسروں نے میرے خاندان کا دل موہ
وہانے اور بیٹی بولوں نے میرے خاندان کا دل موہ
دہانے اور بیٹی بولوں نے میرے خاندان کا دل موہ
دہانے اور میٹی بولوں نے میرے خاندان کا دل موہ

وهرے دهرے میرے اور اس کے درمیان دوی کا گہرا ناطہ مضبوط تر ہوتا جار ہاتھا۔میری مال اب اس سے ناراض رہے لکیس تھیں، بلا وجہ اسے بات بات پر ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ وہ خوش اخلاق ضرورتها، مگرانا پرست بھی تھا۔ ذہین ہیں تھا، بہت مجھانے زور بازویر کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔اس لے تھمنڈی لگتا تھا۔ کالج کی زندگی نے اے بے یناہ مصروف کر دیا تھا میڈیکل کی تعلیم کا اے جنون تھا وہ خودمستقبل میں ڈاکٹر بنتا جا ہتا تھا، اس لیے وہ کتابوں کا کیڑا بن چکا تھا۔ محرفرصت کے جتنے کیے اسے ملتے وہ میرے پاس بھاگا چلا آتا ۔ بیسب میری ماں کو بہت نامحوارلگتا۔ایک روز میری مال نے <u>مجھے</u> کہا''ابتم بری نگتی ہوہمیں تم دونوں کا زیادہ میل جول بیندنہیں ہے تہارے بابا تو شہراد کو ذرا خاطر میں نہیں لاتے دیکھومیری بٹی!جوان جہان لڑکی کا سی لڑے کے ساتھ زیادہ ربط وصبط ہوتو بدنای

كے سوا بچھ بھى ہاتھ ہيں آتا۔ 'مال كاتنبيب كرنا جھے بہت برا لگا۔ کئی روز کمرے میں بند رہی کافی سوینے کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے میرے سامنے رنگوں کی برسایت چکی آ رہی ہے۔ ان رنگوں کی قوس قزح نے مجھے کھیر لیا ہے۔ میں نے ہولے ہے جب اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا تو دل شنرا د کے نام پر ز در ہے دھڑ کا۔آئکھیں بندگیں تو اس کامسکرا تا چہرہ مجھےنظر آیا۔ول نے سر گوشی کی'' ہائے اللہ مجھے تو اس ہے پہار ہوگیا '' اس رات میں اور وہ باع میں <u>پھولوں کے درمیان سر جوڑے باتیں کر رہے تھے</u> میملی بار مجھے بیار کا احساس ہوا تھا ہر ہر بات پر میرے ہونوں میسم اور آ نکھوں سے بیار جھلک رہا تھا۔وہ کوئی بات کرر ہاتھا۔وفعتاً میں نے مسکرا کر کہا۔ معلوم ہے آج میری مال نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کردن انکار نیس ہلائی ''مال'' نے کہاہے میں نے ایک لفظ پرزوروے کر کہا' 'میں ابتم سے نہ ملا · کرون'' وهمسکرایا'' ہاں وہ تھیک کہدرہی تھی ا بہم بڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے جھنجلا کر اپناسر جھنکا' ہنہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیاتم اب مجھ سے تہیں ملو کے ؟ میرے ماتھ پر غصے کی وجہ سے تیوریاں جو پڑیں تو وہ ہنس دیا۔اس نے میرا ہاتھ تھا ما مطلب میرے کہ وہ تمہاری مال ہے وہ محسور، کرنے لگی کہ ہیں کہ میں تمہاری طرف تھینجا جلا جار ہا ہوں،اس کیے وہ مجھے ناپسند کرنے لگیں ہیں ۔ان کو میراتم ہے ملنااحیمانہیں لگتا۔

میں چونی تو کیاتم بھے چھوڑ دو گے؟ بھلاسانس لیے بغیر کوئی جی سکتا ہے؟ اب کیسے چھوڑ دل گا۔'اس کی آئھوں میں بیارا منڈ رہا تھا۔اجا تک آ ہث محسوں ہوئی اور میں اپنے کمرے میں جلی آئی۔ چندز ورسے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا جا جا بھی غائب تھے۔ میں کس سے پوچھتی۔ میں نے اس کو مهمیں بھی کھ بتلی بنا کررکھے ہو سکے تو ایک ماں کی مجبوری سمجھواور مجھے معاف کردو، ماں جا چکی تھی اور میں دم بخو د کھڑئ تھی۔

بابا کو ہمیشہ میں نے مال سے زیادہ مہربان یایا تھا پھرانہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آنسو هم نہیں رہے تھے میری بے بسی پر آسان بھی رور ہاتھا موسلا دھار بارش میں کھڑی جھیلتی رہی دوسرے دن مجھے بخار ہوگیا میں اسکی جدائی کا صدمہ سہہ تہیں یا رہی تھی۔ کرمیاں ، پھر سردیاں، خزاں پھر بہار آ کئی۔شاخوں میں کولیلیں، بھوٹیں، انہی تبدیلیوں کے ساتھ میری زندگی نے بھی کروٹ کی اور میں سوم وخاندان میں بیاہ دی گئی جس دن میری رحفتی تھی اس دن مجھے احساس ہوا میری ماں مجھے واقعی ميرے باباے زيادہ پاركرني تھى وہ بار بارائے آ کیل ہے آنسوں صاف کر رہی تھیں ادر جھ پر سورتیں اور آبیتی پڑھ کر پھونک رہی تھیں بہخواب ہر ماں کا ہوتا ہے کہ اسکی بیٹی کو دنیا کاسکھ ملے کیکن ہر بنی کے نصیب میں سکھ بیس ہوتا زمانے کی تھوکریں بھی ہوتی ہیں لا کی لوگ مل جا نیں تو زند کی عذاب بن جاتی ہے ، اور اگر شوہر بھی اینے کھر والوں کی طرح بے حس نکلے تو دکھوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ جہلتی اڑکی کہیں کھوجاتی ہے جو بابل کی دہلیزے رخصت ہوئی ہے۔ میں نے برس سیاتی ہے اور خلوص ہے اپنی از دواجی زندگی کا آغاز كيا تقااور ميں سب يجھ بھول جانا جا ہتی تھی مگر موسم كا تعلق لطیف احساسات ہے ہوتا ہے ہزار باڑیں لگانے کے باوجودیا دیں مجھے کھیر لیتی تھیں۔اس دن بھی دل ایسے ہی کچھ اداس سا ہورہا تھا۔ جب میرے شوہر نامدارنے آ کر مجھے بالوں سے بکڑا تھا اور گالیاں دیتے ہوئے مجھے کھیٹاتھا اے اور اس کے گھر والوں کو میرا جہیز ذرانہ بھایا تھا ۔میرے

بہت بھولنا جاہا۔ گرادھرزیانے کے رواج کے مطابق میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک کر کے بیں ان سب کو شروع کر دیا۔ لیکن ایک کر کے بیں ان سب کو شھکراتی رہی میں اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ مجھے شادی شہیں کرنی۔ میری مال کے دل یہ چوٹ گئی تھی۔ ہر مال کی طرح میری مال کی بھی بیخواہش تھی کہ میں مال کی جموعا ک

ایخ گھر کی ہوجاؤں۔ میں یادوں میں کم اینے باغ میں گم صم می کھڑی تھی۔ تب میری مال نے چکے ہے آگز میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھا میں چونک گئی۔" میں جائتی ہوں میری بیٹی تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور میں ریاضی جائی ہوں کہتم کیا کہنا جا ہتی ہو مجھے و کھ کے ساتھ ممہیں یہ بتانا پر رہا ہے کہ شمراد تمنہارے ابائے حکم ہے بہت دور جاچکا ہے اور اب ہتمہارے اور اس کے درمیان بہت دوری جائل ہے بہتریہ ہے کہتم اسے بھول جا وَاورنیُ زندگی کا سفر آغاز کرو۔ ' میری مال نے بیار نے میرے کھلے بالوں پر ہاتھ بھیرا میں ناراضکی ہے دُور جا کر کھڑی ہوئئی میری خاموتی اور میرا روبیدائیس بتا رہا تھا کہ میں اس ساری صورت حال کا انہیں قصور وار مجھتی ہوں تب دہ بھرائی ہوئی آواز میں بولیں "میں تمہارے باب کے ساتھ کھ سلی کی طرح ربی ہوں میری ڈور ہمیشہان کے ہاتھ رہی ہے انہیں خاندان میں ، کھر میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جھ سے بک كرواتے بيں وہتم سے بھی خوداس سلسلے ميں مخاطب تہیں ہوں گئے ہم میری بات پر یفین کرو وہ کڑکا مجھے بہت ببند تھا ممرتمہارے باب ایسالہیں جائے میں تو یہ جائت تھی کہ تمہارے ابا اس کی رہنمائی کریں،اورتم ہمیشہ ہمارے یاس رہومگرتمہارےابا کو سوسائٹی میں رہناہے وہ مقابل کا رشتہ جاہتے ہیں جو تمہیں دنیا بھر کا عیش دے جاہے ان کی طرح وہ

والدین نے بھی مجھے بہت کھے دیا تھا لیکن پھر بھی میرا جہیز ان کی تو قعات پر پورا نہیں اترا تھااور وہ اس کابدلہاں طرح سے لے رہے تھے۔

اس روز نہ جاہتے ہوئے میرے قدم بابا کے مرے کی طرف بڑھ گئے۔میرے ہاتھ در دازے یر دستک دیتے ہوئے کیکیار ہے تھے میں نے ہمت خر کے دروازہ کھٹکھٹایا میری مال نے اسپنے آنسو یو جھتے ہوئے دروازہ کھولا اندرڈ اکٹر موجودتھا میری ماں جھ سے لیٹ کر بہت روئی تھی مجھے ان کے آنسوں اور تڑے بتا رہے تھے کہ انہیں میرے و کھوں کاعلم تھا۔ ماں نے اس شام مجھے بتایا تمہارے شوہرنے بابا سے تمہاری جائیدا دکا حصہ طلب کیا ہے اورىنددىينے كى صورت ميں طلاق دينے كى دھمكى دى ہے۔ بیاس کی کم ظرفی کی انتہاءتھی جس نے میرے والدكوصدمه ببنجايا ميرے بابا رويے ميں سخت تھے کمیکن اصول پیندیتھے۔ بہت خود دار تھے ۔اینے منہ ے مانگنا وہ مردانگی کے خلاف مجھتے تھے میرے شوہر کا نقاضا س کر ان کی حالت تو خراب ہوئی تھی قدرت کے مکافات مل کا اپناہی ایک نظام ہے بابا نے جے فقیر جانا وہ خود دار نکلا اور ہماری زندگی ہے بہت دور جلا گیا اور جے امیر سمجھا وہ تقیر ہے بھی بدر نکلااب بنی کی تباہی دیکھ کروہ پریشان تھے۔

دونوں بیوں کو بابا نے کینڈا بھیج دیا تھا اور وہ وہاں کی دنیا ہیں مست ہوگئے تھے ہیں اسپتال کے کوریڈور ہیں بیٹھی سوچ رہی تھی بیٹے کی بیدائش پر والدین خوشیاں مناتے ہیں ہر عورت بیٹے کی بال بنتا والدین خوشیاں مناتے ہیں ہر عورت بیٹے کی بال بنتا کی دعا دی جاتی ہے منتوں مرادوں سے پالے بیٹے کی دعا دی جاتی ہے منتوں مرادوں سے پالے بیٹے ایسے ہی نگلتے ہیں جیسے میرے بھائی نگلے ہیں؟؟ بھیجا کی دعا دی جاتی ہیں جیسے میرے بھائی نگلے ہیں؟؟ بھیجا کی دعا دی جاتی ہیں جیسے میرے بھائی نگلے ہیں؟؟ بھیجا کی دعا دی جاتھ اور دو ہیں کے ہوکر رہے گئے تھے کون پر بھی بھی ان سے دابطہ ہوتا تھا کھوں ہیں زندگی

كيا ہے كيا ہو جالى ہے؟ ميرے بابااب اس دنيا ميں مہیں رہے تھے آخری نظر جب انہوں نے مجھ پرڈالی تھی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔وہ اینے اس فیصلے پر پر نادم تھے کیکن لواز متیں، گزرا وقت بھلا کہاں واپس لاتی ہیں۔ پھر بابا کی موت نے مجھے بے تحاشه رلایا۔ بابانے تو پھر بھی مجھے میا ہتوں سے رکھا تھا ، مجھے ان سے محبت تھی۔ کئی ہفتوں میں بابا کے عم میں نڈ ھال رہی میری ماں کومیری بہت فکر تھی وہ مجھے جائداد میں سے بہت کھ دینا جائت تھیں مرجب وکیل کو بلایا گیا تو معلوم ہوا ہمارے پاس تو بیکھ بھی مہیں تھا ، سوائے دی بارہ لاکھ کے ۔ بابا این بیٹوں کے مطالبے، بڑی بڑی رقمیں جھوا کر بورا کرتے رہے تے ویے بھی بابان مردوں میں سے تھے جوانی آ مدنی بھی اینے بیوی بچوں کوئیس بتاتے ۔بس ان کی ضرورتیں بوری کرتے رہتے ہیں بابا خودمختار تھے جو جاہے تھے۔وہ کرتے تھے اب کیا ہوسکتا تھامیری ماں نے بچھے بیصلاح دی کہوہ لوگ مجھے سکون سے رہنے نہیں دیں گے''وہ جھونے لوگ ہیں۔ ہم سے مجھی بتائیں گے تو وہ جھوٹ مجھیں گے اس ہے بہتریہ ہے کہتم خلع لے لو آب فیصلہ تم کردگی۔روز روز کے م نے ہے ، ہم ہے فیصلہ کرلو۔"

ماں اپن خواب گاہ میں جا چکی تھیں میں ۔ نیج میں کھڑی تھے۔ بیر سے تکلیف دہ لمحات ہے۔ جھے زور کا سر چکرایا اور میں گریڑی زمین نے بھی قدم جمنے ہیں دھی دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور خبر یہ تھی کہ اب خود میں مال کے درجے پر پہنچ گئی ہوں۔ قدرت کا اپنا فیصلہ تھا مجھے اس بچے کی خاطر جانا تھا۔ دل پر پھرکی سل رکھ کے میں گئی۔ اپنے ہی خاص گھر میں قدم بڑی مشکل سے رکھے۔ وسوے اور گھر میں قدم بڑی مشکل سے رکھے۔ وسوے اور وہ میں قدم بڑی مشکل سے رکھے۔ وسوے اور حبر سے آنے دالے کھول نے بھے خوفز دہ کررکھا تھا۔ میرے شوہرکی اس ایک ہی رہے تھی۔ ' جائیداد کا ۔ میرے شوہرکی اس ایک ہی رہے تھی۔ ' جائیداد کا ۔ میرے شوہرکی اس ایک ہی رہے تھی۔ ' جائیداد کا

بۇارەاب تك كيول كېيى بوا جمهيس اب تك تمهارا حق نہیں دیا گیا؟'' میں نے ہر بات کی وضاحت کر ری تھی عمر وہ تو یقین کرنے پر تیار ہی ہمیں تھا۔اس نے اوراس کے کھر والوں نے مجھے طنز وتنقید کا نشانہ بنایا ۔ اس کھر کی صبح وشام میں ایک ایک ہی فضا تھی۔ مجھے بیسب کچھ برداشت کرنا پڑر ہاتھا۔حوصلہ شکنی نے میرے حوصلے بڑھا دیئے تھے۔ کیوں کہ میں ماں بنے والی تھی ماں کا دل تو ویسے مجھی سمندر ہوتا ہے۔وہ ہر د کھ سبہ لیتی ہے۔میرے اندر بھی ہر تکلیف شہنے کی ایک قوت پیدا ہو چکی تھی۔اب بیۃ جلا تھا کہ لوگ لڑ کیوں کی بیدائش پر کیوں اداس ہوتے ہیں اور بدھینبی کیا ہوتی ہے؟ اجا تک اس اطلاع نے مجھے دہلا دیا کہ میری ماں، مجھ سے ملنے آئی ہیں۔وہ میری بال تھیں۔ مجھ ہے ملنے آسکتی تھیں۔ میں بٹی بھی ان کی مگر جہاں میں کھڑی تھی وہ ذلتوں کی جگہ تھی۔ میں اپنی مال کو بے عزت ہوتے ہیں دیکھ سکتی تھی۔اس لیے میں جاہ رہی تھی کہ میری ماں جلداز جلد اس گھر ہے جلی جا تیں مگر دبی ہوا، جس کا ڈرتھا مجھے۔داماد اور ساس کا عکراؤ ہوا۔میرے شوہر نے سلام کے بغیر میری مال کورش کہتے میں کہا'' یہاں کیوں آئی ہو چلی جاؤیباں ہے'۔

'' میں نے بئی بیابی ہے بیچی سیس ہے۔میں ملنے آئی ہوں اپنی بئی ہے'' میری ماں نے بارعب

''منه دیکھنے کی محبت جتاتی ہو۔شوہر کا سارا ببیسہ ہضم کر گئی ہو۔ آئی بٹی والی۔ بٹی کو گھر بٹھا ناتھا، شادی كيون كى جمحتر مهآب كاحق ختم ہوا ميں شوہر ہوں يہاں میراهم چلتا ہے۔'اس نے حقارت سے میری ماں کو د یکھااور سیخ کر مجھے ہے کہا'' و ھکے دے کہ نکال دواہے ورنہ یہاں ہے تم بھی دفع ہوجاؤ۔'' تکتر اس کے لیجے اور اندازے جھلک رہا تھا۔میری بے بس مال خون

کے گھونٹ لی کر جلی گئی اور میں ضبط سے اپنے ہونٹ کائتی رہی میں این مجبوری پر رور ہی تھی میں کیا کرلی؟ زندکی جھی بھی ایسے دوراہے یر لے آلی ہے جہاں اختیارات بے معنی ہوجاتے ہیں انسان جاہتے ہوئے مجھی کچھ ہمیں کر سکتا ہے ۔ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔میرا چہرہ آنوں میں ترتھا۔دکھوں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا یہاں کھانے یہنے کی اجازت ہیں تھی۔ برانیا تلا کھانا بکتاتھاجوصور ننحال ان دنوں میری تھی اس میں بھوک زیادہ لگتی تھی اکٹر کئی گئی دن کی بیگی روٹیاں مجھے کھائی پڑئی تھیں لیکن میں صبر کررہ ی تھی۔

میری ماں بڑ ہھا ہے کی وہلیز پر کھڑی جھیس و د تنبیا تحصیں، مجھےان کی بہت فکر بھی ۔ میں نے اینے دونو ا بھائیوں کو بڑالفصیلی خط لکھا تھا مہینوں گر ر گئے کوئی جواب بیس آیا تھا میں مایوں ہو چکی تھی۔

مجر ایک روز میرے کھر ایک تھی می جی نے جنم کیا۔ کہتے ہیں جب بنی خود ماں بنتی ہے تو تب اہے اپنی مال کی قدر ہولی ہے میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا۔ میں جب باہر نگلی تو میری ماں مصلے برجیتھی مرے کے دعا کررای میں نے برھ کرائی ماں کے ہاتھ تھام کیے الیس آ تکھوں سے لگایا اور چوما۔میری آنگھوں میں آنسو تھے تمام تکالیف کا احساس اس وفت حتم ہوا ، جب میری بنی کوزس نے میری آغوش میں دیا۔وہ گلالی کڑیا جس کے جھوٹے جھوٹے سرخ ہونٹ بند تھے دہ اپنی آ تکھیں موندے ہوئے تھی، میری طرف آ تکھیں کھول کر دیکھا اور مسکرائی میں سرشار ہوگئی جسنے کا ایک سہارا میری بنی ،میری گڑیا مجھے مل گئی میری ماں نے گود ہے میری بٹی کولیا اور بہت بیار کیا ۔میری ساری مسرت اس وقت کا فور ہوئی۔ جب زس نے مجھے اسپتال کا بل دیا میراشو ہر بغیر بل ادا کیے جلا گیا تھا بنی کی پیدائش کی خبرنے اسے بدطن کر دیا تھا۔

وہ قدرت کے قصلے پر خوش ہیں ہوا میرے وکھوں میں اضافہ ہو چکا تھا مگر میں شاکرتھی \_ میں نے افسر دکی ہے اس معصوم کو دیکھا اور سوچا کہ اپنی بني كوايك نظر ديكھ ليتا، تو سب مجھ بھول جانا \_ميري ماں جواولا د کی اولا د د مکھے کر سرشار تھیں ،اب دھی نظر آ رہی تھیں انہوں نے میرے چرے بڑم کے سائے دیکھے،وہ بل ادا کر کے مجھے اینے ساتھ کھر لے آئیں۔ان کا کہنا تھا کہ'' وہاں مہیں صدے ملیں کے۔ ابھی تم بیکھ دن میرے ساتھ رہو تم کمزور ہوگئ ہو۔کھاؤپوآ رام کرو پھر چلی جانا۔'' مجھےاسیے آ رام ے زیادہ اپنی تنہائی کا احساس تھا اس کیے میں نے ال کی بات مان کی۔

موسم این مختلف روپ لیئے آ جا رہے تھے لكن مير ب شوہر كاليكھ بيانبيں تھابس ايك خط آيا تھا ك يسل بابرجار بابول مبيس ميرے كرآنے كى ضروزت بیس ۔' میری مان کواس بدلحاظ ، یے مروت اور بدميز آ دمي كي جھ سے چھٹكارہ يانے كى بيرجال لگ رہی تھی کیکن وہ مظمئن تھیں۔ تعکق جو بوجھ بن جائے اے توٹ جانا جا ہے میری بھی میفل کہتی تھی۔ مال تھی ۔این بیکی کو زمانے کی خوشیاں دینا جا ہی تھی۔ مگر بے بس تھی۔ میری ماں مجھے و کھے کہ كرهتي هي مرهم بي الميس كرسكة سقة

پھرمیری ماں کی ایک دعا قبول ہوئی انہیں اینے بیٹوں کا دیدارنصیب ہوا جو یا کتان دس سال بعد آئے تھے کیلین اب جیسے انہیں یا کستان ہے الرجی ی محسوں ہور ہی تھی اپنی ماں اور بہن ہے ملنے کی خوشی کی جگہ بس ان کے چیروں پر بیزاری ہی نظر آ رہی تھی۔

وفت کتنی جلدی بدل جاتا ہے ۔میرے بڑے بھائی نے کہا۔ ہیں ادای ہے مسکرائی'' بھلا وقت کہاں بدلتا ہے بدل تو ہم جاتے ہیں۔ انہیں آئے ہوئے ہفتہ جیں گزرا تھا کہ وہ جانے کی بات کرنے لگے

رونول کے بیوی بچے امریکہ میں ہی تھے وہ تو جائیداد كابنواره كرنے آئے تھے ال كے آنے كامقصد جان کر مجھے اور میری مال کو د کھ ہوا اور جب انہیں اصل صور شحال ہے آگاہ کیا گیا تو دہ اینے مرحوم باپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ جس نے ان کے لیے کچھ مہیں جھوڑا تھا۔ میں نے خاموتی میں پناہ کے رکھی تھی میری مان توسنائے میں کھری تھیں ۔کوئی بیٹا بھی ماں کے متعلق ہیں سوچ رہاتھانہ ساتھ جانے کی بات کررہا تھا۔ وہ اینا حصہ مانگ رہے تھے میں سوچ رہی تھی میری مال کوکیا ملا؟ میری مال کے بیائے ،اس کی خال کے روگ بن گئے اور رخصت ہو گئے ..... ہلکول پر تارے سجائے میری ماں بے بس اور مجبور کھڑی رہ كئے \_ كزرتے وقت كے ساتھ ميں مال كے ليے امتحان بن کئی۔خاندان اور برادری کے لوگ میری ما*ں کو میرے طعنے دینے لگے۔ میری کی دوس*ال کی ہوگئی تھی۔ایک روز میں نے اپنا سامان یا ندھااورا پی ماں سے رحمتی جاہی۔''ماں! زندگی کا ایک بڑا غلط فیصلہ ہمیشہ زندگی کومتا تر کرتا ہے۔ میری شادی ایک بہت بڑا حادثہ بھی میں چور چور ہوگئی ہوںاب بس میہ بکی میرے جینے کا مہارا ہے۔ میں پھرایک بار مجھوتا كرنے جارى ہوں۔ جھے آئے جاجا كى ايك بات ياد آربی ہے جودہ اکثر کہتے تھے۔ " دې ماءُ جوتکس موندي آهي" (بیٹی مال کا آئینہ ہوتی ہے)

میری مال نے مجھے دعاؤں میں رخصت کیا میری توقع کے مطابق میرا شوہر گھر ہی میں تھا \_جھوٹ میر ہے شو ہر کی شخصیت کا خاصہ تھا اس کا کہنا تھا" میں دبئ سے کل ہی واپس آیا ہوں" میں نے خالی خالی نظروں ہے اسے دیکھااس نے بچی کو یہار کیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔رشتوں میں مثعاس نہ ہوتو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ایک بیٹی کا، باب سے

د کھ تکلیفیں اٹھا کر بھی مال محراتی ہے میرا ملال پھرسر شاری میں بدل گیا چلومیری بچی کی بہن آگئی میری بنی این بیاری سی بهن ما کر واقعی بهت خوش هو کی میرے شوہر کے رویے میں نا گواری تھی۔ایسے مردوں كو قدرت كابيراشاره مجھ ميں تہيں آتا كەخدا انہيں بیٹیاں کیوں دے رہاہے؟ وہ پھر بھی فرعونیت سے باز مہیں آتے لیکن مین اپنے اندرایک تبدیلی اور محسوں کر رہی تھی اب میں ایک تہیں دو بچیوں کی مال تھی۔ میں نے ہرمعاملہ اللہ کے سپر دکیا ، اورخو دکو بچیوں کی پرورش میں مصروف کر لیائے میں جب بھی ان کے حیوٹے حیوٹے کام کرتی مجھے اپنی مال بہت یاد آلی میری بیجیاں کھیل کھیل میں مجھے ہنسا تیں تو مجھے اندر ایی مال مسکراتی محسوس ہوتی اگروہ مجھے رورو کرراتوں میں جگاتیں تو مجھے اپن مال کے رہنگے یاد آتے۔ میں ا پن بچیوں کی کہی اوران کہی ما تتیں جھتی تھی۔مبری مال نه جهمی ای طرح مشقت اور محبت سے جمارا کہا بورا نیا ہوگا۔ بھی لوری سناتے ہوئے میں اپنی بنی کے سریہ باتهر بجيرتي توسوچتي بهي اليي سينفي نيندميري آنكھول میں بھی ہوئی ہوئی ماں کی زم آغوش کیسی بیاری پناہ تھی۔میری آ تھوں میں آنسو تیرنے لگے۔مال کا رشة متاے جر بورہوتا ہے مرتے دم تک ایک ہی مال این اولا دکی خیرخوای فراموش میس کرنی۔

ایک روز ویل صاحب نے جھے سے رابطہ کیا اور بتایا کہ 'میری ماں کے باس جو پھی تھاانہوں نے وہ سب میرے نام کر دیا تھا۔ان کی ایک وصیت تھی کہ «میں اپنی بچیوں کی بہترین تعلیم وتر بیت کروں' ماں کا یہ انوکھاتحفہ مجھے تزیا گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے توسب سے مملے لبوں برای مال کے لیے بے شار دعا کیں آگئیں اور اُن کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے میں بے اختیار رودی۔ \$ \$ .... \$ \$

-بڑا گھرارشتہ ہوتا ہے مگر میری بنی کوانے باب سے خوف آتا تھا وہ ہمی ہمی رہتی تھی۔ میں مجبور تھی اس کا باپ بدل نہیں عتی تھی وہ جبیبا تھی تھا۔ آخرا یک کڑوا سے تھا۔وہ ہی میری بیٹی کا باپ تھا گزرے وقت ے اے بھی کچھ سبق تو ملاتھا۔مرد کے بغیر جہاں عورت ململ نہیں ۔وہاں مرد کے لیے بیوی بچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔سووہ بھی ہمیں تھوڑ ابہت ہی، برداشت کرر ہاتھا ایسے بے نام رشتوں کے درمیان این د نیابزی سرد، الیلی اور تنهای ہوتی ہے۔

وه رات کا کوئی آدها ببر تھا جب میں ڈرگئ۔ بجھے ماں بہت یا دآ رہی تھی دل جیسے کوئی متھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ میں اس کی وجہ کھاور جھی۔ میں ایک بار پھر ماں سنے جارہی ھی صرف این بچی کے لیے ۔اکیلا بچہ دوسرے بچوں میں کھیلتا کم ہے بھر تنہائی اس کی شخصیت میں بعض مسائل بیدا سر ی<u>ں ہے جسے والدین مجھ ہیں</u> یا تے۔

دومرے روز سم سورے میرے شوہر احیا تک مجھے میری ای کے کھر لے آئے میں جران اور پریشان تھی۔ گھر میں خاندان اورا آس ماس لےلوگ جمع سے میری ماں سفید جا در اوڑ سے ہمیشہ کی تغیید سو زای تھی۔میرادل سے لگامیں نے سی ماری"مال"اور بے ہوش ہوگئ۔ایک مال کا رشتہ ہی غرض سے یاک ہوتا ہے میری ماں مجھے جھوڑ گئی۔ بیداحساس مجھے مارے دے رہاتھا مہینوں میں عم ہے نڈھال رہی مجھے ہوش تہیں تھا ای دوران میرے کھر پھر تھی منی کی ک یبدائش ہوئی اس کے جھوٹے سے وجود کو گور میں لے کر بہت روئی ہرفرد مجھے بیٹے کی دعا دے رہاتھا اینے شوہر کے بدلاؤ کے لیے میں بیٹائی جاہتی تھی۔شایدوہ این اولا دے پیار کرنے سکے لیکن قدرت کے تواپنے فعلے ہوتے ہیں جس کے آگے انسان بے بس ہوتا ے وقت گزرنے کے ساتھ ہر گھاؤ، ہرزخم جرتا ہے





''سکندرکا جو پچھ تھا، ہمارے پاس تریم کی امانت تھا اور اب جبکہ وہ بالغ ہے، باشعور ہے تو ہم نے پہلے ہی اس کی امانت اس کے نام کر دی۔''' دہمیں آپ کی امانت داری پیشک نہیں ہے۔ دیکھیں زندگی راجیل اور تریم نے مل کرگز ارنی ہے۔ جو پچھ ہماراہے، وہ تریم کا .....

### محبت کی گیرائی لیے، ایک حتاس ناولٹ

شام کی خاموثی کو، یہاں حبیت پر کھڑا ہوکر، انجوائے کرنا شایداس کی عادیت بن چکی تھی۔۔۔۔۔

وہ خاموشی بیند کرتا تھا تھی تو تنہائی میں وقت بتانااس کے مزاج میں شامل ہو گیا تھا.....؟ یا واقعی وہ خود بیند ہو گیا تھا؟ وہ اکثر ہی بیتمام پہلوسو چا کرتا تھا کہ وہ کہاں غلط ہے؟ یا دوسروں کی سوچ اس کے بارے میں غلط ہے؟ ....

" الم ع كياسو جا جار ہا ہے؟"

ٹانید کی آواز نے اس کے ذہن میں الجھتے سوالوں کاسلسل توڑا تھا۔ وہ قدرے چونک کرمڑا، عام می نگاہ اس پرڈالی، پھرواپس ابن پوزیشن میں کھڑا ہوگیا۔ ثانیہ اس کے برابرآن رکی۔''اکیلے کیا کررہے ہیں؟ سب کے ساتھ بیٹھیں، نیچے، سب کے ساتھ بیٹھیں، نیچے، سب نے ساتھ بیٹھیں، نیچے، سب

ہما سہ چیں اور ہے۔ '' مجھے ہنگامہ بسندنہیں ہے۔'' '' پھرآ پ کو بسند کہا ہے؟''

سوال عام ساتھا، گریو جھنے دالے کے لہجے میں جو خاص بات تھی اس نے تیمور حیدر کو، رخ موڑ کر

و یکھنے برمجبور کیا تھا۔ دونتہ ہیں کیا ضرورت پیش آگئی جانبے کی ؟''

اُس کاانداز کھر دراساہو گیا۔

لمحہ بھر کو ثانبہ خاموش رہ گئی۔ بھر جانے کیا سوچ کر ہمت باندھی اور بولی۔

''اکٹر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، مگر آپ
ہے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج پوچھلوں؟''
اس سے ہات کرنے کے لیے واقعی ہمت
ہات کرنے کے لیے واقعی ہمت
ہات کرنے کے لیے واقعی ہمت
ہا ہے ہوتی تھی۔ بنا دیکھے اس نے سرکوجنبش دی
تھی۔ بچھ دیر وہ لب ہلانے کی تگ و دو میں رہی پھر
آخر سوال کرہی ڈالا۔

'' آپ کے نز دیک محبت کیا ہے؟'' کتنا غیر متوقع سوال تھا۔

مگراس نے بھربھی بلیٹ کر ثانیہ کوہیں دیکھا تھا، بس گرل پر ہاتھ دھرے اس کے سوال کوسوچ رہا تھا۔

" کتابوں کی دلیل دوں یا خود کو سامنے رکھ

" بھی بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سے محبت کرتے ہیں۔' ٹانیہ نے بھر ہمت کی مگر اس بار بھی فقط خاموثی ملی تھی۔ لیکن تیمور کے لب میکدم جھینچ گئے

" فاموشی اکثر اقرار ہوا کرتی ہے۔ کیا میں اس خوش نفیب کا تام جان سکتی ہوں، جسے آپ جا ہتے

ثانیہ کے شوخ کہجے میں جوخوش گمانیاں تھیں وہ البيل مضبوط نبيل كرنا حانبتا تقابه ثانيه احمركي نكامول یں جوعکس تھا، اے گہرانہیں ہونا جاہیے....اس نے چندساعتیں فقط خاموش نگاہوں ہے مڑ کراس کا کھلتا چېره ديکھا تھا، پھراين جگہ ہے ہٹ کران کے سامنے آن رکا۔

"تيورحيدرباسكانام" برفیلا انداز اور میقرون کی طرح چوٹ وے لفظ ..... ٹانیے کے مکراتے لب سکڑ گئے۔ ''یونو! <u>جھے</u>صرف این ذات ہے محبت ہے۔'' وہ اپنی بات مکمل کر بےرکائبیں تھا۔

ثانیہ نے لبالب مجرآنے والی آنکھوں کو بے دردی ہے رکز اتھا۔

" بیج کہتی ہے ہے کہ تیمور حیدر کے سینے میں دل کی جگہ پھر ہے، وہ سوائے خود کے کسی کو جمیں جاہ

كرے كا دروازہ كھولتے ہى سكريث كے دھویں نے اس کا استقبال کیا تھا..... لمحه بعريس أے علم ہو گيا كه آج پھرموصوف پر مرگادای کا دورہ پڑاہے۔ وہ کھانستا ہوا صونے پر بیٹھے تیمور کے پاس جا کر بیٹے گیا۔ جواس کی آمدیر، ای طرح لا تعلق تھا ور مستقل مزاجی ہے سکریٹ بھونک رہاتھا۔

عا قب کواس کی ادای جانے کے لیے لفظوں کی ضرورت مہیں ہونی تھی۔اس کی سرخ ہونی آ تکھیں سب بجمه بتاجاني تحيس\_

'' کیا واقعی ایسا ہے جاچو! کہ میں صرف اپنی ذات سے بیار کرتا ہوں؟'' عاقب کے لب کھو لنے ہے ہیکے ہی وہ بول پڑا تھا۔

''جنہیںصرف خود سے پیار ہو،ان کی آنگھوں میں یوں سرحی ہیں ہوتی ، دوسروں کے کیے۔نہ ہی وہ تمہاری طرح خود کواذیت دیتے ہیں.....تمہارے تو چہرے پر لکھا ہے کہتم یا گلوں کی طرح جاہے ہو

"صرف آپ کونظرآ تا ہے۔اُسے تو بھی نہیں آیا.... ٹانیہ احمر کی آنگھوں میں اتر اعکس، اس کے دل میں جنم کیتے احساسات کی بھر میں مجھے نظر آ مجے میرے دل میں برسوں سے روش تھور میری آنکھوں میں مخلتے خواب اے کیوں نظر مہیں

" اگراہے بھی نظر نہیں آئے ، تو تم نے کوشش بھی تونہیں گی بتانے کی۔' عاقب نے ہمیشہ ہی اِس بات کے لیےاسے ٹو کا تھا۔

"کیا لگتاہے آپ کو ..... وہ میری بات س سکتی تھی؟ جے میری شکل سے وہی پر اے اُسے صرف

"راحيل ابيآيا جاس كى زندگى يس بتم بجين ے ساتھ رہے ہو ، جھی کوشش تو کرتے۔'

''خاندان کھر میں اس نے مجھے خود پسند اور تھمنڈی قرار دے دیا ہے۔نفرت کرتی ہے مجھے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسے این فیلینگر بتانے کی کوشش کرتا۔''

'' <u>مجھے</u> بھی کوشش کرنے ہیں دی، میں بھانی اور بھیاسے بات کرتا ڈائر یکٹ، تمام پراہم طل ہوجالی۔

پیرمیں دیکھا کہ راحیل کہاں سے نیج میں آجاتا۔' ''اس کی رضائے بنا اُسے حاصل کرتا، یہ مجھے

'' پھرمرد! گنواوُ! اپنی جان اس دھویں میں <u>۔</u>'' عا قب جل کررہ گیا۔

یہ سے تھا کہان کا ساتھ بچین سے تھا۔ دہ یعنی 'حریم سکندر' اس کی اکلوتی بھو یو کی لاؤلی بیتھی تھی۔ ان کی پھولو جار بھائیوں کی الیلی بہن تھیں اور سب کی چیتی تھیں۔ پھویو نے اپنی پسند سے اپنے کلاک فیلوسکندر حیات ہے شادی کی تھی۔سبان کی خوشی میں خوش تھے بہت ساری وعاؤں میں رخصت ہو گر مسرال آئی تھیں، مگر وہ من جابی بیوی تھیں، من عابى بهوند بن سيس-

سكندر حيات نے بھ عرصه سب كے رويے و علمه علم على مده مو محترة \_

وہ بہت ایکی تیملی ہے تھے۔خودان کی جاب بہت ایجھی تھی ،سوخوشحال زندگی گز ررہی تھی ۔شادی کے سال بعد حریم نے آ کر جیسے ان کی زندگی ممل کردی تھی۔ وونوں بہت خوش تھے کہ یکدم تمام خوشیاں ملیا میٹ ہولینں۔ حریم کی چوتھی سال کرہ ھی۔ وہ باہر سیلیمریٹ کرکے لوٹ رہے تھے کہ خوفناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگئے۔

پھو بوتو ای وقت خالق حقیقی ہے جاملیں۔ حریم ان کی گود میں تھی مگر معجزاتی طور پر وہ جیج گئی، کچھ چوٹیں آئیں تھیں۔سکندر حیات مفلوج ہوکر رہ گئے یتھے۔ان کی ٹائنیں ادرریڑھ کی ہڑی شدیدمتاثر ہوئی تھیں۔ان کے گھر والے انہیں اپنے گھر لے تو گئے مکراب وہ تھن ان کے لیے ایک بوجھ تھے۔ حریم معصوم جان ایک تو ویسے ہی مال کی جدائی سے بے حال تھی۔ ووسرا، دادی، تائی اور پیچیاں اس

معصوم کو کرم جلی ،منحوس اور جانے کن کن القابات سے مخاطب کرتیں ،جن کا اس بچی کومعنی ومفہوم تک بیتا

سکندر حیات این تکلیف تو برداشت کرر ہے تھے مر پھول می بی کے ساتھ بیسلوک ہر لیے انہیں رلائے رکھتا۔

ريم كے برے ماموں اور مامی ،عيادت كے کے آئے تو بیدد کھے کران کے کلیجے پر دھمو کہ سمالگا جب تائی نے معصوم بچی کے چبرے پر ایسا تھیٹر مارا کہ پھول سا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مای کی آنگھیں برس

انہوں نے سکندرصاحب سے اجازت کی کہوہ حريم كواين ساتھ لے جانا جا ہے ہيں۔وہ تو خودان سے بہی کہنا جاہ رہے تھے۔ انہوں نے تشکر سے الہیں ویکھا کہ ان کی سب سے بردی مشکل عل ہوئی تھی۔ حریم کی فکر تو انہیں سکون سے مرنے بھی نہ دیتی مکراب وہ ایسے بےفکر ہوئے کہایک ہفتہ ہی جی

حریم نھیال بین سب کی لا ڈیل بن گئی جیسے بھی اس کی مما ہوا کر تی بھیں، جاروں ماموں اسے بے صرحات تصاورتاني كاتووه جان هي\_

وہ شروع ہے ہی بڑے ماموں کے یاس رہتی تھی جنہوں نے این بچوں سے بردھ کر اس کی پرورش کی، اسے محبت دی، اس کی ہر جائز دیاجائز خواہش بوری کی۔آج وہ جارسال سے ہیں سال کی ہوچکی تھی، مکراس کے ووھیال ہے کسی نے ملیث کر اس کی خرمیس کی تھی۔

تیموراس کے بڑے ماموں کا سب سے بڑا بٹا تھا۔اس سے یا چ سال بڑا۔ان کا بجین ساتھ گزرا۔ وہ ہمیشہ تریم کو کانچ کی گڑیا کی طرح سنعال کر رکھتا تھا۔ بھین میں بھی ان کی نہیں بڑی ، مگر جسے جسے دیم

بڑی ہوئی، اتن محبتیں اتن توجہ ملی تو اے تیمور کی پیہ عادت بُری کِنے لگی۔وہ اسے بوں رکھتا جیسےوہ مرکز کر ٹوٹ جائے گی۔ وہ جاہتا تھا حریم صرف اس کی تگاہوں کے سامنے رہے۔ وہ حریم کو ہر چیز پر ٹو کتا، بس یہیں ہے ان کی مکڑ گئی۔ تیمور کی اس ہے محبت والباند تھی، ترحریم سمجھ نہ سکی۔ یوں ہر کزرتے دن میں ان کے درمیان جھگڑ ہے ہونے گئے۔تیمور کے مزاج کے حوالے ہے جریم نے اسے مغرور، خود پند اور تھمنڈی جیسے القاب دے ڈے اور تیمور اندر ہی اندركر هتام زيدتنها موتاجلا گيا\_

اصل جھکڑا تب شروع ہوا جب ِراحیل (جوکہ حریم سکندر کا تایازاد تھا)نے حریم کے کھر میں 'انٹری'

سولدسال جس الرکی کی خبر تک نه لی تھی کسی نے ، اب اجا تک اس کے ددھیال میں اس کی محبت کیسے میحوث بیزی تھی؟ اور وہ کم فہم لڑکی ،سولہ سال کی تمام عامتوں،تمام محبتون کو <u>جیسے</u> فراموش کر جیٹھی \_

راحیل کا آنا ہوا تو دهرے دهرے تایا، جیا، دادی، سب کو ہی جریم کی محبت میں لائی۔ جا ہے تو حیدرصدیقی ، انہیں یا دولا کتے تھے کہ بیدہ ہی جی ہے جومنحوں تھی، مگر وہ حریم کے ذہن کوخراب ہیں کرنا جاتے تھے، سوانہوں نے ملنے سے بطعی منع نہیں کیا

"ای میں نے راحیل سے کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں نیآ پاکرے۔''ممانی کووہ ای کہتی تھی۔

''ضروری ہے کہ وہ یہاں آگر اپنی انسلٹ كرائي؟ "اس كے ليج ميں غصہ تھا، عاقب كے ساتھ بیٹھا تیمور جان گیا تھا کہ تو یوں کا رخ کس طرف ہے۔

'' کون ی انسلٹ ہوگئی اس کی بیہاں بھا بھی!' عا قب خوب مجھتا تھا سوتیمور سے پہلے بول بڑا۔ 'تیمورکود یکھاہے آپ نے اس کی پیشانی کے بل ہیں جاتے ، جب تک وہ رہتا ہے، اور کل تو اس نے انسلام بھی کی ہے اس کی۔' ''کیا؟''وه *زئي کر بو*لا۔

"میں نے صرف اتنا کہا کہ راحیل! حریم کے علادہ بھی سب ہوتے ہیں سب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ا جھانہیں لگتا کہ وہ بغیر دستک، اس کے کمرے میں چلا جا تا ہے۔'' تیمور ای کی طرف دیکھ کر وضاحت کرر ہاتھا۔ بات اس کی صد فیصد درست بھی ، مگر حریم کے سامنے کہہ کر بات بگاڑنے والی ہوجائی کہ وہ صرف این مرضی کرنی تھی۔

''ان فیکٹ! آپ کی سوچ ہی غلط ہے۔وہ میرا کزن ہے، اس گھر میں جھ سے ملنے کے لیے آتا

''حریم تم سمجھنانہیں جا ہتی ہو۔ یا شاید میری ہر بات کی مخالفت کر ناخمہیں انچھا لگتا ہے۔' وہ سلخ ہوا۔ " تیمور" دهیرج رکھو بینا! نادان ہے وہ، آ رام سے پیار سے سمجھا وُ گے تو تمہاری بات اسے سمجھ میں آجائے گی۔ 'ای نے ہمیشہ کی طرح اسے تو کا۔ ''میرایباراے بچھ کب آتا ہے۔'' وہ منہ میں نی بزبرایا تھا۔''اے بھی ٹوک دیا کریں بچی نہیں

ہاب ہے۔ایک کزن کا رشتہ اس قدر اہم ہوگیا اس کے لیے، کہ ہاتی لوگوں کی ہانت کی ویلیوہیں رہی اس

الحمدللّٰد! ميرے ليے تمام رشتے اور تبين اہم ہیں۔سب سے پیارے مجھے۔آپ کی طرح صرف ا پنی ذات سے محبت نہیں ہے مجھے۔'' وہ رٹا ہوا جملہ تيمور كا دل جلا گيا۔

اس نے عاقب کو دیکھا جواس کے اندر کا حال

متمجھ سکتا تھا مرخاموش سے اٹھ کیا۔

"حریم بچ! تیمورتم سے بڑا ہے ناں۔ایسے بات نہیں کرتے۔ وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔آپ کے خیال،آپ کی محبت میں آپ کومنع كرتا ہے۔' عاقب نے اسے زم انداز میں سمجھانا

'محبت اور تیمور؟؟ د و الگ کنارے ہیں

اس کی بات پرتاسف ہے وہ بھا بھی کود کیھ کررہ میا۔ایک تیمورتھا جوزندگی کا اِک اِک لمحہ،اس کی محبت میں کھل رہا تھا۔

'' اُ ہے اینے کزن کی انسلٹ کی فکر ہے، ابو کا ابر ا چېره نظرتهيں آتا اورامي کو جو حيب لگ گئي ہے وہ د کھائی ہیں دیتی''

تیمور ہر دفت کڑھتا رہتا تھا اور پچ نویہ تھا آج کل کھر میں ہر حص پریٹان تھا۔ کیوں کہ حریم ایسے بدل جائے کی سیامیدسی کونہ تی۔

''بڑے بھیا بہت اے سیٹ ہیں تیمور!'' " بال تو میں بھی مین کہدریا ہوں کداس کی وجہ ہے ابو دوہری بریشانی میں بتلا ہیں۔اس کی خوشی د میصتے ہیں تو ..... تمام وقت ہر د کھ سکھ میں ساتھ دینے والے بھائی ناراض اور اگر انہیں منا نیں تو محتر مہ ہرٹ ہوں گی۔' آج اے حریم برصرف غصہ آرہا تھا۔ کیوں کہ بات صرف اس کی ذات ہے وابستہ مہیں تھی، پورے کھر سے بُڑی ہوئی تھی۔اس کے جھونے تینوں بہن بھالی، حریم سے نالال تھے۔ سارے کزنز حیران تھے۔لیکن جانے حریم کوصرف

راحیل ہی کیوں نظر آتا تھا آج کل۔ '' تیمور اگرتم چاہوتو بیرساری پراہلم ختم ہوسکتی ہے۔''عاقب کا انداز ذو معنی تھا۔

''اب بھی وقت ہے یار۔ میں بھالی اور بھیا ے بات کر لیتا ہوں۔ حریم ان کی بات ہیں ٹالتی۔'' ''رشتے احساس سے بیٹے ہیں جا چو! دل میں احساس ہوتو شاید لفظ بے معنی ہوجا تیں، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جوہم جاہتے ہوں۔ حریم کے دل وہ احساس مہیں ہے اور ایسا رشتہ، جس میں احساس نہ ہو، مجھے منظور کہیں ہے۔'' " تم جھی ضدی ہو یار .....'

''یاراً بی جھے نہیں تجھ رہے ، حالاں کہ یونو و مری ویل میں ضدی تہیں ہوں۔''

'' پھر آخرتم جاہتے کیا ہو؟'' عاقب نے عاجز

''حریم کی خوتی۔''اِس کے نب دھیرے سے

''مگر جاچو جورشتہاس نے پُخنا ہے وہ دیکھنے میں سیدھاہے، مگرآ سان ہیں ہے۔''

''میری مجھ میں تہاری فلاسٹی نہیں آ رہی ہے۔'' "میری سمجھ آج کل مجھے خود بھی نہیں آرہی ہے۔ وہ الرکی جو بجین سے میرے دل کی مکین ہے، بجھے خود ہے زیادہ اس ہے محبت ہے، اور اِن دنوں مجھے سب ہے زیادہ غصہ بھی ای پر آتا ہے .....وہ مجهم ہرٹ کر لی تھی میں سہہ لیتا تھا مگر ایس وقت اُس کی وجہ ہے میرے والدین، میرے جہن بھائی، میری بوری میملی تکلیف میں ہے۔''

" بھی بھی میرا دل جاہتا ہے، میں اے مجھوڑ وں کہ کہاں گئی وہ محبت جس کے دعوے وہ کرتی ہے کہاسے ہردشتے سے پیارہ۔ تمام عبتیں اہم ہیں اس کے لیے تو پھراب صرف ایک محص کی

وہ نے ہیں کے اس موش ہوگیا۔ عاقب نے اس

FOR PAKISTAN

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کرر رہاتھ رکھا۔

تیمور غلط نہیں تھا بلکہ حریم غلطی پرتھی۔اس نے واقعی گھر کا ماحول کیدم ٹینس کردیا تھا۔ عاقب دل میں سوچ رہاتھا کہ حریم کو کیسے تمجھایا جائے؟؟

......☆☆.....

اُسے این زندگ اِن دنوں اُس خز اں رسیدہ ہے کی مانندلگ رہی تھی جسے ڈر ہو کہ ہوا کے تیز جھو تکے سے دہ شاخ سے ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔

حریم جس قدرخوش کی ، تیمور کا دل اتنای اداس تھااور بیادای اُسے گھر کے ہرفر دکی آنگھوں میں نظر آر بی تھی۔عاقب جاچونے اُسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ جسب تو قع بُرامان گئی۔

دوغلطی انسان ،ی کرتے ہیں ماموں! میں مانی ہوں کہ انہوں نے غلط کیا مما کے ساتھ اور میرے ساتھ کی کوسر ھارنا ساتھ بھی لیکن اب وہ شرمندہ ہیں اورغلطی کوسر ھارنا جائے ہیں تو آپ کونہیں لگنا کہ انہیں ایک موقع دینا حائے ؟''

"بی نمیک ہے مانو! (بیار ہے اکثر سب اسے مانو کہتے ہے) کیکن ان کا ضرورت سے زیادہ تہاری طرف متوجہ ہونا۔ او کے! جلو مانا کہ وہ شرمندہ ہیں۔ تو کیا اِن سولہ سالوں میں انہیں اب احساس ہوا کہ وہ غلط تھے .....؟"

''راحیل نے انہیں بیاحساس دلایا ہے کہ وہ غلط تھے۔ وہ بابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب بیسب ہوا وہ بچہ تھا، مگراب وہ باشعور ہے اپنی بات سب کو سمجھا سکتا ہے۔''

عا تب اس کی صورت دیکھتا رہ عمیا..... شاید تیمور سیح کہتا ہے کہ اِس وقت حریم کو سمجھانا بے سود سر

ہے۔ حریم ان لوگوں میں سے تھی، جوٹھوکر کھائے بنا نہیں سمجھ سکتے۔عاقب تو دل سے جاہتا تھا کہ اس کی

ہما بھی کوٹھوکرنہ لگے،اسے کوئی د کھنہ ملے۔ مگر شاید بھا بخی کو اِن دنوں ان کی باتیں بُر می لگ رہی تھیںاس لیے دہ جیپ جاپ اٹھ گیا۔

تیمورا کشرلیٹ آتاتھا۔ یوں بھی آج کل کس اہم کیس میں البھا ہوا تھا وہ۔ مگر رات میں جاچو کے ساتھ واک پر جانا ، ہرگز نہ بھولتا تھا۔ اسے انداز ہ تھا کہ حریم کے جواب نے جاچوکو ہرٹ کیا ہے۔ وہ کئی دن خاموش رہے۔ مگر آج رات کو عشاء کے بعد جب وہ باہر واک کے لیے گئے تو جا چوضر ورت سے زیادہ جیب اور غائب و ماغ ہے تھے۔

" 'آئی پراہلم! آج تو حدی کردی یار! آپ نے، میرے ساتھ ہوکر بھی کہیں اور ہیں۔ 'عافب چلتے چلتے رک گیا۔ تیمور کا چہڑہ دیکھا تو جانے کیوں لب کیل گیا۔

''خیر تو ہے؟ ہونے والی جا چی سے جھڑا ہوا ہے؟''عاقب نے نفی میں سر الایا اور پھر قدم اٹھانے لگا۔'' آج گرمی بھی شدت کی تھی۔''

''ہوں۔''عاقب نے پھر یوں ہی جواب دیا، تو وہ کچھا کھڑ گیا۔

' ' ' ' ' ' بیں یتا ہے آج راحیل کے بیزٹش آئے ۔ تھے۔''

'' بہلی بارتو نہیں آئے۔''اس نے سرجھ کا۔ ''مگر حریم کا رشتہ لے کر بہلی بار ہی آئے تھے آج۔''

حالال كداسے اندازه تھا ایسا ہونا ہے مگر پھر بھی

چلواُ ہے کی کی اوای تو نظر آئی۔ تیمور جوا تفاقاً آج جلدی آگیا تھا اور سب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھے کررہ گیا۔

''نہیں میری بی میں ٹھیک ہوں۔ تو آج بہت خوش ہے نال ای لیے مجھے۔۔۔۔'' جانے کیوں ان کی آئی تھیں مجرآ کیں۔ ''کاش تیری مما ہو تیں آج۔'' ''دادو پلیز۔''

تیمورے جھوٹا شہرام دادی کے پاس آبیشا۔ '' آپ پلیز۔ ہروفت ندسوجا کریں۔ہم سب اللّٰدی رضا کے آگے ہے بس ہیں۔'' ''کیا ہواا ہاںِ؟''

حیدرمغرب کی نماز اداکر کے آئے تھے۔ شہرام کو دادی کے آنسو صاف کرتے ویکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگے۔

، وختبیں بیٹا بس ایسے ہی آج ول اداس سا

جانے کیوں بکدم رک گیا، خالی می نظروں سے جاچو کودیکھا۔ ''بھر؟''

وہ دونوں ہی تھکن محسوں کرنے لگے تھے۔ سو چلتے جلتے رک گئے ادر قریبی بیٹی پر بیٹھ گئے۔ '' بھیا بہت میںنشن میں آ گئے ہیں کیوں کہ وہ حریم کے چہرے ادر آنکھوں میں چمکتی خوشی دیکھ چکے۔

بیں۔'' ''پھرتو مینشن ای ختم۔''

ال نے جیسے خود ہے ہی فیصلہ کر دیا۔ بہت در دونوں خاموش جیٹھے ہے۔ دونوں خاموش جیٹھے رہے۔ ''گھرچلین .....؟''

''ہاں جلو۔''عاقب اٹھ گیا۔ ''ایک بارحریم سے بات کروں۔'' ''بے سور ہے۔'' تیمور نے خالی لہجے میں کہہ کر گھر کی طرف قدم بڑھادیے۔

☆.....☆

''حریم بے اتم خوش ہو؟ دیکھو بے اہم تمہاری رضا اور خوش کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔اگر تم اِس رشتے سے خوش ہوتو....؟''

''امی .....آپ خوش نہیں ہیں؟'' کتنامشکل سوال تھا ناب کتنے کھے وہ گنگ ی رہ گئیں کہ کیا کہیں۔

''ہمارے لیے تمہاری خوتی ہی سب چھ ہے۔ تم خوش ہم خوش ۔'' دوم نے ایس و نہ ایس دوں سے سے سے معرف

''میں نے ہر فیصلے کا اختیار آپ کو دیا ہے۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔'' اس نے بہت احتر ام سے کہا تھا۔ِ

ے کہاتھا۔ ''اوراگرہم انکار کردیں تو .....؟'' عاقب ماموں نے اجا تک ہی آکر کہا تو وہ شاک می رہ گئی۔ای نے بل بھر میں اس کے چیرے

دوسىزە 153 غ

"الله كري الله ياك الله ياك الله ياكريم كے ليے دعا كياكري الله ياك كروه تيمور كے ساتھ آ بيٹھے۔ جو وہاں موجود ضرور تھا مگراس كى توجہ صرف اس كے موبائل پر مقی ۔

''ہاں میاں ایک کام کہا تھا آپ ہے، ہوا؟'' وہ ابوکی آواز پر چونک گیا۔ ''جی ابو، ہوگیا۔''

اس نے مو مائل جلدی سے شرث کی پاکٹ میں رکھا تھا۔ انہیں جواب دے کروہ اپنے کمرے میں گیا اور فائل لاکر انہیں تھا دی۔

ابو نے خاموشی سے پہلے فائل خود دیکھی بھی۔ پھرانہوں نے خریم کواسے یاس بلایا۔

"خریم بیج! بیتمهاری امانت ہے۔ آپ ماشاء اللہ اب بیس برس کی ہوچکی ہو۔ سواب میری ذمہ داری ختم ۔ "وہ ہونق سی ان کا چہرہ دیکھرہی تھی۔ داری موں یہ کیا ہے؟" اس نے فائل کھول کر

''جب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے،آپ بہت جھوٹی تھیں۔سوانہوں نے اپنے گھر اور دکانوں کا جوآپ کے نام تھیں، مجھے نگراں بنایا تھا، جب تک کرآپ باشعور نہ ہوں۔

اب الخمدللد آپ باشعور ہیں، سو میں نے بیہ کاغذات کمل کرادیے ہیں اور آپ کی امانت آپ کو سونب دی ۔''

''دگر ماموں! میں ان کا کیا کروں؟ آپ پلیز! اپنے پاس رکھے بیرسب۔ آپ نے میری پرورش کی۔ میری اتن اچھی تربیت کی، سب کھ دیا آپ نے مجھے، جو کہ میرے بیزنش دے سکتے تھے۔ میرا خیال ہے بیسب آپ کاحق ہے۔''

"منز مهریم ساندر «بات! شاید آپ کو قانون سے ذرا بھی وافغیت نہیں۔ بید آپ کا تن ہے۔ ہمارے پاس بیصرف امانت نفی اور بول بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیر آپ کا حق ہے، آپ وارث ہیں اس کی۔ 'اس نے لیجے کو بے عدرم رکھنا طاہاتھا۔

و '' آپ کوصرف قانون کاعلم ہے، جذبات و احساسات سے ناواقف ہیں آپ، میری خوثی ہے کہ ربیماموں رکھیں۔''

''حریم ایسانہیں ہوسکتا ہے! تیمورٹھیک کہتا ہے اور بیٹاالحمد للہ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ رہے نے اتنا تو نوازا ہے ہمیں۔''انہوں نے پیار سے اس کے سریر ہاتھ رکھا۔

حالاں کہ وہ جانتی تھی کہ ماموں اس سال ریٹائر ہوجائیں گے۔گر بیں صرف ماموں اور تیمور (وہ بھی اسی سال برسرروزگار ہوا تھا) ہیں جن پر گھر کی ذمہ داری ہے۔ باتی سب ابھی پڑھ رہے ہیں۔ عاقب ماموں کی ساری اہم وہ علیحدہ رکھتے ہیں تا کہ ان کی شادی ہے پہلے ہی ان کے لیے علیحدہ گھر بنوا سکیس ، باتی دونوں ماموں کی طرح۔ سکیس ، باتی دونوں ماموں کی طرح۔ منازی ماکٹر آپ سے بہتی تب بھی آپ منع

''بے شک کیوں کہ بیمیراحق نہیں ہے،امانت ہے۔ آپ کی اور مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ نیجھ ہیں ابھی۔' وہ جیپ کی ہوگئی۔ جھوٹی ہی تقریب میں اس کی اور راحل کی منگئی کردی گئی۔شادی دوماہ بعد طے پائی تھی۔ فی الحال حیور صاحب اِس حق میں نہ تھے مگر دوماہ کا ٹائم لیاں۔ دومری طرف جلدی تھی شاید۔ تب انہیں ما ننا پڑا اور دوماہ کا ٹائم لیاں۔

ساتھ ساتھ عاقب کا فرض بھی ادا کردیں۔سوانہوں نے عاقب سے بات کی کہ وہ گھر کی تغییر شروع کرادیں۔

کرادی۔

''میرے لیے اِس گھریس جگہ تنگ پڑگئی ہے

بھائی۔ آپ بھائی کو بتا دیجیے گا کہ مجھے علیحدہ نہیں

رہنا۔ ہاں اگر آپ لوگ مجھ سے تنگ ہیں تو

بتادیں۔'' بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت تھی نہیں سو

بھائی کو بتادیا۔

''الیانہیں ہے عاقب کل کو اگر تمہاری دائف''

''ایسا وقت بھی ہیں آئے گا۔انشاءاللہ۔'' عاقب کو انداز ہتھا اِس وقت حالات کیے ہیں آگر گھر بنوائیس کے تو حریم کی شادی کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی اور بھیا کہاں ہے کرتے ؟'' سواس نے بھانی ہے کہہ کربات ختم کردی۔

وو ماه شخے اور تیاریاں زیادہ تھیں۔ ای فکر مند تو تھیں مگر اپنے شوہر کی وجہ سے چپہتھیں کہ وہ پہلے ہی بہت فکر مند تھے۔

بہت فکرمند تھے۔

گراب وہ غور کررہی تھی کہ سب کے رویے میں ایک

مگراب وہ غور کررہی تھی کہ سب کے رویے میں ایک

احتیاط آگئی ہے۔ شہرام، عائشہ دوسرے مامول کے
سمیر، امبر، حارث سب ہی معروف رہنے گئے ہیں،
پہلے کی طرح ندا کھے ہوتے ہیں نہ ہلاگلا ہوتا ہواور

اس کے ساتھ تو سب نے بات کرنا بہت کم کردیا تھا۔
عائشا ورشہرام تو پھر بھی بات کر لیتے تھے گر ٹانیہ ہمیر
اور باتی سب تو آتے ہی کم تھاب اس طرف۔
اور باتی سب تو آتے ہی کم تھاب اس طرف۔
مغرب کے بعد آتے ، کھانا کھا کر پھر واک کے لیے
مغرب کے بعد آتے ، کھانا کھا کر پھر واک کے لیے
مغرب کے بعد آتے ، کھانا کھا کر پھر واک کے لیے
ایسے جاتے کہ گیارہ ہے ہی کالوثے تھے۔
ایسے جاتے کہ گیارہ ہے ہی کالوثے تھے۔

کہیں راحیل کی وجہ ہے!!؟؟
شروع شروع میں سب کزنز نے ری ایکٹ کیا
تھا کہ وہ صرف راحیل پر ہی توجہ دیتی ہے، ہمیں بھول
گئی وغیرہ وغیرہ گر پھرانہوں نے کہنا ہی جھوڑ دیا۔ یا
شاید وہ اس قدر دور ہوگئی سب سے کہ صرف راحیل
ہی اسے سب پچھ لگنے لگا.....

منتکنی کے بعد نانو نے اسے آنے سے منع کر دیا تھا اب ان کا رابطہ نون پر تھا۔ بلکہ سارا دن ہی وہ جیٹ کرتے رہتے تھے۔

چیٹ کرتے رہتے تھے۔ دن تیزی سے گزرنے گئے تھے۔ دددوشادیال تھیں۔عاقب کی ڈیٹ فکس ہو اُل تو ابونے تریم کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ آج راحیل کے والدین ای سلسلے میں آئے تھے۔ان کے آنے کی وجہ کیا تھی جب یہ سب کوعلم ہوا تو میدم جیسے سب سنائے میں آگئے تھے۔

تیمور کوتو بہت پہلے ہی خدشہ تھا اور اس کا ذکر وہ چاچو ہے بھی کر چکا تھا۔اس وقت چاچو نے بھی اس کی بات کوسیریس نہیں لیا تھا۔

ر '' کشش خون کی نہیں ہے جاچو، بیکشش اس گھر کی ہے جو سکندر انگل کا ہے اور وہ حریم کے نام

ہو یار! ایک گھر چار، دکا نیں اور بس جبکہ ان کے ہوئے ہوائیوں کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔'
ہو یار! ایک گھر چار، دکا نیں اور بس جبکہ ان کے برائی ہے۔'
د'جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے، لائے بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ سولہ سال بعد حریم میں کیا د'ا تنا نگیٹو نہ سوچو۔' عاقب نے کہا تھا گر اِس وقت وہ تیمورکا چہرہ دیکھارہ گیا۔
د'سکندرکا جو پچھ بھی تھا، ہمارے پاس حریم کی امانت تھا اور اب جبکہ وہ بالغ ہے باشعور ہے تو ہم الغ ہے باشعور ہے تو ہم

کو تیار ہیں۔ ہمیں ایک دودن دیں تا کہ ہم بگی ہے بات کرسکیں۔''سہولت سے بات کی تھی ابونے۔ وہ لوگ خوش تو نہیں ہے مگر خانموش ہو گئے۔گھر میں اب ایک نیا مسکلہ اٹھ کھڑ اہوا۔

باتی سب کا خیال تھا کہ جوحریم عیاہے گی وہ ہی ہوگا جبکہ وہ سب کے خلاف ایک ہی بات پراڑر ہاتھا کہابیانہیں ہوگا۔

روہ ہے منع کریں مجے اگر حریم نے مان لیا تو؟"

''اسے سمجھانے کہ وہ خود اپنے مگلے میں پھندہ ڈال رہی ہے۔'' ''وہ ان کی اولا د ہے، قانو نا بھی ہم کچھ ہیں

وہ ان کی اولاد ہے، فالونا علی ہم چھ میر ریکتے یہ'

"ابواگروہ قابل اعتبار ہوتے تو سولہ سال پہلے سکندر انکل آپ کو یہ ذمہ داری نہ دیے۔ وہ سب کھے انہیں سونپ دیے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ حریم کی صدی خاطراس کی ساری زندگی داؤیر نہیں لگا سکتے ہم۔"وہ اٹھ گیا اس بار اس کا ارادہ ڈائر کیک حریم ہے بات کرنے کا تھا۔

''تم نادان نہیں ہو باشعور ہو۔ پلیز فیصلہ سوچ نھرکر نا۔''

من الله المحر اور وہ مراحیل لا کی ہے اور وہ صرف اس گھر اور دکا نوں کے لیے شادی کررہا ہے مجھ سے؟''

"اگرابیانہیں ہے توا ہے گھر والوں کو سمجھا سکتا ہے وہ۔ لگ حریم ہم ایک بار چوٹ کھا جکے ہیں۔
پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک سب بجھ تمہارا ہے، مگر ہمیں اپنی سلی اور تمہاری سیفٹی دیکھنی ہے۔ ہم آزمائے ہوئے پر دوبارہ اعتبار کیسے کریں؟ ابو تم سے بھی رہیں کہیں گے۔ جوتم جاہوگی وہ صرف وہ مانیں گے، مگر پلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے مانیں گے، مگر پلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے مانیں گے، مگر پلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے مانیں گے۔ مگر پلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے مانیں گے۔ مگر پلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے میں ہم سب کے مانیں گئر پلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے میں ہم سب کے

نے ہیلے ہی اس کی امانت اس کے نام کر دی۔'
'' جمیں آپ کی امانت داری پیشک نہیں ہے۔
دیکھیں زندگی راحیل اور حریم نے مل کر گزار نی ہے۔
جو پچھ ہمارا ہے، وہ حریم کا ہے اور حریم کا جو بھی ہے
اس پر راحیل کاحق ہے۔ بیر شنہ ہی ایسا ہوتا ہے ل کر
زندگی کے ہر معالمے میں چلنا پڑتا ہے۔''
دو سیجوں اس

'' سیح کہا آپ نے۔ اِی کیے تو ہم جاہتے ہیں کہ شادی ہے پہلے وہ گھر اور دکا نیں راحیل کے نام ہوجا میں۔ رہے گا تو سب کچھ تریم کا ہی مگر خاندان برادری میں شہرت بڑھ جائے گی۔''

"الیامکن نہیں ہے۔جو بچھ تریم کا ہے وہ تریم کے نام ہی رہے گا۔"

وہ شایر دکیل تھا ای لیے عادت ہے مجبور ہو کر بول پڑا تھا۔ ابونے فوراً اسے سرزنش کی تھی۔

''حریم ہمازاخون ہے۔ کیا آپ کوہم پراعتبار نہیں ہے؟ ہمارے پاس الحمد للدسب کچھ ہے، بس بات خاندان میں ہماری ناک کی ہے کہ جس گھر میں راحیل اور حریم نے رہنا ہے وہ اس کی بیوی کے نام سے''

' ' ہزاروں ایسے گھر میں جو خاتون خانہ کے نام ہیں کیا وہ بھی جھگڑ ہے نثر دع کردیں، اور پھر ہمیں حریم کی سیفٹی جا ہے۔ کیوں کہ پہلے ہماری پھو ہو بھی آپ کے خراب رویے کا شکارر ہی تھیں۔'

''حیدر بھائی یہ پرانی ہاتیں ہیں ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اس کا اظہار ہم کر چکے ہیں۔' انہوں نے ابوکومخاطب کیا تھا۔

ابواور عا قب جاچونے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔

'' بیں معذرت جا ہتا ہوں۔'' ابو نے نرم کہجے میں کہا تھا۔ دوری سے مصرف میں میں میں معرف

"حريم اگر چاہ گاتو ہم آپ كى ييشرط مانے

( ورشيزه 156

لیے محبت اور احساس ہے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پلیز'' پلیز۔''

'' آپ وہم کا شکار ہیں۔ مجھے راحیل پر بھروسہ ہے میں اس سے بات کرلوں گی، وہ بھی ہرگز ایسا نہیں جا ہتا ہوگا۔' اس کے لہجے میں مان تھا۔ نہیں چا ہتا ہوگا۔' اس کے لہجے میں مان تھا۔ ''او کے ،آل دی بیسٹ۔' وہ اٹھے گیا۔

حریم کو تیمور کی بات بُری نہیں لگی تھی کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ ماموں اور نانو، اس کے لیے فکر مند ہیں۔ مگرا سے اپنی محبت اور راحیل پریقین تھا۔

کیکن سے مان ، سے یقین لمحہ بھر میں چکناچور ہوا تھا ، جباس نے راجیل کوفون کیا۔

''اگر میرے گھر داتے میری محبت میں ایسا چاہتے ہیں تو تم تایا جی کو منا سکتے ہو۔ آخر کار ہم دونوں کائی ہے جو کچھ بھی ہے۔''

'' بچھے بھی ضرورت ہیں ہے اس کی ۔ لیکن آگر اک اور ابو چاہ رہے ہیں تو تم اپنے ماموں سے بات کرلو۔''

''راحیل وہ منع نہیں کریں گے۔'' '' وہ مانیں کے بھی نہیں کیوں کہ وہ خودنظریں لگائے جیٹھے ہیں۔ایسے بنالا کچ کے کسی کی اولا دکون پالٹا ہے ابھی تو تمہیں کیش کرنے کا دفت آیا ہے،ان پالٹا ہے ابھی تو تمہیں کیش کرنے کا دفت آیا ہے،ان

اراحیل پلیز! جست شت اپ! میرے ماموں کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہ کہنا۔ وہ قطعی ایسے ہیں ہیں۔''

''اچھا۔ پھرانہوں نے کیوں منع کیا؟ ان کابیٹا وکیل ہے اور وہ با آسانی تم سے سب چھین سکتے ہیں۔''

'' وہ سب ہچھ میرے نام کر چکے ہیں۔ فائل میرے کمرے میں بڑی ہے۔ میں جاہوں تو ابھی تمہارے منہ پر مارسکتی ہوں وہ۔ مگر نہیں۔''

''ادکے پھرسوج لو۔ یا اینے ماموں کو چن لو یا اپنی محبت کو۔'' راحیل نے دھمکی کے بعد فون بند کردیا۔۔

> ''سوچنا کیا؟؟ میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔'' شکہ کی میں سیک

> > "'کا؟؟؟'<sup>"</sup>

شاید شی کو بھی تو تع نہ تھی۔ نانی اماں پہلے بے چینی ہےاُ ہے ویکھنے لگیس۔ مگر جب اس کی کثورہ سی آنکھوں ہے ٹپ ٹپ پانی بہنے لگا تو وہ بے چین ہوگئیں۔

''کوئی بات بھی ہوئی ہے بیٹا؟'' ''بس نانو ہر بات ختم ہو پھی آپ بڑے ماموں کو بتا دیجیے گا۔'' ماموں تک سے بات پہنجی تو وہ اپ سیٹ ہو گئے۔

" اگر بات راحیل کے نام پراپرٹی کرنے کی ہے تو حرج کیا ہے بیجا ہم مان لیتے ہیں ان کی بات ، مرآب یوں .....

''بات اس مان کی ہے ماموں! جو ٹوٹ کیا ہے۔اُس مان کی ہے جو میں کسی حال میں بھی توڑنا مہیں جا ہیں جو ٹوٹ کیا مہیں جا ہیں۔ میں افکار کر چکی ہوں اور آگر وہ لوگ کوئی اینٹو بناتے ہیں تو میں خودان ہے بات کرلوں گی۔''

"اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ہم ہیں ا ال ۔"

عاقب نے کہا تھا.... تیمور کے لیے دیکھا جائے تو یہ گذینوز تھی مگر جانے کیوں وہ خوش نہ موساکا

شایداس کی وجہ حریم کے چبرے کا ملال تھا، اس کی آئکھوں میں کر جیاں تھیں ٹوٹے خوابوں کی، وہ اے اپنے من میں چھتی محسوس ہور، ی تھیں۔ د'' آپ جیت مجھے میرامان ہار گیا۔'' وودن گزرنے کے بعد بھی ، حریم کے بیالفاظ ہر اسے اسے گو نجتے محسوں ہوتے تھے۔ اس کا مقصد حریم کو ہرانانہیں تھا، وہ تو صرف اس کا تحفظ جا ہتا تھا۔ یوں ہوگا،اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔ بات ختم ہوگئی، راجیل کے گھرانکار پہنچادیا گیا تما

ان کے لیے بھی می خبر جھ کا تھی، کیوں کو انہوں نے تو حریم کو اچھا خاصا محبت کے جال میں پھنسایا تھا، پھر پُوک کہاں ہو گی تھی؟ شایدوہ بھول گئے تھے کہ سسریم کی تربیت جہاں ہو گی تھی، اُس محبت، اُن جذبوں کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ اُن لوگوں کی جھوٹی محبت، اس رنگ کو بھیکا نہ کر کی ۔ واویلا تو کیا انہوں نے مگر جب حریم نے ہی صاف جواب دے دیا تو دھمکیاں دے کروہ چلے گئے تھے۔

قصیہ ختم ہوا گرساتھ ہی جربی سکندر کی مسکراہت بھی ختم ہوگئی۔اس کی ہروفت کی چہک،ضدیں ہشور، ہوگئی۔اس کی ہروفت کی چہک،ضدیں ہشورہ ہوگئی۔اسے دکھاس بات کا نہیں تھا کہوہ کہ راحیل نے دھو کہ دیا۔افسوس اس بات کا تھا کہوہ کسے بھٹک گئی تھی؟اس نے خالص محبول کونظر انداز کر کے راحیل پراعتبار کیا کیوں؟ نادم تھی وہ اپنی علطی پراور تیمور حید رکواندر ہی اندر میکھن کھار ہا تھا کہ اس کی ضدی وجہ سے میرس ہوا۔

حریم، راحیل کو جائی گئی ۔ کاش وہ بے وجہان کے ورمیان میں اپنی وکالت ندلاتا۔ جیسے ہور ہا تھا ہونے ویتا۔

کم از کم حریم تو یوں بکھر کر ندرہتی۔اس کے چبرے کی شجیدگی اور آنکھوں کا ملال اسے بےکل کرتا رہتا۔

'' اُس کا مان میرے باعث ٹوٹا، جب سب کو اعتراض نہ تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی جے میں بولنے کی۔''

اب تو حریم کے زدیک اس رشتے کے ختم ہونے کا ذمہ دار میں ہوں۔ کاش! میں اسے یقین دلاسکتا کہ میں صرف اس کی بھلائی جا ہتا تھا!! اس طرح اس کی آنکھوں کی چک اور چرے کی مسکراہٹ چھینامیرامقصد نہیں تھا۔

دن رات میسوچیس اے کائتی رہتی تھیں اور وہ اِن دوماہ میں آ دھارہ گیا تھاسوچ سوچ کر۔

عاقب کی شادی توں تو دھوم دھام سے ہو گی تھی، مگر حریم کی خاموشی نے جیسے اُسے اپنے جہیتے چاچو کی خوش میں بھی خوش ہونے ہمین دیا تھا۔ دھیرے دھیرے حریم بلٹ رہی تھی، مگر بہلے

والى بات نىھى۔

اس کے جھوٹے ماموں کی خواہش تھی کہ وہ اس کوسمیر کی ذہن بنا ئیں ، یہ بات اس کے کا نوں تک پہنچ چکی تھی۔

مگراب اس نے میہ فیصلہ بڑے ماموں پر جھوڑ دیا تھا کیوں کہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے جو فیصلہ کریں گے ، وہ ہی بہترین ہوگا۔

اب جب راحیل کی جمونی محبت کا رنگ اترا تو اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر غلط کی۔ ماموں کی خاموشی اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر غلط کی۔ ماموں کی خاموشی کیدم اور ای کی ہروفت کی انجھن شہرام اور عائشہ کی میدم ہے جامعروفیت اور باقی کزنز نے بھی آنا ترک کر دیا تھا گوئی بھی خوش نے میں خوش نے مقاندی اس کی خوش میں خوش نے مقاندی اور خوش کے لیے جیپ وقت ممتا کو یاد کرنا وہ سب میر کی خوش کے لیے جیپ تھے۔ اور میں جو اتنی ضدی اور خودسر تھی وہ بھی تو انہی محبول کے دم پر تھی اور ان لوگوں نے میرا وہ مان محبول کے دم پر تھی اور ان لوگوں نے میرا وہ مان کی کھا

غلط ہوتے ہوئے بھی نہ کہا کہ کہیں میں انہیں غلط نہ مجھلوں، شاید حالات ہی اتنے نازک تھے اور اگر واقعی اُس دفت اُسے کوئی کچھ کہتا تو یقین نہ عاقب اس کا چېره د کیمتا ره کیا۔ اس دور میں ایس دور میں ایس محبت واقعی عجو بہتھی۔ مگر ده گواه تھا که تیمور حبدر واقعی حریم کوتمام ترشدتوں سے جا ہتا ہے۔ واقعی حب سرتو ؟ رم سر مصالاس کی شاد ی

'' پھر بھی چپ ہے تُو؟ بڑے بھیااس کی شادی سمیر ہے کرنے کو تیار بیٹھے ہیں یار!''

''وہ خوش ہے اس پر؟'' تیمور نے سرخ ہوتی نگاہیں عاقب پرمرکوز کیں۔

''میں نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے نزدیکے تمہاری خوشی اہم ہے اور تمہاری خوشی کانام' حریم' ہے ہے''

ردیس بہت گلٹی فیل کررہا ہوں جاچوا اس کی زندگی کی محبت میں، میں نے جو کیا اس سے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ اس کے دل میں تو ہملے ہی میرے لیے نفرت تھی اب اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی۔ اگر میں اس وفت آپ کی بات مان بھی لول تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ خوش ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں جاچوا گیا گہیں اس کی نفرت میں اضافہ نہ ہوجائے۔ میں اسے خوش دیکھنا جا ہتا ہوں۔'

''اس کی خوشی کے لیے ایک بار پھرمحبت قربان کرنے کو تیار ہے تو''

''محبت میں کرتا ہوں، وہ تونہیں کرتی تاں۔'' ''میں حریم ہے بات کروں اے تیری ساری شدتوں کا بتادوں پھرتو مان جائے گا تُو ؟''

عاقب بول رہا تھا تمر جواب میں اس نے نگاہ مجھی نہا تھا نی تھی گئے۔ ہے اٹھتی بھاپ کود کھتارہا۔
'' نئیں نہیں جانتا میرے مقدر میں کیا ہے؟ بس بوں لگتا کہ میں جی نہیں یا وس گا آگر۔' وہ میکدم لب جھینچ خاموش ہوگیا۔

عاقب سب میچه بھول کراسے ساتھ لگا کرتسلی دینے لگاتھا،اوروہ .....یعنی حریم سکندر!! اس کے قدموں تلے جیسے زمین ہی نتھی بیتمام تتبھی وقت نے اسے خودیقین دلایا ،اوگاڈ! کتنا بڑا نقصان کرنے لگی تھی وہ خودا پنے ہاتھوں ہے۔ ایک راحیل کے بنا جینا بہت آسان ہے مگراتی ساری تخبین ..... محبین ہی تو اس کی آسیجن ہیں معلا اِن کے بناوہ جی سکتی ہے ، بھی نہیں۔ معلا اِن کے بناوہ جی سکتی ہے ، بھی نہیں۔

اب اگر ماموں میرے لیے میرکوبھی چنتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے صرف اپنی سے حبیت الگ درکار ہیں اور مجھے یقین ہے الگ نہیں ہوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ مگر دوسری طرف سے اطمینان قطعی غیریقینی تھا، عاقب تیمورکو سمجھا کر عاجز آجکا تھا۔

دو تفسمت بار بارموقعهٔ بین دین تیمور! الله پاک نے تهمیں ایک موقع اور دیا ہے فار گاڈ بیک! اب تو بیجی توڑ دو۔''

ی بنانی نظر میں پہلے ہی میں ذرمددار ہوں ،اس کی متلنی ختم ہونے کا ،ادراگراب میں نے بیدذ کر بھی چھیڑا تواس کا یقین پختہ ہوجائے گا۔''

وہ جائے کے مُگ پرنگا ہیں جمائے بول رہاتھا۔ عاقب کانس چلتا تواس کا سر پھاڑ ڈیتا۔

رات کے اِس دوسرے پہر کیوں وہ خوانخواہ بھینس کے آگے بین بجار ہاتھا؟

''حالت دیکھی تم نے تیمورا بی! گھل گھل کے آ آدھےرہ گئے ہواگراب بھی بیموقع گنواد یا تو مرجا وَ معرجے مے۔''

''مرتو چکا ہوں چا چو! محبت مار ہی تو وی ہے انسان کو۔ چا چو! مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے چا چو! جب تک وہ گھر میں ہے ناں میری سانسیں چل رہی ہیں، جس دن وہ اِس گھر سے گئی، میں ایک بل بھی زندہ نہیں رہ پاؤں میں''

ہا تیں من کر!!وہ اچا تک ہی پکن میں آئی تھی۔ مگر اندر سے ماموں اور تیمور کی آواز من کر رک گئی ملٹنے لگی تو رامنیل کے ذکر پر رک گئی۔ بیم نہ تھا کہ ایسا انکشاف ہوگا۔

اس دفت کی میں عاقب اور تیمور کی موجودگی روئین میں شامل تھی۔ ورات کو جب واک کرکے لوئے تو خود ہی جائے بناتے تھے اور کی میں ہی اور بین میں ہی سے تھے۔ اور با تیم تو ان دونوں کی ختم ہوتی نہیں محمل ۔ سب کے ساتھ ناپ تول کر بولنے والے ، یہ وقوں ایک دوسرے سے جان کی وائوں ایک دوسرے سے جانے کون سے جہاں کی باتیں کرتے تھے، جو ختم نہ ہوتیں تھیں۔

تیمور حیار؟؟ مجھ سے؟ وہ منہ پر بے بقینی سے
ہاتھ دھرے کتنے لیجے کھڑی رہی، بھر کمرے میں
ہاتھ دھرے کتنے لیجے کھڑی رہی، بھر کمرے میں
ہاتگ ، شراب بھی جیے شاک میں تھی۔ جس تحف کوفا
ندان بھر میں اس نے خود بیند، تھمنڈی اورا بی ذات
سے بیار کرنے والا کہ کربدنام کیا ہوا تھا۔

''وواسے اتی شدتوں سے جاہتا تھا!''اگر آج مجمی وہ کمرے سے نہ تکلتی تو شاید عمر تجمرانجان رہتی۔ سید بد

ا پی منطی کا احساس ہے نا نو! مگر ریوطے ہے نا کہ میں خود آپ سب کے بنائبیں رہ سکتی۔' اس کی آئکھیں مجرآ میں تھیں۔ تانونے اس کی بیشانی چوی وہ ان کی مجرآ میں کی بیشانی چوی وہ ان کی مجود میں لیٹی ہوئی تھی۔

" فلطی انسانوں ہے ہی ہوتی ہے، اور پھرشکر ہے،اس ذات کا کہ انجمی بہت ورنہیں ہوئی تھی '' ''جی تانو،اُس ذات پاک کا جتنا شکرادا کروں

کم ہے۔ واقعی اگر در ہوجاتی تو شاید میں عمر بھر پیجھتاتی۔اللہ پاک نے میری علطی کی تلانی سے جو آگہی کا در مجھ پر کھولا ہے، میں تاعمراس سے محروم رہتی نانو۔''

نانو نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کی با تنیں سمجھ نہیں آرہی تھیں مگر انہیں اپنی بات کرنی تھی اس ہے۔انی بات سمجھانی تھی۔

" انو تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو ناراض تو نہیں ہوگی ناں؟" اپنی نوای کی جذباتی اور جلد کھڑک ہوئے الی عاوت سے وہ خاکف تھیں۔ اس نے سراٹھا کر انہیں دیکھا پھر مسکرا کے نفی میں سرالہ ا

" حیدرگی بھی یہی خواہش ہے کہ تو ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ صفدرتو دوسال سے کہدرہا تھا، سمبر کے لیے ،گرہم جاہتے تھے، جس میں تیری رضا ہووہ ہی کریں۔ پھر وہ مُوارا حیل بیک پڑا۔ تو یہ بات وب گی ۔ لیکن اب چونکہ وہ قصہ ہی ختم ہو چکا تو ہمہارے بڑے مامول نے مجھے تم سے بات کرنے تمہارے بڑے مامول نے مجھے تم سے بات کرنے کو کہا ہے۔ لیکن خریم ہے! اب بھی زبردی کوئی نہیں ہے! اب بھی زبردی کوئی نہیں ہے ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نانو کی بات بھی مکمل نہ ہونے وی گر چونکہ تھوکر لگ چکی تھی۔ سو کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نانو کی بات بھی مکمل نہ ہونے وی گر چونکہ تھوکر لگ چکی تھی۔ سو مکمل نہ ہونے وی گر چونکہ تھوکر لگ چکی تھی۔ سو مہت کل سے ان کی پوری بات بی تھی اس نے۔ ان کی پوری بات بی تھی اس نے۔ ان کی پوری بات بی تھی اس نے۔ میں خود آپ لوگوں سے دور ہونا نہیں جا ہتی تی ہوئی۔

مرلیا بیجای استی کیم کوئی بھوت سوار نہ وہ پریشان ہوئیں۔کہیں کیم کوئی بھوت سوار نہ ہوگیا ہو؟ حرکیا ہو؟ حرکیا ہو ہوگیا ہو؟ حریم نے لیحہ بھر کو جھ کا سراٹھا یا تھا۔ ''نانو۔ جب عمر بحر ساتھ ہی رکھا ہے تو کیا اِس گھر میں میری جگہ نہیں ہے؟ جمعے اِسی کھر میں رہے

"خیر ہے ماموں۔ آپ دونوں میں ناراضکی

'' وہ تو خود ہے ہی ناراض رہتا ہے۔ دوسرول ہے ناراض ہوکر کیا کرے گا۔'' عجیب سالہجہ تھا ان کا۔وہ جانتی تھی ،عاقب کواینے سارے بھینیج ، بھیبجوں ہے بہت بیارتھا۔ مگر جومحبت انہیں تیمور حبدر سے تھی وہ الگ ہی تھی۔ وہ بیٹ فرینڈ زیتھے۔عمر کے تمام فرق کے باوجودان کی دوئتی بہت گہری تھی۔ حریم نے پھران ہے رکھ نہ یو جھا خاموتی ہے جائے بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔

مَكَ تَقَامِ كُرِعَا قبِ نِے كہا تو وہ ان كے سامنے كرى ير بين كى - كانى در وه ملك سے تكلنے والى بھاب کود کھارہا۔

و دخمہیں راحیل ہے محبت ہے مانو!"

'' بجھے راحیل سے صرف نفرت ہے ماموں! اور خود بر افسوں ہے کہ میں نے اُسے بھھنے میں علطی

اس كا جواب اتنامكمل تقاكه عاقب حيب ساره

" بھیا جو جاتے ہیں تم جانی ہو، امال نے تم ہے بات تو کی ہوگی۔"

''جي ماموں اور جو ميں جا ہتى ہوں بيجھی انہيں بتا چکی ہوں۔'' اس بار پھراس کا جواب جامع تھا۔ عاقب موج میں پڑگیا کہاہے کچھ بتانا مناسب ہے

" آب ہے کچھ پوچھوں؟" اس بارسوال حریم نے کیا۔''ہاں یو چھو۔'' طائے کاسِپ کیتے ہوئے وہ متانت ہے بولا۔

"ای دودوشادی کاذ کرکرری تھیں۔"

انی بات کمین کر کے اس نے نانو کے ری ایکشن نہیں دیکھے تھے، خاموتی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اور نانوشایداس کی بات کی تهد تک نه بینی یائی تھیں۔ سجمی توشام میں بہوے ذکر کر رہی تھیں۔ '' وہ تو کہتی ہے کہ اگر رکھنا ہی ہے تو کیا اِس گھر

میں میرے کیے جگہیں ہے۔'' " احمق ہے میری بچی۔ بھلا میاس کا اپنا گھر ہے۔ جم جم آئے رہے، ہمیں کیا اعتراض۔ ' وہ بولے جارہی تھیں ۔ مگرامی کم قہم نہ تھیں ۔ کمحہ لگا تھا۔ انہیں حریم کی بات کی تہہ تک جانے میں۔ان کے

''اِس ہے بڑھ کراعلی بات کیا ہوگی اماں!اگر وہ عمر بھر اِس کھر میں رہے۔'' بہو کی بات پر انہوں نے جرت ہے انہیں دیکھا جن کی آ جمعیں ہی تہیں لب بھی مسکرار ہے تھے۔ساس پین میں یاتی لیےوہ سوچ رہا تھا کہ جائے بنائے یا مہیں۔ تیمور حیدر کے بغيرط نے ہے كا مزہ خاك آتا اور عاقب جانتا تھا، آج وہ جائے ہیں سے گا بلکہ ساری رات خود کو دهوین میں جھو کے گا ،سگریٹ نی کر۔

اسے تیمور کی پیخودازی پیندہیں تھی، مگروہ جانتا كه غفتے ميں وہ بيہ ى كرتا ہے۔ باتى سب كى طرح يے علا کر اظهار نہیں کرتا تھا وہ۔سب بچھ جھوڑ کر پکن ہے باہر نکلانو حریم مل کئ۔'' جائے بنانے کئے ہیں ماموں!''''نہیں بھا بھی آج من ہیں ہے۔''

حريم شاذ و نادر ہي ايسے موڈيس ہوني تھي ،اس نے دل توڑنا مناسب نہ مجھا۔"اوکے بنادو۔" وہ ملٹ کر کچن میں ہی آ بیٹھا۔'' تیمور کی بھی بنائی ہے۔''

عاقب نے انکار کیا تو وہ جران ی موکر ماموں

جاتے دیکھا۔

''سیج کہوں تو خواہش تو سیہے کہ تریم کوہی اِس گھرییں رکھ لوں۔اس کے جانے کا سوچتی ہوں تو دل ڈو بنے لگتاہے۔''

وه امی کی بات پرتز پ کرانہیں دیکھنے ایگا تھا۔ ''کاش ایسا ہوجائے امی ہے''

اس کے اندر کوئی چیخاتھا، مگرلب اب بھی سلے اس تھے۔

''اگر ثانیہ کے علاوہ کوئی اور ہوتو تنہیں پھر بھی اعتراض ہوگا۔'' آنکھوں میں امید بھر کے انہوں نے میٹے کودیکھا تھا۔

'' کوئی اور بھی ہے جوآپ نے تلاش کر کے رکھی ونکی سر؟''

، وں ہے۔ '' تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو اِس گھر میں ہے ہمیشہ ہے۔'' گھر میں ہے ہمیشہ ہے۔'' کم فہم نہم ہیں تھا جوای کا اشارہ نہ جھتا۔

ا م میں تھا جوا ی قامی رہ تھا۔ ''آپ\_''

''ای وہ ہنگامہ کردے گی گھر میں۔ پلیز پھر نے ذکر بھی مت کیجیے گا۔''

اس نے ای کی خواہش جان کر کہا حالاں کہ دل شدتوں سےخود میری جاہر ہاتھا۔

'' '' بیں کرے گی کیوں کہ اس نے خود کہا ہے کہ وہ اِی گھر میں رہنا جا ہتی ہے عمر بھر۔'' وہ بے لیتنی ہے انہیں دیکھارہ گیا۔

'' آپ کوغلط نهمی هو کی هوگی امی!'' انتخاص انتخاص نه این این این میشود.

بھلا بیہ یقین کرنے والی بات کب تھی۔ وہ خود بھی خوش ہمی میں مبتلانہیں ہونا جا ہتا تھا۔ یہ

''ابیا کچھنہیں ہے۔تم صرف بیہ بناؤ تنہیں تو اعتراض نہیں۔''امی نے کہا۔

نے کی ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ہوسکتا تھا ہے!! نے میں میں ن

"سوچ کر بناؤں گا۔"

''تو!!''عاقب نے اسے دیکھا پھر شایدوہ سمجھ ا۔

۔ ''ہاں، وہ بھیا جاہتے ہیں تمہار نے فرض کے ساتھ ساتھ تیمور کی بھی۔ بٹ ایسامشکل ہے۔'' ''کیوں ماموں؟''

'' پتانہیں بھانجی!!'' اس نے توجہ جائے کی طرف مرکوزکر دمی۔ سیریں سے سے سے است

حریم بھی بہت کچھ جاہتے ہوئے بھی ان سے یو چھند کی تھی۔

......☆☆.....

''میرا مزاج نہیں ملتا اس ہے۔ اور میرا ابھی شادمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔آپ پلیز ابوکو سمجھا کیں ناں۔''

ناں۔' عاقب نے اس کا انکاران تک پہنچادیا تھا۔ ای نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔

''گھر کی بگی ہے۔ گھر میں رہے گی تو اچھاہے ناں۔اوراگر ابھی تم نہیں جاہتے تو ہم صفدر کوسال دو سال کا کہددیں گے۔''

''میرمی دجہ سے پابندنہ کریں اُسے۔اور یوں بھی اگر شادمی کی بھی تو ٹانیہ سے نہیں کروں گا۔'' '' پھرکس سے کرو گے؟''

حریم کیا جا ہتی تھی، بیادہ جان گئی تھیں، گر اِس میں تیمور کی رضا بھی لا زم تھی۔ کیوں کہ گھر میں سب کوعلم تھا کہ اِن دونوں کی بالکل نہیں بنتی۔ انہیں خدشہ تھا کہیں تیمور راضی نہ ہو۔

"امی پلیز! ابھی مجھے اس ٹا بک بر بات ہی نہیں کرنی۔" وہ بے چینی سے پہلو بدل کر گویا ہوا تھا۔

''امی کھانالگادوں؟'' یکدم ہی وہ اندر آئی تھی۔ ''جی بچے ۔۔۔۔آپ کھانالگاؤ میں آتی ہوں۔'' ''جی اچھا۔'' وہ تبھی واپس مرگئی امی نے اُسے مطمئن می جائے بنار ہی تھی۔ ''تم ....''

وہ جیسے گنگ سارہ گیا تھا۔ حریم نے جائے گ میں انڈیلی تھی اوریک لاکراس کے سامنے نیبل پررکھ دیا۔خودکری تھسیٹ کر بیٹھ گئی۔

تیوراب تک بے یقین سا اُ سے دیکھ رہاتھا۔
'' آئی ایم سوری تیمور! آج تک آپ کے
بارے میں میں نے اتنا غلط کہا۔ آپ کو بارہا ہرٹ
کیا۔ایئے تمام الفاظ اور سابقہ رویئے کے لیے میں
آپ سے معانی جائی ہوں۔''

میریم سکندر بی تشی نال۔ اتنازم لہجدا تنامہذب انداز وہ بھی اس کے بعنی تیمور حیدر کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔ '' آئی نو آپ کے لیے بیرسب نا قابل یقین ہے۔ بٹ دس ازٹرومیں واقعی شرمندہ ہوں۔'' '' راحیل کے لیے ۔۔۔۔''

ر میں ہے ہے۔ میں ایک شکر گزار ہوں۔'' اس نے تیمور کے لبول سے نکلنے والی بات کا ٹ کما

" میں شاید ناوانی اور جذبات میں کوئی غلط فیصلہ کروین اگر آپ اس دن آگر جھے نہ سمجھاتے ۔ تو راحیل کو آزیانے کا مجھے بید موقع نہ ملتا۔ میں اس پر اندھا مان کرنے گئی تھی۔ بٹ تھینکس ٹو یو کہ تھے وقت برآپ نے مجھے احساس دلایا اُس وقت بھی میں آپ کو غلط ثابت کرنا جا ہتی تھی مگر وقت نے مجھے ہی غلط ثابت کرنا جا ہتی تھی مگر وقت نے مجھے ہی غلط ثابت کرویا۔ "

''تو کیاتم مجھے بحرم نہیں بھتیں کے میری وجہ ہے تم اور راحیل جدا ہوگئے ۔ تم اتنا چاہتی تھیں اُ ہے۔' ''میری چاہت غلط تھی وہ شاید میرا جذباتی بن تھا۔'' ''تہہیں لگتا ہے حریم! کہ محبت، وہ بھی پہلی محبت،انسان اتن جلدی بھول سکتا ہے۔'' اتنا تو یقین تھا اُسے کہ وہ اسے نہیں چاہتی۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اٹھ گیا، کمر بے بقینی حد ہے سواتھی۔ وہ عاقب جاچو ہے خفانہ ہوتا تو ان سے بات کرتا، مگراب کیا کر ہے۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا مگر کھانا اُس کے حلق ہے اتر کب رہا تھا۔

اور عاقب بیشدت سے نوٹ کررہا تھا اتنا تو اسے علم ہوگیا تھا کہ بھائی کے کمرے میں حاضری تھی اسے کمرے میں حاضری تھی اس کی گربات کیا ہوگیا۔ اس کی گربات کیا ہوگیا۔ کے کمریات اب سیٹ ہوگیا۔ کے کمی اس قدر!!

وہ کھانے کے بعد ہاہرنگل گیا ۔۔۔۔۔ عاقب کے ساتھ وہ ہمیں جاتا تھا سوعا قب نے جانا ہی جھوڑ دیا۔ ساتھ وہ ہمیں جاتا تھا سوعا قب نے جانا ہی جھوڑ دیا۔ اکیلے ہمل کر جب وہ گھر لوٹا تو سوا ہارہ نج چکے تھے، ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا۔

وہ جائے بنانے کی غرض سے کچن میں آیا تو حریم پہلے ہی کچن میں موجود تھی۔

'''ناموں کے لیے جائے بنار ہی ہوں۔آپ کی بھی بنادوں۔''

"-Uyi"

وہ سر ہلا کر و ہیں بعی*ھ کر جریم* کی پیشت کو شکنے لگا۔ کیا واقعی امی جو کہہ رہی ہیں وہ سے ہے؟؟ جہری نظر

حریم سکندر میہ کہدیکی ہے؟ وہ لڑکی جس کی نظر میں، میں خود پسنداور گھمنڈی ہوں، وہ عمر بھرمیرے ساتھ رہ سکتی ہے؟

'' مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ای طرح بے بیٹی کھی جب مجھے علم ہوا تھا کہ کو کی شخص اتن شدتوں ہے مجھے چاہتا ہے۔''یقینا تیمور کے لیے بیددھا کہ تھا، جبکہ وہ

دوشيزه 163

''اِس اعتبار کے لیے تھینکس۔'' وہ ملکے ہے مسکرایا۔ ذہن و دل یہ جما برسوں کا غبار جوہٹ کیا تھا۔وہ خوش تھا بہت خوش۔ '' آپ بھی مجھے شکریہ کا موقع دیں۔''ایس کی بات یرتیمورنے دیکھاتو ملکے ہے مسکرا کروہ سرجھکا گئی۔ "آپنے ای ہے سوینے کاٹائم لیاہے۔ ''جواب بھی میں ای کوہی دوں گا۔'' '' آپ نے مجھے معاف کر دیا ناں۔'' "فارگاڈ سیک حریم! بار بار کیوں دہرا رہی ہو۔ میرے دل میں تہارے کیے صرف محبت ہے اور بس۔ اور میں اس رب کاشکر گزار ہوں کہ اس نے میری س ل-وگرنه شايد-''وه کہتے کہتے حيب ہوگيا۔ '' ثانيه کوتيول کرناير تا۔'' ''بيرتو طے تقاحريم سكندر كه اگرتم نہيں۔تو كوئي بھی ہیں۔''وہ ذراسااس کی طرف جھک کر گہرے سنجيده لهج ميں بولاتھا۔ ''اگر ثانيه کواينا نا ہوتا \_ توا تنا خوار نہ ہوتا \_'' " اگرآب کو پیته چل جائے نال کہ ٹانیہ!!'' "جھے کتنا جا ہتی ہے۔" اس نے تریم کی بات مکمل کی تؤوہ جیران ہوئی۔ '' ثانیه کی آنگھوں میں پہلے ہی اپناعکس نظر آگیا

اس نے حریم کی بات کمل کی تؤوہ حیران ہوئی۔
'' ثانیہ کی آنکھول میں پہلے ہی ایناعکس نظر آگیا
تھا مجھے اور تب سے میرا دل کڑھتا تھا کہ میری
آنکھول میں اپناعکس تمہیں دکھائی کیوں نہیں ویتا؟
مہت تڑیا ہوں حریم سکندر! میں تمہار ہے لیے۔' اس
کالہجہ بہت خوبصورت ہوگیا تھا۔

بیاحساس کہ کوئی ہمیں جا ہتا ہے اور وہ بھی اتی شدت ہے کس قدر حسین ہوتا ہے ناں ..... وہ بھی ان محول میں خوش تھی اور شکر گزار تھی اس رب کی جس نے تیجے وقت پراہے راہ دکھائی تھی۔ مہر ہمیں ہے تیجہ کہ ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں

''محبت ہو یا نفرت اگر شدید ہوتو واقعی بھولنا مشکل ہے مگر مجھے راحیل کے نہ ملنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔''اس نے بیل بھرکونگا ہیں اٹھا کر تیمور حبیرر کودیکھا تھا۔

''میں جانی ہوں آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ میرا روبیہی اس قدر بُرار ہاہے آپ بے بہاتھ .....''

آپ کے ساتھ .....؛

رفاطی انسانوں سے ہوتی ہے حریم سکندر .....!

خودکو اِس احساس سے آزاد کردو۔ تمہمارارویہ کچھ دیر

کے لیے مجھے بُرا لگنا ضرور تھا، گرتمہماری محبت کا
احساس اس قدر گہرا ہے میرے دل میں کہمہارے

لیے بھی بھی بُرا خیال نہ آسکا۔ بلکہ یہ خیال غالب
آجا تا تھا کہ شاید میری محبت میں پچھ کی ہے جو تمہیں
احساس نہ دلا سکا۔''

'''اُپ سے ایک بات پوچھوں؟'' '''ضرور''

وہ اب خاصاریکیس ہوکر جائے پی رہاتھا۔ '' آپ کے لیے! تنا آسان تھا جھے پانا۔ پھر بھی آپ خاموش رہے۔اگر اب بھی میں امی سے نہ کہتی تو۔شاید آپ نے عمر بھرنہ کہنا تھا۔''

'' میں تمہیں تمہاری رضا کے بنا حاصل ہیں کرنا تو جا ہتا تھا۔ ادر اگر میں اُس دفت یہ ذکر بھی کرنا تو تمہارے دل میں میرے لیے محض نفرت ہی بڑھنی تھی۔ کیوں کہ اس دفت تم پر کسی بھی احساس کا اثر نہیں ہونا تھا۔ سومیں بیجھے ہٹ گیا۔''

اوراب۔ ''مجھے لگتا تھا کہتم مجھے ذمہ دار مجھتی ہو۔ اس سب کا۔اس لیے۔'' ''آپ کا مزاج مجھے پیندنہیں تھا تگر ہم ہمیشہ

آپ کا مزان مصے چند ہیں تھا سر ہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اتنا تو میں جانی تھی آپ غلط نہیں جاہ سکتے میرے لیے۔''

دوشيزه 164



''شازم احمدیم نے اچھائیں کیا۔ جھے اثنا گرادیا اور اتنی بلندی پرلے جا کر گرادیا کہ آج میری کر جیاں بھی ہاتھ نہیں آتیں کہ میں خود کو جوڑی لوں ہم اپنی زاویہ کوئی نہ سمجھ سکے، چند ماہ میں جھے ہاتنا ہڑا بہتان لگادیا تو کیسے پوری عمرتم جیسے بندے ۔۔۔۔۔

# آ گی کا کرب لیے، ایک منفر دا فسانہ

کھات بھلا دے جو میری رگ جال بیل پیوست ہیں۔کتنی آسانی ہے تم نے فیصلہ سنادیا۔'
مثارم نے در دبھرے لہج میں خود کلای کی۔
''جب رات کا اولین تارہ اپنی پلیس جھپکائے گا
تو کیا تمہیں میری یا دہیں ستائے گی، پھر کیا تمہیں اب الفاظ کی زہر ناکی کا اندازہ نہیں ہوگا، جانے کے کہ سے الفاظ کی زہر ناکی کا اندازہ نہیں ہوگا، جانے کے اتنا بڑا فیصلہ آئی آسانی سے سنا دیا، کسے رفاقتوں کا بندھن تار تار کر دیا، ایک بل کوتو سوچا ہوتا راویہ کہوئی ہے جو تمہیں خود ہے بھی پہلے سوچا ہے، زاویہ کہوئی ہے جو تمہیں خود ہے بھی پہلے سوچا ہے، کیوں زاویہ کول کیا تم نے یہ سب کھے۔'

میرے بخا بچھ بن زندگی کا ہراک لمحہادھوراہے بس اک تیراو کھ ہے جو بوراہے!!!

خیالات کی بازگشت سے شازم کا دماغ جیسے پھٹنے کو ہوگیا۔

> ن زاویه، زاویه، کهال بوبهنگ " "زاویه، زاویه، کهال بوبهنگ

او کہ آج قاتل ہے۔ پھر بھی راحتِ دل ہے!! زہر کی ندی ہے تو!!! پھر بھی قیمتی ہے تو!!! ایست حوصلے دالے تیراساتھ کیادیں گے!! زندگی إدھرآجا ہم مجھے گذاریں گے!! اب کے سال پونم ہیں جب تو آئے گی ملنے!!

آصف شاہد کی مدھر آواز ، کمرے میں ملجگا سا
اندھیرا، سردیوں کی اداس می شام، لان میں پیلے
گرتے ہوئے ہے ، شنڈ منڈ شاخوں پرپاؤں
پھیلا ہے سوتی خزال۔ ماحول کی اداس اور تنہائی کا
تاثر بہت محنیرا ہو رہا تھا۔شازم بیڈ پر آڑا ترچھا
آنکھوں پر ہازور کھے لیٹا ہواسونے کا ناٹک کررہا تھا
مگر نیندآ تکھوں سے کوسوں دورتھی!!

" کیے کرسکتی ہوتم ایسے زاویہ ہم نے کیے ایک بل میں بنا سوچے سمجھے مجھے ٹھکرا دیا۔ تم نے کیسے وہ

روشيون 166

نہیں کرتا، زندگی ڈھونا آسان کام نہیں، زندگی بھی
اندھیری رات میں ہاتھ چھڑوائے گی نا، تو لگ پتا
جائے گا، ساری شوخیاں ہواہوں جا کیں گی۔'
زاویہ نے بےزاری ہے کہا۔
''زاویہ بہت کھ ہو جاتا ہے زندگی میں، مگر
معاف کر دیتے سے سب مسائل عل ہو جاتے
ہیں۔اور آ دیھے معاملات میں تو وجہ پوئٹ آف ویو
نہ بھے سکنا ہوتی ہے، ہم مناظر کواپن مرضی کے گلامز لگا
نہ بھے سکنا ہوتی ہے، ہم مناظر کواپن مرضی کے گلامز لگا
کرد کیھتے ہیں تو پوراموہم ہی بدل جاتا ہے۔'

فرواکی آواز اُسے خیالات کے بحر ہے کراں سے کھینج کر باہر لے آئی، اس نے جلدی ہے آنکھوں کے نم محوشے صاف کیے اور چبرے پر معنوعی مسکراہٹ بھیری۔
''اوہو ، یبال جیٹھی ہیں مہارانی صاحبہ، ہاں جی بتمہارے مرض کاعلاج گوشہ تنہائی ہی کرسکتا ہے،

اوہو ، یبال یک ہیں مہارای صاحبہ ہاں جی ہمبارای صاحبہ ہاں جی ہمبار ہے مرض کا علاج گوشہ تنہائی ہی کرسکتا ہے، لا علاج مرض '' لا علاج مرض'' فروانے شوخی ہے کہا۔ دیکھی جومیری نبض تواک کمے سوچ کر



زاویہ کی کیفیت دیکھ کرفروا بکدم شجیدہ ہوگئا ''جھوڑ ویار، زندگی ہے ہی مشکل کام 'بھی اسے خوش رکھو، بھی اُسے خوش رکھو، ہمیں بیرنہ ناراض ہوجائے ، کہیں وہ نہ روٹھ جائے۔ ہر بندہ حاکم ۔ بینہ کرو، وہ نہ کرو۔ یاراس ساری شکش میں بندہ کی اپنی خوشی کہاں گئی ؟ اس کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے کہ

کاغذلیااور عشق کا بیمارلکھ دیا قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے علیم پر نسخے میں جس نے شربت دیدارلکھ دیا فروانے لہک کہ بڑھا ''نہ کرو فروا۔ ہر وقت شوخیاں اچھی نہیں گئیں ہمہیں پتا بھی ہے کہ اب مجھے پر بیاسب اڑ

شخصیت کے لحاظ ہے بھی وہ لاکھوں میں ایک منی بسروقد،شرای روش آنگھیں ،ستواں ناک ، تراشے ہوئے لب اور خاموش طبع انداز اہے منفرد بنائے تھے۔اس کے والد احمد حسن کا اپنا کنسٹرکشن کا برنس تھا معقول آمدنی تھی گلتانِ جوہر کے ایک ر ہالتی میلیس سے تین کمروں کے فلیٹ میں زندگی ا پنے ڈھب سے رواں دواں تھی ، زاویدان کی اکلولی اولادھی،اس کامیلان طبع دیکھتے ہوئے احد حسن نے اسی این ای دی انجینر کنگ بوینورشی میں آريبيكر ميں داخله دلوا ديا تھا ، ويسے تو احرحسن اين آمدنی کے لحاظ سے انڈس ویلی کو بھی افورڈ کرسکتا تھا مركلتان جوہرے این ای ڈی آنا جانا ذرا آسان تھاءاس وجہ سے احرحسن نے زاویہ سے مشاورت كرنے كے بعداین ای ڈی كوبی تر جے دی۔ زاويہ کے این ای ڈی کے انتخاب کی ایک اور خاص وجہاس کا ماموں زاد شازم بھی تھا جو وہاں ملینکل انجینئر کنگ کے دوسر ہے سال میں تھا، دونوں کی نسبت بحیین ہے ہی طے تھی ، زاو بیرنے جب شعور کی حدول کو چھوا تو اس نے شازم کا نام ایک خاص حوالے ہے اینے نام کے ساتھ سنا، وہ جو سینے بننے کی عمر ہوتی ہے، اس میں زاویہ نے صرف شازم کے بارے میں سوجا۔شازم بھی زاوبیہ کوٹوٹ کے جاہتا تھا۔ دونوں فطری جھک کے باعث ابھی ایک دوس بے سے کھل کر چھ بھی نہیں کہہ یائے تھے مگر جب جھی کسی خاندانی تقریب میں دونوں موجود ہوتے تو نگاہیں ایک دوسرے کو وُصونِرتی تھیں،زاوریہ کے چہرے پر دھنک رنگ بگھر جاتے،اس کی کزنز مل کراہے شازم کے نام سے چھیڑتیں تو اسے اچھا لگتا تھا، دل جا بتا تھا کہ سارا زمانہ اسے شازم کے نام سے جانے یہ ایسے میں اس کی پہلی چوائس این ای ڈی ہی ہوسکتی تھی \_!!! ☆.....☆

نہیں، دوسروں کو خوش کرتے رہو۔خود خاک ہو جاؤہ مٹی ہو جاؤ، قدموں میں بچھے جاؤ، ژل جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو، بھر بھی ایک حرف ستائش تک آپ کی جھولی میں ڈالنا بسندنہیں کرتا بیز مانہ۔ جھے سے نہیں مھنچتا ہے بو جھ فروا۔''

جانے کب کا غبار جمع تھا جو ایک لاوے کی صورت زاویہ کی آئھوں سے بہہ نکلا۔

" پتاہے فروا کہ زندگی میں سب سے برداد کھ کیا ہوتا ہے۔جس ہستی کے نام بندہ اپنا آپ کر دے،جس سے بردھ کر آپ کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔وہ مرمحفل آپ کو بدکر دار کہہ دے۔'' زاویہ سسک بردی۔

فروائے آگے بڑھ کرزاویہ کو ہانہوں میں لے کر خود سے لگالیااوراس کی کمرتھ کئے گئی۔

''یارزندگی کیوں اتناخرائج کیتی ہے۔ سانس لینا بھی محال کردیتی ہے بعض اوقات تو کوئی ہمارے اندر نہیں جھا نکتا ہمیں نہیں سمجھتا۔ انا کی دیواروں سے ہوا، روشنی اور عقل کیسے اندر جائے ؟۔ بھلے انا والے گھٹا ٹو ب اندھیروں کوروشنی سمجھ کے جی لیں مگر اوروں کوتو مصلوب نہ کریں۔''

زاویہ اب سسک رہی تھی اور فروا اسے تھیک رہی تھی اور خود اس کی آنکھیں بھی بھیگ تھی تھیں، ہالکونی کے اس تنہا کو شے میں بس سسکیاں محربجرہی تھیں۔

#### ☆.....☆.....☆

زاویہ احمد ایک زم خو اور دھیمے مزاج کی لڑکی مخصی، آرٹسنگ ماسنڈ ؤ، زندگی برغور کرنے والی، زندگی و سیمجھنے والی، اپنی ذات پر بلا کا اعتماد رکھنے والی۔ تھوڑی می لبرل، کیونکہ اس کی تمام سکولنگ مخلوط تشاہدی اداروں میں ہوئی تھی، اس وجہ ہے اس میں بلاکا اعتماد بھی تھا اور وہ شبت انداز میں لڑکوں کے ساتھ تھلنے ملنے میں ہرج بھی نہیں جھتی تھی۔

''ارے۔ برآ ی کیا کہدرہے ہیں۔' زاوىيە بوڭھلاسى كئى-''لوگ کیا سوچیس کے ہمارے بارے میں۔ ہمیں جاہل،ال میز ڈ، دقیانوی کہیں گے۔ہماری فیلی پر ببنیڈ وک حجھاپ کلے جائے گا۔'' ''لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں، ماڈرن ،تشاہرم یا فتہ کہلوانے کی کوشش میں خود کو

زادریاحمه'' شازم كالهجه انتهائي جبعتا موامو كمياتها\_ "کیا مطلب شازم۔ پلیز آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہیں۔آپ میری ذات پر بات کر

عام اورستا کر لینا کیا پیربہت برسی قیمت نہیں ہے

زاويه كالهجيت كيا-

" ال میں مہیں ہی کہدر ہا ہوں۔میرے کیے تو تم ہی دنیا ہو۔ مجھے کسی اور سے کیا غرض کوئی کیسے بھی آئے، کسی ہے بھی بات کرے۔ تم یو نیورٹی آئی ہوتو سے فلفه بحمدية شكار مواب\_ صرف تمهاري وجد \_\_\_ " کیا گیا ہے میں نے ہم نے کیا ویکھا ہے شازم \_ تم جھ يرالزام نگار ہے ہو۔ زاویہ نے شازم کی بات کائے ہوئے انہالی سردانداز میں کہا۔

''واہ۔کیا شان ہے نیازی ہے۔تم لڑکوں کے ساتھ اُتھی جیتھی ہو۔ بھی تم لوگ کیفے میریا، بھی لائیر ری، جھی مینجوں پر یائے جاتے ہوتم لوگوں کے قبقیے یو نبورشی میں کو نجتے ہیں۔ تم ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارکر ہلی نداق کرتی ہو۔ بھی سنو کہ دہ سب جب مل جیھتے ہیں تو تم لڑ کیوں کے بارے میں کیسی زبان استعال كرتے ہيں،شرط لگاتے ہيں تم لڑ كيوں یہ وہ،بان رکھی ہیں سب نے اپن اپن، جیسے بيوياري مندي مين جانورون كوجانجتا، يركهتا، تولتا ے،ایے تم لوگوں کو نظروں سے نوچے ہیں سے

"زاور،ایک بات کهوں،میری بات سیحصنے ک كوش كرنا بليز "

شازم نے کیفے میریا کے ایک الگ تھلگ كوفي مين كولد وزك كاسب ليت بوئے سنجيدگي ے کہا،اس کے چہرے پر تھمبیر تاجھائی تھی۔ '' ہاں ہاں، کیوں نہیں شازم \_اور بیداجازت کا تكلف كيون جناب، آپ لہيں، تمام حقوق حاصل

زاویہ نے ہلکی میشراہٹ کے ساتھ کہا۔ ''زادیہ عورت کا چ کا نازک آعجینہ ہوئی ہے جبکہ

جاروں طرف بقریلے اور سنگلاخ راستے ہیں۔ بقر کی نگاہیں، بھر کے دل، بھر ملے جذیے، پھر کے لوگ، بھر کے زمانے کے اصول ایسے میں عورت کے لیے لازم

ہے کہ وہ ایک ایک قدم چھونک چھونک کے رکھے۔ ''شازم کیا بات ہے،آج تو فلیفہ بول رہے ہیں آپ ۔ جریت تو ہے۔'زاویہ نے شوتی سے کہا "فاید" شازم فے پھیکی ی مسراہٹ ہے کہا۔

''زاویہ\_عورت جب گھر کی دہلیز سے قدم ہاہر نكالتي ہے تو تمہارے خيال ميں اس كا روبير، برتاؤ كيها بوناحاي؟"

شازم نے استفہام ینظروں سےزاویہ کیطرف دیکھا۔ " بھٹی اس میں کیا مشکل بات ہے۔ظاہر ہے آپ کا رویہ خوش اخلائی پرجنی ہونا جاہیئے ،اس سے آپ کے طور طریقوں،آپ کی تربیت،آپ کے فاندان كا پاچلاك -

زاویہ نے کندھے اچکاتے ہوئے الجھے انداز

ہیں ہے غلطی پر ہوزاوں یہ۔ بلکہتم نہیں ،آج ک ہر پڑھی لکھی لڑکی غلطی پر ہے۔ عورت جب گھر کی وہلیزے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کا روبیہ انتہائی خشک،روکھا ہوتا جا میئے ۔'' شازم نے زاویہ کی تکھوں میں آئکھیں ڈال کرکہا۔

جرئی تھیں۔ اور پھروہ ایک دم ہے اُٹھی اور دوڑ لی ہولی کیفے میریا ہے نکل گئی۔سب ہی لڑ کے لڑکیاں جرت ے اے دیکھرے تھے مثازم کھبرا کر کھڑ اہو گیا۔ ☆.....☆

زاویہ شدید بیار ہوگئی ،ڈاکٹر ڈیریشن بتاتے تھے مگر وجہ نظر نہیں آ رہی تھی ،اس پر نے ہوشی کے طویل دورے بڑتے ، ذرا ہوش میں آئی تو چیخے لکتی ، نیورو سرجننزاور سائیکالوجسٹس کے ساتھ مستقیل مشاورت جِلَ رہی تھی ،سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ زاویہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوجائے کی۔شازم کو پتالگا تو دوڑا دوڑا پھو پھو کے گھر چھنے گیا ،آئیک مہینداس نے زاویہ کے بیڈے یاس بیٹھ کر گزارا۔جب بھی زاویہ کی آنکھ صلتی،اہے بے حال،نیند بھری آنکھوں ا بھرے بالون کے ساتھ اپنی طرف دیکھتے یاتی اور آتکھیں بند کر کے دوبارہ دنیا و مافیہا سے غافل ہو جالی و نیند میں بربراتی بھی جینے لکتی، نیند ہی میں اس کی آنکھوں ہے آنسو بہدنگلتے۔ ہر آنکھ کھلنے پر وہی آشناچره اے نظرآتا، جےوہ اب بیں دیکھنا جا ہی گئی۔ "تم يہاں ہے دفع كيون نہيں ہوجاتے كوئى رشتہیں ہے بیراتمہارے ساتھ۔ جھے نفرت ہے تم ے۔ چلے جاؤیہاں ہے،مت آنا میری زندگی اور مير عدائ مين دوباره-"

زاوید کے چیخے کی آوازی کر احمد حسن دوڑتے ہوئے ساتھ کے کرے ہے آئے توزاویہ ہے ہوئی ہوچکی تھی۔ '' پلیز شازم بیٹا۔ میں زاویہ کی زندگی بر کوئی کمپرومائزنہیں کرسکتا۔ ہاں اگر زا دیہ بھی خود جا ہے تو ہمیں انظار کرنا ہوگا۔''

احمد حسن نے جملہ إدهورا حجهورا شازم شکھے قدموں سے باہر نکل گیا ☆.....☆

زاور چھ ماہ بعد یو نیورٹی آئی تو جیسے کسی نے ا ہے نچوڑ دیا تھا، ہلدی جبیبا رنگ اور ویران آنگھوں تمہارےمودب کروپ فیلوئم لیب انجارج کوسائل دیتی ہو، کیفے ٹیریا کے ویٹر سے ہٹس کر بات کرتی ہو اور وہ کیے گئے کے لوگ تمہاری کمحالی خوشدلانہ مسراہٹ پر کیے کیے فسانے تراش کر لوگوں کو سِناتے ہیں۔ چنخارے کی بلیٹ بنارکھا ہے ان تمام لوگوں نے تم لڑ کیوں کو۔اورتم مجھے کہہرہی ہوکہ میں تم پیرالزام لگا رہا ہوں۔زاویداحرتم خود عام بننے جارہی ہو۔ سنجل جاؤ ، انجھی دفت ہے۔''

شازم بولنے پر آیا تو اس نے بنالحاظ کیے سب المحمد كا ال كاجبره غصے سے تب رہا تھا۔ "شن اپشازم - شاپ اب پلیز، شاپ اف " زاویے گا واز غصے سے بھٹ گی۔

، دحمهبیں میری بات سننا ہو گی زاور پی<sub>ہ</sub> یا در کھو کہ عزت صرف اپنا مرد ہی دیتا ہے، والد، بھائی یا پھروہ کہ جس نے عمر بھر ساتھ رہنے کا سوچ رکھا ہوتم خود سوچو کہ کوئی عزت کیوں دے گا آخر۔اوروہ بھی اس معاشرے میں جس میں لوگ ہوی تو کیٹی لیٹائی، با یردہ بیند کرتے ہیں اور لبرل لڑ کیوں کو صرف ٹائم یاس کا مقام دیتے ہیں۔اس معاشرے میں تم کس برتے يرعزت كي وقع ركان موزاويد

شازم كالهجه جذبات اورجوش سے تب رہاتھا۔ "تم این رفتے اور میرے عزت كرنے ،ميري محبت كاغلط فائدہ اٹھارے ہو۔ بيات تو میں نے کسی کوئہیں دیا کہ کوئی بھی مجھے دوکوڑی کا بنا دے۔جنہیںتم میرے ساتھ تھی کررہے ہووہ کوئی اور نہیں میرے کلاس فیلو ہیں،میرے گردپ فیلو ہں،ہم سٹڈی میں مدد کرتے ہیں ایک دوسرے ک\_وہ عزت کرتے ہیں میری،نظریں جھکا کے بات كرتے بيں جھے اور دوسروں سے افلاق سے بات کرنا میری تشاہم نے سکھایا ہے مجھے۔اور تم\_شازم رضا\_ بھي مت ملنا جھے۔ آئي ہيٺ بو-'' زاور ہے جملہ کمل نہیں ہور ہاتھا،آئکھیں یانی سے

كەدالىي كىس طرف جاۋل؟؟؟ كہاں ہے اتھ لائے تھے مجھےا تناتوسمجھا دو اگراپیانہیںممکن تو مجھ کواس طرح تو ڑو كەمىں يكسر بكھر جاؤل بھٹنے ہے تو بہتر ہے تمہارے یاس مرجاؤں۔!! تمہارے پاک مرجاؤں۔!! زاویہ احمر کی آنگھوں ہے آنسووں کا سیلاب بهدنكلا\_

☆.....☆.....☆

'' پاریه زاویهآج کل لفٹ نہیں کروا رہی ، کیا پتا كہاں رہتى ہے، اتى مشكل سے لائن يرلائے تھے۔" مدرز نے کتاب کے صفحے ملٹتے ہوئے کہا۔ ''اور کیا یار ہتمہازی تھے ، میں توجی ، جی کر کے اور نظریں جھکا جھکا کر مرنے کو ہو گیا تھا، پر ہے کہاں آج کل بیوتی۔"

عاشرنے قبقہ لگاتے ہوئے یو جھا۔ "ارے یار دفع کرو،خود ہی لوٹ آئے کی بروکول کے بنا گزارہ کہال ہے آج کل کی او کیوں کا،ویلیو بر حانے کے کیے غائب ہوئی ہوگی، بلیٹ کے آنا تو حارے ہی یاس ہے، اتی شریف زادی ہونی تو لڑ کوں ے چیک نے بیٹھے، بننے مسکرانے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ورنہ پھرتو تہیں اور سہی ،اور تہیں اور سہی۔'' شاہدنے مرثر کی کریے ہاتھ بارتے ہوئے کہا۔ ''شابد،خبردار جو زاویه پر کوئی نظر رکھی تو، بچھ رہا ہوں تہارا میانداز دلبرانہ، زاور پیرف میری ہے یار۔'' عاشرنے شاہدی طرف انگلی کرتے ہوئے ٹو کا۔ "ارے علطی ہو گئی برنس، بھا بھی ہے ہماری تو وہ،اب خوش،ارے تیرے،ی دم سے تو کروپ میں رنگین ہے، تو اسائنٹ اور نوٹس بنا بنا کر نہ وے تو

والی اس لڑکی میں زاو بیاحمہ والی کوئی رمتی بالی نہ رہی تھی۔ کھر میں بھی جیب طاب اینے کمرے میں بند رہتی تھی ، لے دیے کرائیک بجین کی دوست فرواتھی جوآ جانی تو وه پکھانہ پکھاس کا کھارسس کر ویتی تھی ۔احمہ حسن نے اس کی صحت یا لی کے بعدا سے یو نیورشی بھیجنا ہی مناسب منتمجھا کہ چلو ورا ماحول بدلے گا تو ذہن بھی بدلے گائشازم کوشش کرتا کہ زاوید کا سامنا نیہ ہو۔ رو کھے دن اور چھیکی شاموں کے ساتھ زندگی چل رہی تھی۔ زاویهاب اکثر سوچوں میں ہی کم رہتی، جلتے ہوئے بھی نیندی کیفیت ہوئی اس کی۔شازم کے جملے اس کے دل وہ ماغ میں ہتھوڑ وں کی طرح بیجتے رہتے ، کلاسز ہے دل کھبرا جا تا تو وہ لائبر بری جلی آتی اور کتابوں میں کھو جانی ۔اینے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ مجھی اب وہ کم ہی ہیں تھی می مزندگی اس کے لیے ایک ایسا امتحان بن کئی بھی جو نہ جا ہتے ہوئے بھی دیتا پڑتا ہے۔ ''شازم احمدیم نے اچھائبیں کیا۔ مجھے اتنا گرا دیا اور اتن بلندی پر لے جا کر گرا دیا کہ آج میری کر چیاں بھی ہاتھ تہیں آتیں کہ میں خود کو جوڑ ہی لوں تم اپنی زادیہ کوئی نہ بچھ سکے، چند ماہ میں مجھ یہ ا تنابر ابہتان لگادیا تو کیے پوری عمرتم جیسے بندے کے ساتھ جتائی جائتی تھی۔ دم گھنتا ہے میراہتہارے الفاظ روز بھے را کھ کر کے ہوائیں اڑا دیتے ہیں۔ میں روز ای ابو کے لیے خود کو جوڑ کی ہوں اور روز بھر لی ہوں۔میرا یندار،میری زخمی انا،میری خود داری،میرا خود پریقین جھےلوٹا دو کتنے جھکے ہےتم نے جھےخود ہے الگ کیا ہے کہ پچھے بھی توسلامت ہیں رہا۔" چلوتم جھوڑ دو جھ كو میں دالیں لوٹ جالی ہوں مهبين منزل مبارك ہو نیا ساتھی مبارک ہو مر بھراے مرے ہدم مجمعے اتنا تو بتلا وو

كون تھنے اس بجرے میں۔اڑئی چڑیا بجرے میں بندکر لی۔ ہومیں نے اک اڑکی پیندکر لی۔' شاہدنے لیک لیک کے یا ھا توایک زور دار

"عاشریار،ایک بات تو ماننی بڑے گی لڑکیاں تو بہت ہیں مگر یار جوفگر زاو پیرکا ہے نہ قسم سے جان نکال لیتی ہے۔جمم ہے کہ مقناطیس۔نظریں ہنا

مرثر نے ہونؤں پر زبان پھیرتے ہوئے اوباشانه لهج میں کہا۔

''او جھوڑ بار زاویہ کو۔وہ تو مھڑے کی مجھلی ہے، جب جاہیں کے ہاتھ ڈال لیس کے ہو حمنیٰ کا بنا، کیا بنارد کھے شرط لگائی تھی تونے۔ایک ہفتے میں کھیر کے م کروپ میں نہ لا یا تو سب کوٹریٹ دینا ہوگی' شاہرنے عاشر کوسوالی نظروں ہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ ''ارے میرے بے مبرے یار۔اے بھی جِلد

بیجنسای مجھو۔ہم نے تو اس خوش اخلاقی اور شانستگی کی چھری ہے عبایا اور حجاب والیوں کو ذیج کر ڈالا ، پیہ ممنیٰ تو تھہری جیز شرث، برگر اور سینڈوچ والی ماما ز کرل \_ بیرتو آئی مجھو۔''

عاشرنے فضامیں دبوجے دالے انداز میں مقی بندكرنے كا شاره كرتے ہوئے كہا۔ ''یارویسے ہم ہیں خوش قسمت۔خداشکرخورے کوشکر دے ہی دیتا ہے،ہمیں تو پروس کی پریم کلی بھی

تہیں جانا پڑتا، یہیں سیلائی پوری ہوجائی ہے۔' شاہد نے مسکراتے ہوئے کراچی یو نیورٹی کی

طرف اشاره کیا۔

"صاحب جي ملک هيک ـ" کیفے ٹیریا کے ویٹر نے ڈسپوزل گلاس نما کپ مروكرتے ہوئے مود بانداز میں کہا

ویسے تو لائیبر بری میں خور دونوش منع تھا مگروہ تطبی لڑ کے تھے، یو نیورٹی کو انہوں نے ذاتی جا کیر بنایا ہوا

تھا، ای وجہ سے سب ای ان سے کھراتے تھے۔ ''بشیرسُنا۔کیا جل رہاہے آج کل۔'' عاشر ملازموں ہے من کن لیتار ہتا تھا،اس ہے اندري تي بالتين علم مين آجاني هين-

'' سر جی کیا بتاؤں۔ بہت پریشان کیا ہوا ہے زاویہ کی لی نے مجھے۔''

بشیرنامی ویٹرنے اینے پیلے دانتوں کی نمائش كرتے ہوئے كھياكركہا۔

''زاویه نے۔ اور تمہیں پریٹان کیا ہوا ہے۔ کمال ہے جی۔ کمال ای ہو گیا بہتو، اب بھوند وشکل دیکھی ہے اپنی۔'

مدر فطزرياندازيس كها-

''صاحب جی۔آپ کوتو پتاہے کہ مجھے لفٹ تو وہ شروع ہے کروانی ہیں۔ ہمیشہ ہنس کر ملتی ہیں،حال احوال بھی پوچھ لیتی ہیں، رم گوشہ ہے ان کے اندر ميرے ليے۔آج كل جانے كيوں اب سيب ہيں۔كل کیفے ٹیریا میں کوئی ندتھا،ادھرایک ویران کو شے میں تنہا جيتهي تهين، مين كولدُ وُرنكُ دين كيا تو مجھے ساتھ والي کری پر بٹھا لیا۔ پھوٹ کو رو دیں،میرے كند تھے ير مراد كھ كے-ايمان سے-بري مشكل سے میں نے تھیک تھیک کے جیب کرایا۔مولائسم۔سارے ویرجل کرکونکہ ہوئے پھرے ہیں جھے۔ بشرنے این بات شروع کی و تان سایہ شروع ہو گیا۔ ''ابے چل دفع ہو۔ چل کے نہااور دانت مانجھ كرآياكر\_بڑا آيا توسلمان خان-'عاشرنے بشيركو لنازتے ہوئے کہا۔

ندگی تلاشی زادیه کی آخری پناه گاه این دنوں لائیبر ریمهی کیونکه به جگه اکثر و بران بی بهوتی تھی، وہ لا یئمریری میں داخل ہوئی تو اس کے کا نوں میں مدثر کی آواز پڑی،اس کے یاؤں من بھر کے اور جسم س ہوگیا، وہ بےاختیارایک اکماری کی اوٹ میں ہوگئی۔

جیسے جیسے اس کے نام نہاد گردپ فیلوز کی گفتگو آ گے برهتی کی وہ بچھر ہونی گئی،اس کمجےاس کا جی جاہا کہ جیسے زمین بھٹے اور اسے اپنی آعوش میں لے لے۔ "اتى تفتحيك\_اتى تزكيل\_اتنا عاميانه بن- " زاویہ کواپنا آپ کسی سرکس کسی موت کے کنویں کے تیج یرنا چنے دالی رقاصہ جیسالگا کہ جسے ہرتماش بین اپنی ذاتی جا کیر مجھتا ہے، قابلِ حصول گردانتا ہے،جس کی طرف تحش اشارے کرنا سات سال کا بچیجمی اپناحق سمجھتا ہے ادرسترسالہ بابا بھی۔جس کے لیے پچھ بھی کہددو،کوئی ہرج ہیں اولی ڈرہیں۔ " مرية يونيورشي ميره هے لکھے،فيس، سلجھے لوگوں ، اشاہلا دیاغ پیکروں کا جھرمٹ ، جہاں ہے قوموں کے سورج انجرنا تھے۔ یہ کوئی سر کس تو تہیں، یہ کسی طوا کف کا چو بارہ بھی ہیں۔ پھریہاں تماش بین کہاں ہے آگئے۔یہاں نظری كتابوں، آئيڈياز كوسراہنے كى بجائے جسموں كو كيوں نوچی ہیں، یہاں صنف نازک ہے قدیم یونان ،روم جنیا سلوک کیوں رکھا جاتا ہے۔' زاور یکا د ماغ تھٹنے کو ہوگیا،اس نے بےاختیار الماري كو پكڑ كرخودكو كرنے ہے روكا۔ "اگریہاں آنے والی لاکی خوش کمانی رکھتی ہے کہ بیجکہ باہر کی دنیا ہے مختلف اور اچھی ہے، یہاں تو سارے ایے ہیں۔ تواہے اتی کڑی سزا تو نہیں ملی جا ہے اپی خوش کمانی کی۔ زاویہ کے ذہن میں ویٹر بشیر کے جملے آئے تو بے اختیاراے شازم کی باتیں یادآ کئیں۔ '' بھی سنو کہ وہ سب جب مل <u>بیٹھتے</u> ہیں تو تم الوكيوں كے بارے ميں كيسى زبان استعال كرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں تم لڑ کیوں بیروہ، بانٹ رکھی ہیں سب نے این این، جسے بویاری منڈی میں جانوروں کوجانچتا، پر کھتا، تولتا ہے،ایسے تم لوگوں کو

فیلوئم کیب انتیارج کوسائل دیتی ہو، کیفے ٹیریا کے ویٹر سے ہس کر بات کرئی ہو۔اورتم مجھے کہدرہی ہوکہ میں تم پیالزام لگار ہاہوں۔زاد سیاحرتم خودعام بننے جارہی ہو۔ سبجل جاؤ ، ابھی وقت ہے۔' ''مجھ سے کہاں تلطی ہو گئی۔اف مرے خدایا، مجھےمعاف کردے۔کہاں بھول ہوگئ مجھے ــزاويه احمد اليي تو نه هي كه كوني جهي اتناعام اورسستا کردےاہے۔کہاں سے زندگی کاصفحہ مڑگیا جھے۔'' زاویہ کے کھٹنے لائیبر ریی کے قالین پر جا تھے اورسرالماري كى سائيڈے لگ حميا۔ درم غلطی پر ہوزاد ہے۔ بلکہ تم نہیں،آج کی ہر پردھی لکھی لڑکی غلطی پر ہے ۔عورت جب گھر کی دہلیز

ے باہر قدم رفتی ہے تو اس کا رون انتائی ختک، روکھا بلکہ بدمیزی کے قریب ہونا جا سے ۔ ایک جالی پیچالی آواز،آشنا جملےاس کے ذہن

" میک کہتے تھے تم شازم ۔ میں کتنی نادان تھی، کتنی بے وقون رہی ہوں میں۔ جھے معان کر دوشازم میں ہی خود کوحق بجانب جھتی رہی اس تمام عر<u>صے۔ بجھ</u>ے پیآ چل گیا ہے کہ تحفظ اور عزت بس اینا مرد ہی دے سکتا ہے۔ 'زاویہ کرائی اجا تک جسے روشی کا جھما کا ہوتا ہے، ہیں ہے آگی کی کرن اس کے دل میں اتری، بے اختیاراس کے اندر مبورہ احزاب کی آیت 32 کو نجے لگی۔ ''اے نی تیالیہ کی بیو ہو۔!!تم عام عورتوں کی طرح مبيل مورا كرتم يرميز كارى اختيار كروتو زم ليج من بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال كري، اور بال قاعدے كے مطابق كلام كرو-زاویہ وہیں بیٹے بیٹے سجدے میں گر گئی، دور کہیں ہے موذن کی آ واز فضاؤں میں گونجی جونماز

ظهرك ليے يكارر باتھا۔ "الله اكبر\_الله اكبر\_حي على الصلوة \_حي على الفلاح\_" 소소.....소소





'' بی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہمارے دور کے عزیز ہیں اور بہت عرصے سے تو ہم کے بھی نہیں۔ میں نے تو یا سرنواز کو آڑیشن دیا تھا۔ انہوں نے اد کے کردیا۔ بس جب ے آب کے سامنے ہوں۔ "حاب نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ باری جو .....

## زندگی ہے مکالمہ کرتا ایک افسانہ

ہے۔ 'میزبان نے دوسراسوال بوجھا۔ "جي الله كاكرم بي حس كوجا ہے جتنادے "اس نے کراتے ہوئے تقر جواب دیا۔

" سحاب آب بہت سادہ مزاح ہیں لگتا ہے آپ کو شوبز كارتك الجمي تبين چڑھا؟''ميز بان كوشايد مزانہيں آر ما تھا وہ وہی چلبلی اور بولڈ فنکارہ کی طیرح جواب اور حرکتیں سحاب سے Expect کردی تھی۔ جیسی آج کل کی دوسری فنکارائیں ہیں۔انہیں اپنا پروگرام بھی تو ہٹ کراتا ہوتا ہے۔ تیکھے ، کٹیلے جواب وادا تیں ، بولڈ سا ڈرلیں پروگرام کی ریٹنگ کوایک دم برمطا دیتے ہیں۔ میزبان کو پہلا جھٹکا سحاب کے لباس سے لگا تھا۔اُس نے نہصرف فل آستین کا فراک پہنا تھا بلکہ دویٹا بھی لیا ہوا تھااوراب باتنی بھی سیدھی سادھی کررہی تھی۔

''سحاب آج کل توادا کارائیس اپنااستینس ،حلیه اور اسٹائل ایک ڈرامہ یا سیریل ہٹ ہونے کے بعد ہی بدل لیتی ہیں لیکن لگتاہے کہ ابھی آب پر شوہز کا ذراسا بھی رنگ تہیں چڑھا ہے۔''

"جيني -"سحاب بنس پڙي-"مين اگردي سال بھی رہی شوہز میں تو بھی ایسی ہی رہوں کی مجھے اپنی "ناظرين! آج مم آپ كى ملاقات ايك ئ أجرتی ہوئی اداکارہ سے کرارہے ہیں۔جنہوں نے صرف دوسال کے عرصے میں بہت کامیابی حاصل کی اور جوخوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باصلاحیت مجھی ہیں۔ تو آئے ملتے ہیں سحاب ہے۔ 'نی وی شوکی میزبان نے روایق انداز میں تعارف کراتے ہوئے سحاب کو آنے کی دعوت دی۔ میرون کڑھائی والا خوبصورت فراك يہنے ايك سائيڈير دوپٹااورايك سائيڈ یرائے کا لے کمیلی بالوں کوڈ الے جیسے ہی سحاب آئی خوب تالیاں بحے للین ۔اس نے ہاتھ ہلا کر ناظرین کو '' و يوو'' كيا اور كرى ير بينه كئ\_

"جی سحاب کیسا لگ رہا ہے بیرسب اتنا نام، شرت؟ "ميزبان فيسوال شروع كيا\_ "جى اچھالگ رہاہے۔" سحاب نے مختفر جواب دیا۔ "کیا آی اتی جلدی بیسبExpect کررس تھیں میرامطلب ہے بعض دفعہ تو سالوں لگ جاتے ہیں این پہیان بنانے میں۔ پھر بھی بعض دیار کلک نہیں كرياتے، مرآب نے تو آتے ہى ايسا جادو جگايا كہ راتوں رات اسار بن كئيں۔ برطرن آپ كائي شهره

1740



تربیت پرفخر ہے۔اصل میں انسان کے گھر کا ماحول اگر صحیح ہوتو وہ ہر جال اور ماحول میں خود کو درست رکھتا ہے۔''میز بان اس کے جواب سے ذراجز بر ہوئی۔
''احجما میہ بتا کمیں آپ کو اس فیلڈ میں آ نے کا شوق کیسے ہوا؟ کیا بچین سے تھا؟'' شو دیکھتا باری الرث ہوگیا کہ اب کیا جواب دے گیا۔

"آپ کے گھر دالوں نے تو کوئی اعتر اض ہیں کیا؟"

"جی ہیں میرے گھر دالوں کو مجھ پراعتماد ہے۔"

"اچھا کچھا ہے ڈراموں کے متعلق بتا کیں۔"

"جی ابھی میرے دوسیر بل تو آن ایئر ہیں اور دو پہر ایکارڈنگر چل رہی ہیں۔ وہ بھی جلد ہی آپ لوگ دیکھ

۔ں۔۔ ''احیھا نیہ بتا کیں کس ادا کار کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے؟''ہاری پھر متوجہ ہوا۔ '' کسی کے ساتھ بھی نہیں۔'' سحاب نے اطمینان

باری نے سگریٹ اکیش ٹرے میں مسل دی میائیں کی جھنجلا ہے کا اظہار تھا۔ رضا میسب دیکھ رہا تھا۔ مگر خاموش تھا میسی اب کا پہلا انٹرویوتھا وہ عموماً انٹرویو سے احتر از برت رہی تھی۔ مگرشو ہز میں تو میلاز کی ہوتا ہے اس لیے سیاب کو حالی بھرنی پڑئی اور اب وہ میز بان کے روایتی سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔

"اجھاساب بیبتائی کہ ابھی تو آپنی ہیں اور شاید آپ کا لیے عرصے تک رہنے کا ارادہ بھی ہے تو شادی وغیرہ کا کیا بلان ہے مطلب آپ بنگ ہیں، اسارٹ ہیں، خوبصورت ہیں۔ یقیناً بہت ہے لوگ

خواہش مند ہوں کے تو .....

"جىنېيسابھى ايساكوئى ارادەنېيس ابھى تو<u>مجھے بہت</u> آ کے جانا ہے۔''

اجھا آ باس فیلڈ میں کس کے توسط سے آئیں میں۔''میز بان نے اگلاسوال کیا۔

"سُناہے مشہورادا کارباری آپ کے کزن ہوتے ہیں؟" '' جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ہمارے دور کے عزیز ہیں اور بہت عرصے سے تو ہم ملے بھی تہیں۔ میں نے تو یاسرنواز کوآ ڈیشن دیا تھا۔ انہوں نے اوے کردیا بس جب ہے آپ کے سامنے ہوں۔" حاب نے اطمينان ہے جھوٹ بولا۔

باری جواس کے سی خوبصورت سے جواب کا منتظر تھا۔اُس نے بے حدت کرئی دی آف کر دیا اور پیر پنختا ہوا باہر نکل گیا۔ رضانے اُس کے خراب موڈ کو آگنور کرتے ہوئے دوبارہ ٹی وی آن کردیا تھا کہ اُسے تو سحاب كابوراا نثروبود يكهنا تفا\_

ارے یہ ہمارے گھر میں میراتی کہاں سے پیدا موكيا-" تانى الال في ماتع يرباته مارت موع كها تو چی سمیت سب کی اس یڑے۔

'' پیانہیں کس پر چلا گیا۔غاندان میں تو دوردور تک كوئى نايخ كانے والا الميس

"ارے بھائی رہنے دیں بحہہ براہوگا تو خودہی جیمور وے کا اور ویسے بھی ناچنا گانا تھوڑی ہے، وہ تو ادا کاری کرتا ہے۔' یکی نے بھتیج کی حمایت لی۔ ''لواورسنو!'' تائی نے سب کو باری باری و یکھا۔'' ر سب ایک می تو چیزی ہیں ناچنا ، گانا ادا کاری کرنا۔'' '' مہیں امال ادا کار جو ہوتا ہے نا وہ ڈراھے میں ادا كارى كرتا باورجوناج .....، متمن كى بات ادهورى ره كئ وہ جوابال کو سمجھانے جلی تھی اماں نے وہیں کتاڑ دیا۔ "بس حیب کر بھائی کی حمایت جھے سبق پر معار ہی ہے، خبردارجوآ كنده كى نے أسى حمايت كى " الى نے سب

کوخبر دار کیااور سب نے خاموتی میں ہی عافیت یا تی۔

تجميل احمداورشكيل احمد دونول بهائي تضاورايك ذبل اسٹوری کھر میں اوپر نیچے تھے متھے جمیل احمد بڑے تھے ان کے تین بیچے تھے۔ برا بیٹا باری پھر تمن اور آخر میں حمزہ، شکیل احمد کے بھی تین نیچے تھے۔ بڑی سحاب، پھررحاب اور آخر میں بھائی روشل،سبعر سے سے ل کررہ رہے تھے۔ شکیل احداد پر کے بورش میں تھے مگران کے بچے سارا دن نیجے ہی تایا کے کھر میں کھیلتے کورتے رہتے۔ باری کو بجین ہے ہی ادا کاری کا شوق تھاوہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑے ہوکہ مختلف اداکاروں کی نقلیں کرتار ہتا اور اسکول میں بھی ایسے پردگراموں میں خوب حصر لیتا۔ کھر میں بھی وہ بیچھے لان کی طرف سب کو جمع کر کے اُن کونفل اُ تارکر دکھاتا اور سارے مے خوب تالیاں بجاتے۔ تالی امال کو ال كى يەخرىتىن ايك آئھ نەبھاتيں۔

"ارے بیر بھانڈ کیوں میرابیٹا بن گیا۔ اِدھرا کم بخت اجھی نکالتی ہوں تیرے اندرے محمعلی اور شاہد کو۔ ' تانی چیل کے کر کھٹاک ہے باری پر بھینک دیتیں جے وہ تھے کر کے و ہیں لان میں مجھنیک کے گھرے بھاگ جانا اور سیجھے تاتی علس كرره جانيس بهرجب تاني كاغصه تصندا موتا توسحاب چیکے سے باری کو بتاری تی اور وہ کفر آجا تا اور آ کے سیدھامال کے میں جھول جا تاتو تائی بھی سکرادیش\_

''میرے بغیرتم کچھ بھی ہیں اگر میں ٹائی کونہ منا وُں تو وہ مہیں بھی معاف نہ کریں۔' وہ باری ہے کہتی۔ '' ہونہہ بھول ہے تمہاری وہ میری ماں ہیںصرف ونتی غصہ ہوتا ہے اُن کا۔' باری کھٹ سے جواب دیتا۔ " جى نېيىن تىهارى بر<sup>غلط</sup>ى ير پردە ۋالتى ہوں اگر تائى کو بتادوں تو حمہیں کھڑے کھڑے نکال دیں۔'سحاب

نے جتایا۔ "بیخوش جنی دل ہے نکال دوسوچ ہے تہماری۔" باری بری میں سیح شاہ میاری کی ہم أس كرير يرچيت لگا تا بابرنكل كميا - پديج تفاده باري كي ہر غلطی کوتائی سے چمیالیتی وہ اسکول مین پیریڈمس کردیتا۔

دوستوں کے ساتھ گھومتا، مگروہ تائی کونہ بتائی، بلکہ تائی کومنا بھی کیتی تھی۔اس کوتو باری ہمیشہ ہے ہی اچھا لگتا تھا۔ مگر باری کوتواس سے چڑھی ہونہہ بیجی کہیں گی۔

☆.....☆

اسکول سے نکل کر کا مج اور پھر یو نیورش جہنچنے تک باری کافی منجھ چکا تھا۔ بیادا کاری کا شوق اُس کے ساتھ ئی بروان چڑھا تھا۔ گھر میں بغیر بتائے وہ اسلیج بھی كرنے لگا۔خوش شكل تھا،اسارٹ تھااس كيے تی وي سير بہنچنے میں کوئی وشواری نہ ہوئی۔ پھر جب اس کا بہلا ڈرامہ نی وی بیآ یا تو تائی ناراض ہولئیں۔مگر جب رشتہ داروں نے فون کرکر کے تعریقیں کیں اور مبارک دی تو تانی مان کنیں اور اُن کومنانے میں سحاب کا ہی ہاتھ تھا۔ '' دیکھیں تو سہی آ ہے کا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔''اس نے اُن کا رُخ ٹی وی کی طرف کیا تو اُن کو بے ساختہ ہی بیٹے یہ پیارآ گیا۔

"ارے بھی اب زمانہ بدل گیاہے پہلے جو پینے برے مستحصے جاتے تھے آج کل لوگ النبی میں پیید، نام اور عزت کما رے ہیں۔ پھر جوان اولا دکو کیے روکا جاسکتا ہے۔ یہ آج کل کی پڑھی کھی سل ہے۔ہمیں اِن کے ساتھ ہی چلنا ہے۔' تایانے بھی تائی کو مجھایا تو انہیں بھی قائل ہوتا پڑا تھا۔ سحاب نے چیکے ہے باری کونون کر کے بتادیا۔

''آ جاؤتائی مان نئیں'' باری جو مال کے ڈرسے دوست کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ نون سنتے ہی کھر کی طرف حلااورآتے ہی ماں کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ "آئی ایم سوری امال \_" تائی نے اُس کے سرکو سهلاما ومسكراوي-

'' مجھے بتاتو دیتا۔'' اور باری نے امال کے کند <u>ھے</u> سے انکادیا۔

باري جوبجيين ميس،ي سحاب كوابميت نه ديتا تقااب اسٹار بن کرتو بالکل ہی برگانہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اِس کو اِس مقام تک پہنچانے میں سحاب کی مورال سپورث ہی سب

ے زیادہ رہی تھی۔ مگراس نے بھی اس کی حوصلہ افز ائی نہ کی ۔ بجین کی بات اور تھی اب تو سب بڑے ہو گئے تھے۔ سحاب اور تمن BS کردہی تھیں۔ رحاب کا ج میں تھی اور حمز ہ اور روحیل اسکول میں تھے۔سحاب اب بھی باری کا خیال رکھتی تھی۔ تمراب وہ نہ جانے کیوں

سحاب ہے چڑنے لگاتھا۔ '' ارے میری فائل کہاں گئی۔'' وہ مختلف درازیں و مگير باتھا۔

" پانہیں صاحب جی۔" رشیدہ نے ڈسٹنگ كت بوئي ا

''صفائی توتم ہی کرتی ہونا۔''اس نے ماس کی کلاس لیناشروع کی۔

وں ہے۔ ''کہاں رکھی ہے بتاؤوہ ایگری منٹ کی فائل ہے مجھے ابھی لے کرجانا ہے۔"

"جی صاحب وہ آ ہے کمرے کی صفائی تو میں کرنی ہوں پر وہ چیزیں وغیرہ سحاب کی بی ہی دیکھتی ہیں۔''مای نے ڈرتے ڈرتے اُس کی جانب دیکھا۔ '''جاؤبلا کے لاؤ اُسے۔'' باری نے غصے سے کہا۔ مای نے فوراً دُوڑ لگائی۔

" بال كيّا هوا؟" لائث ينك ثراؤزر سوث مين سحاب آئی نظر آئی وہ شاید نہائے آئی تھی۔ لیے بالوں

ے پانی نیک رہاتھا۔ ''جہیں کنٹی بارکہا ہے میری چیز دل کونہ چھیڑا کروتم کیوں مستی ہومیرے کمرے میں آخر؟ "باری کا غصہ

" میں اگرسنجال کے نہ رکھوں نا تو تہہیں جھی زندگی میں نہلیں چزیں جیسےتم کمرے کا حشر کرکے جاتے ہولگتا ہے بہاں دنگل ہوا ہے۔ " یہ کہتے ہوئے اُس نے الماری ہے فائل نکالی اوراُس کے ہاتھ پر پیگی ۔ ''میلوذ را آئکھیں کھول کے دیکھرلیا کرو۔'' ''ہونیہ!''باری نے فائل لی اور کمرے سے نکل گیا۔ ☆.....☆......☆

"BS" کے بعد تہارا کیا پروگرام ہے آگے کیا کروگی؟'' فریال نے سحاب سے پوچھیا۔وہ دونوں اس وقت اینے ڈیارٹمنٹ کے باہر میسی ہوتی تھیں۔ ''اوں پہانہیں ابھی کچھ سوچانہیں۔'' سحاب نے لا پروائی سے چنے پھا تکتے ہوئے کہا۔ " شادی وادی کا تو اراده تهیں جناب کا " فریال نے شوحی ہے اُسے چھیٹرا۔ ''شاید''سحاب بنس پڑی۔ ''اوہو۔'' فریال نے آئیمیں مٹکا ئیں۔

'' ہاں بھئ جب اتنا ہینڈسم بندہ گھر میں موجود ہے تو بھر کیا ضرورت ہے نوکری شوکری گی۔اچھیا یہ بناؤ اس نے تمہیں کچھ کہا تھی؟"فریال کے لیجے میں تجسس تھا۔ ''مکیا؟''سحاب کاسوال تھا۔

" ارے بھی کوئی ڈائیلاگ وغیرہ مطلب بھی ادا کاربندہ ہے تورو مائس بھی ایے بی کرے گانا۔ دو تنہیں ایسا کیچھ نہیں '' سحاب کو دو دن مہلے کی بات يادآ لي-

وراں۔ ''ارے کیوں کھی ہیں بھئ ایک ہی گھر میں رہتے ہوادر پھر بھی کچھ ہیں ایے کیے ہوسکتا ہے۔'' فریال کو

''یانبیں یار'' سحاب نے نظریں چرا میں۔ " چلو یار بھی بھی کچھ لوگ اینے احساسات ایسے ول کے اندر بھی چھیا کررکھتے ہیں۔ شاید باری بھی ایسا ہی ہے۔' فریال نے اُسے سلی وی۔ مبھی سحاب کو باد آیا کمس فرزانہ کا پیریڈیٹروع ہونے والا ہے۔وہ کتابیں سمینتے ہوئے کھڑی ہوگئ جبکہ فریال نے جھی اُس کی

باری اب ٹھیک ٹھاک کمار ہا تھا۔شہرت و دولت أس كے يتھے بھاك رہے تھے۔اس كے ڈراے كافى كامياب جارب تھے اور وہ رشتہ دار جن سے كافى كافى عرصه ملاقات نہیں ہوتی تھی اب اکثر و بیشتر آنے لگے تھے۔ان میں سے کھے جن کی جوان لڑ کیاں تھیں۔ وہ

عاہتے تھے کہ کسی طرح تائی امال کی نظروں میں اُن کی بینی سا جائے اور تو اور ایک محلے کی رشتہ کرانے والی بھی خوب آنے لکی معی اور جب آتی لڑ کیوں کی تصویرین تائی

امال کے آگے ڈھیر کردیں۔ " آپ جس پر ہاتھ رکھیں گی وہی آپ کی بہو ہے كى-'' أس ون أيك رشته دار خالون آئى جيئي تعين-جب رشته کرانے والی نے امال کے آھے تصویر رکھی۔ " البيمي ماشاء الله بارى تواب خوب كمار الب-مجركب كررى ہوأس كى شادى۔" صفيد بيكم نے امال

د میری مانونو جلد کردوکہیں ایسانہ ہو کہ کوئی ڈراھے والی پھنسائے۔''

'' ہاں سوچ تو میں بھی رہی ہوں اس باروہ گھر آ ئے توأس سے بات کروں کوئی رسم ہی ہوجائے تا کہ سب کو یتا چل جائے ورنہ تو جب دیکھوکوئی نہ کوئی رشتہ بتائے جلا آتا ہے۔' امال نے رشتہ کرانے والی کو تصویر واپس

"ائے تو کیالڑی و کھے رکھی ہےتم نے ؟" صفیہ خالہ

" و یکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو بچین سے گھر میں ہے۔" تائی امال ہس کر بولیں۔

" كون؟" صفيه خاله كے كان كھڑے ہوگئے۔" ارے سحاب اور کون؟'' تائی نے جواب دیا اور چیجی کے سینے میں رُکی ہوئی سانس بحال ہو گئے۔ویسے اُن کو پہلے ہی یقین تھا کہ سحاب ہی باری کی دہن ہے گی کہ وہ اپنی تائي كى لا دلى بمى توبهت كلى \_

وه سحاب سے بہت پیار کرتی تھیں اب جبکہ انہوں . نے خود ہی سب کے سامنے کہد دیا تھا تو پھر توشیے کی کوئی بات ہی نہیں۔ جائے لائی سحاب نے جب ریسُنا تو اُس کے لیوں پر بھی شریلی مسکراہٹ آگئی۔ " وہ بچین ہے باری کے ساتھ بھیلی ہے اُس کو

سحاب ہے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ " تائی نے حتی رائے

وی صغیدخالدگی مایوی دیدنی تھی۔ پھراُن سے زیادہ جیٹھا نہ کمیا اُن کے جاتے ہی تائی اور چچی ایک دوسرے کو دیکھ کرمسکرادیں۔

☆.....☆.....☆

پر ونوں ہے شوہز کے لوگوں میں چہ گوئیاں ہوری تھیں۔ باری اور ایک ماڈل کے درمیان افیر کی ۔ وہ دونوں اکثر ساتھ نظر آنے گئے تھے۔ ماڈل کی تھے۔ ماڈل کی تھے۔ ماڈل کی تھے۔ ماڈل ہے جہٹ گئی تھی اور اب دوبارہ ہے شوہز کی دنیا میں آگئی تھی۔ باری کو وہ اچھی گئی تھی۔ اسارٹ اور اسائنٹش، بات ایسے کرتی کہ سننے والا (اگر باری اسائنٹش، بات ایسے کرتی کہ سننے والا (اگر باری جیسا ہو) متاثر ہوجاتا۔ وہ بھی باری ہے متاثر گئی تھی اس کے باری کے پہلی دفعہ ہاتھ بڑھانے پراس کے باری کی وجہ ہے اس کی وہ سے اساتھ کرشل بھی مل کئے تھے۔ اب دہ دونوں اکثر ساتھ کو کرشل بھی مل گئے تھے۔ اب دہ دونوں اکثر ساتھ کو کرشل بھی مل گئے تھے۔ اب دہ دونوں اکثر ساتھ کو کے لیے ویکھ گئی میں اماں بھی اُس کی شادی کی خوالے سے سنجیدہ ہوئے گئی تھیں۔

ابھی اُن دونوں کی الگ الگ شوٹ چل رہی تھیں۔ باری کا ارادہ تھا اُن سے فارغ ہوکے وہ امال سے اِرج کے دہ امال سے اِرج کے دہ امال سے اِرج کے دہ امال کے اِرج کے دہ امال انکار ہیں کرس کی اِرج ہے ہی آئی ہیاری، اُس کے تصور میں اِرج کا تسین سرایا گھوم گیا۔

باری شوٹ سے پچھ دنوں کی فراغت پر گھر آیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی ہاہر سے آتا توسب کے لیے ہی پچھ نہ پچھ لے کر آتا۔ گھر میں ہوتا توسب بہن بھائیوں کو قصے سناتا ہٹوئنگر کی ہاتیں بتاتا۔

" أف بعالى آب كوكتنا مزه آتا ہوگا نا اتنى سارى جگہوں پرگھوم ليتے ہیں وہ بھی مفت میں۔ "بدر حاب تھی جے گھو منے كا بہت شوق تفا۔ بارى مسكرا دیا۔ وہ سب اُسے گمیرے بیٹھے ہتھے۔

'' بھالی اب کے آپشوٹ پر ہاہر جا ئیں ٹا تو مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔'' حمزہ نے اپنے مطلب کی ہات کی ۔

''جی نہیں ایسے ہی فالتولوگوں کوتھوڑا لے جاتے ہیں۔''ثمن نے چڑایا۔

"ارے بھی کیوں تنگ کررہے ہوجاؤا ہے اپنے اپنے کام کرو مجھے باری سے بات کرنا ہے۔" تائی امال نے کررے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سب ایک ایک کر کے نکل گئے ۔امال بیڈ پر بیٹھ کنئیں تو باری اُن کی گود میں مررکھ کرلیٹ گیا۔

روی سری مرورت کی ہر چیز کمرے میں موجود ہوتی ہیں۔ میری ضرورت کی ہر چیز کمرے میں موجود ہوتی ہے۔''باری امال کے ہاتھ پہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔

"ارے بیٹا میں کہاں رکھتی ہوں بیسب تو سحاب کرتی ہے۔''امال نے اُس کی غلط ہی دور کی۔

"سحاب مگر کیوں؟''باری چونکا۔

''لوبیٹا اِس میں حیرانی کی کیابات ہے وہ تو بجین سے ہی تمہارا خیال رکھتی آرہی ہے۔'' امال نے یاد

دلایا۔ ''بلکہ پورے گھر گووہی دیکھتی ہے سے میں بڑی محنتی اور پیاری بچی ہے۔''

'' ہاں وہ ٹھیک ہے بھین کی بات اور تھی اب اچھا نہیں لگتا۔'' ہاری نے پچھ فرو تھے بین سے کہاتو تا کی اماں نے ٹھٹک کراُ ہے دیکھا۔

''کیا اچھانہیں لگتا بھی آخراس نے ہی سنجالنا ہے بیسب۔''انہوں نے دل ہی دل میں پریشان ہوکر جیسے اُسے جمایا۔

" کی کیوں امال؟" باری نے سوال کیا۔
"کیا کیوں؟ کیسی بات کررہے ہو باری میں نے
سوچا ہے کہ ابھی تم گھر میں ہوموقع اچھا ہے کوئی رسم
کر لیتے ہیں۔ورنہ تو پھرتم جلے جاؤے۔کافی دنوں سے
گھر میں کوئی خوتی بھی تو نہیں گی۔" تائی نے اپنا پروگرام

کئیں جبکہ سحاب کو اپنے چار سوایک بہت عجیب سا اندهيرا بكهرتا بوامحسوس بور باتها-☆.....☆

" ہوں تو ریتم ہو باری مجھے تو اندازہ ہی نہ تھا کہ تہارے دل میں میرے لیے جگہ ی نہیں میں جس بیزاری کوتمہاری چھٹر چھاڑ سمجھا کرتی تھی۔ دہ تو دائعی میرے لیے تمہاراسر دادرختگ رویہ تھا۔'' وہ سلسل خود کلای کیے جارہی تھی۔ بیڈے ٹیک لگائے بھین ہے لے کر آج تک کے رویے میں تو اُسے باری کی محبت تو ڈھونڈنے سے جی تہیں مل دی تھی، اُس نے ایک طویل سائس لی۔

''اد کے مسٹر ہاری و تکھتے ہیں ۔کون کس کے ساتھ چل سكتاب ياس نے اسے آنسويونچھ ڈالے تھے۔ ☆.....☆.....☆

"كيا ہوا؟ كہال كيے جار ای ہو\_"فريال أس كے ساتھ تقریباً بھامتے ہوئے بول۔ وہ جو کان حتم ہوتے ى أس كا ماتھ بكر كر باہر كى جانب تيز تيز جل ري كى ۔ ميڪھ نديولي ۔

" " فرہوا کیا ہے؟ بس چیپ کروابھی خود ہی پتا چل حائے گا۔" اُس نے تیکسی کو ہاتھ دیا اور دونوں جیٹھ کر روانہ ہوئئیں۔Lron Lion کا دفتر دیکھ کر فریال ہکا یکا رہ گئے۔ ايبال ، مركبول؟ "فريال كاسوال تفاده بعربهي يحصنه بولي-"الی اجقانہ حرکوں سے بازرہو۔"فریال نے بهت ألچ كراً ہے جھایا۔ مگردہ ہنوز خاموش تھی۔" اُس كو سزا دینے کے چکر میں تم خود کو کیوں پر ایٹانی میں ڈال رای ہو۔ مہیں پاہے نابیات ونیاہے یہاں تہارے ھارے جیسی شریف لڑکیاں نہیں چل سکتیں۔'' فرمال نے پھرائے مجھانے کی کوشش کی۔

" ئِے فکررہو مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔" اُس نے مہلی بارزبان کھوٹی اور ٹیمرآ ڈیشن دینے اندر چکی گئی۔

☆.....☆.....☆

بیٹامیں جانتا ہوں کہتم ایک مضبوط اور بہادرلڑ کی ہو اور دیسے بھی آج کل ٹی وی پراٹھے گھرانے کی لاکراں

بنايا \_ بارى كَمِزاكراً تُصِيفًا \_ "رسم؟"كس كى رسم كسك ساتھ؟ المال آپكيا كهدرى بن جمعي كه بحويس آربا-"

"تمہاری اور سحاب کی ۔" اُس سے زیادہ امال حيران تعين-

'واٹ۔'' ہاری احصل بڑا۔اماں میں اُس سے شادی کردں گا جس کو ہات کرنے کی تمیزنہیں کوئی میز ز نہیں۔امال بیآیے کیے سوھا۔''

" دماغ ٹھیک ہے تہارا BS کردہی ہے۔ خوبھورت بسلقدمند ہے۔ پورے خاندان میں سب سرائے ہیں اے اورتم اُسے گنوار کہدرہے ہو۔' امال کور ج ہوا۔ مگرامال میں الی اڑی ہے شادی کروں گا جومیرے ساتھ Move کرسکے۔''باری نے اینافیصلہ سنایا۔ "كياكر سكے؟ امال كو تجھ بيس آيا۔

"المال جومرے ماتھ باہر جل سکے "باری نے وضاحت دی۔

"ہاں تو کیا وہ لنگڑی ہے جوساتھ چل نہیں سکتے۔ یر حی کاسی ہے جیسے جاہو گے بن جائے گی۔' امال نے فتمى بات كى -

" نہیں امان میں سحاب ہے شادی نہیں کر سکتا۔" باہرے گزرتے ساب کے قدم اپنام پدرک کے وہ کھانے کے لیے بلائے آئی تھی۔ باری تو شروع ہے بی ضدی تھا اُس نے بھی دوٹوک بات کی۔

" تم کسی اور کو پیند کرتے ہو؟" امال نے مشکوک انداز میں سوال کیا۔

"ہاں ایک لڑک ہے میں سوج ہی رہا تھا آ ہے ہے بات کردں آپ نے خود ہی ذکر نکال دیا لیکن آبھی تو میں مصروف ہوں۔ اگلے ڈرامے کی شوث کے لیے شاید باہر جانا پڑے تو پھر دالیسی بید ملواؤں گا۔'' باری نے اپنا پردگرام اتنے اطمینان ہے اماں کو بتایا گویا وہ اینے کی ڈرامے کی بات کررہا ہو۔ وہ دیبا ہی تھا میدی اور ہٹ وحرم ۔ امال ڈویتے ول ہے کمن اُسے دیکھتی رہ

آرئی ہیں۔ لیکن پھر بھی تمہیں تائی اماں کی اجازت لینی ہوگی۔ ابو نے اجازت ویتے ہوئے، اُسے جب تائی امال سے بات کرنے کو کہا تو وہ نخی سے مسکراوی۔ جانی مسلم کہ وہ بھی منع نہیں کریں گی۔ انہوں نے ابھی باری کے انکار کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن انہیں پتا تھا کہ سے اب یہ بات جان چکی ہے۔ باری اپنی شوشگز کے سلسلے سے ابر گیا ہوا تھا۔

"بیٹاتم بھی۔" تائی نے بہی سے اُنسے دیکھا۔
" ہال تائی امال آپ جانتی ہیں نالو ہے کولو ہے
کے ذریعے ہی کاٹا جاتا ہے۔" اُس نے اُن کے ہاتھ
تھا مے ہوئے کہا۔

ھاتے ہوئے ہا۔ ''آپ بے فکرر ہیں۔''اس کی آئھوں میں انوکھی چکتھی۔

" ٹھیک ہے بیٹا خوش رہو۔" تائی اہاں نے نم آ ٹھوں ہے اُسے گھے لگا کر گویااجازت دے دی۔ قسمت نے ساتھ دیا۔ آڈیشن کے بعد ہی اُسے دو ڈراموں میں جھوٹے کر دار میں کاسٹ کرلیا گیا۔ اِن ڈراموں میں اُس کی پر فارمنس دیکھ کرائے ایک سیریل ڈراموں میں اُس کی پر فارمنس دیکھ کرائے ایک سیریل کی آفر ہوگئی اور ساتھ ہی کمرشل بھی ملنے گئے پھر تو وہ ہی عوام میں معبول ہوگیا۔ وہ ہرآ فرقبول نہیں کر رہی تھی۔ ہی عوام میں معبول ہوگیا۔ وہ ہرآ فرقبول نہیں کر رہی تھی۔ بس دیکھ بھال کے اور اجھے ڈائر بیکٹرز کے ساتھ کام بس دیکھ بھال کے اور اجھے ڈائر بیکٹرز کے ساتھ کام کر نے گئی۔ اُس نے اپنی روثین بنالی تھی وہ صرف شام طور پر کہیں بھی اپنا وقت نہ گڑ ارتی۔ نہ ہی کی پارٹیاں وغیرہ اٹینڈ کر تی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اِس سے فالتو با تیں کر تے ہو سے سوبارسوچے تھے۔

باری سال بھر سے باہر تھا۔ ایک سیریل کی بوری شوننگ باہر ہی ہور ہی تھی اور اس کے علاوہ یکھ دوسرے ڈراموں کے بھی چندسین جو باہر شوٹ ہونے تھے وہ بھی ساتھ ہی مکمل کر وار ہا تھا اور دوستوں کے ساتھ گھو منے کا

بھی پروگرام بن گیا تھا۔اب جو دائیں آیا تو ماحول ہی

پھادر تھا شوہز میں ایک نئی اداکارہ کے چریے تھے۔وہ
جس بارٹی میں گیاوہاں سحاب کی خوبصورتی اوراس کی
صلاحیتوں کے ذکر ہی ہورہے تھے۔سحاب کے نام سے
وہ چونکا تو تھا مگر پھر کندھے اُچکا دیے کہ بھلا وہ کیے
ہوسکتی ہے۔اُس نے دل ہی دل میں اُس کا تصور کیا۔ گر
جب ٹی وی پہدیکھا تو جیران ہی رہ گیا۔

''امال بیسب کیاہے؟''وہ گھر آتے ہی بگڑا۔ ''کیاہے۔''امال نے اُلٹااُس سے سوال کردیا۔ ''بیہ۔''اُس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جہاں سحاب کا کمرشل آرہاتھا۔

''ارے بیا پی سحاب ہے پہچانا نہیں۔''تائی اماں نے خوشی ہے کہا۔ سحاب کی ای بھی بیٹی تھیں انہیں باری کا انداز برا تو نگا مگر جب تائی خود دفاع کے لیے موجود تھیں تو انہیں کے کھے کہنے کی بھلاضرورت ہی کیاتھی۔

''امال میری دفعہ تو آپ نے بہت بُرا بھلا کہا تھا بلکہ مجھے مارا بھی تھا اور اب ……؟ اب کیا ہوا؟'' باری حیران تھا۔

و فراہ ہمواری تھی نا۔ تو اب نے راہ ہمواری تھی نا۔ تو اب اسے کیسے منع کردیتی آئی کا شوق ہے کرنے دیا۔'' تائی کا اظمینان قابل دیدتھا۔

" مرامال مجھے یہ پسندنہیں۔" باری نے آ ہتہ سے کہا۔

☆.....☆

ایک ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے اُس کی ملاقات سحاب سے بہت کم ہوتی تھی۔دونوں ہی اپنی اپی شوشکر

میں بزی رہتے تھے اور اتفا قاجو بھی آ منا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ مسکرا کے نکل جاتی ۔ اتن سیدھی سادھی لڑکی اتن اسلائلش بھی ہوسکتی ہے۔ باری حیران تھا۔

" ہونہ ، بجے کیا اُتا میک اِ وَ ہِ مَی گرھی پر بھی کیا جائے تو وہ بھی آتھی گئے گی۔ " اُس نے جھنجا ایس واوہ بھی آتھی شکے گی۔ " اُس نے جھنجا ایس وارہ بھی ہے ہیں ہمسوں کرنے لگا تھا۔ شاید اُسے اُتی میں توقع کررہا تھا کہ وہ اس ہے کسی نہ کسی حوالے ہے ضرور بدو مائے تھی کیونکہ وہ شوہز میں نگھی۔ ڈائر یکٹر و میروز بیروڈ پوسرز سے بات کرنا۔ کس نے پروجیکٹ کوسائن کرنا ہے کہ کوئیس ، پچھادا کاری کے اسرار ورموز لیکن انہیں ہے کہ کوئیس ، پچھادا کاری کے اسرار ورموز لیکن انہیں ہے کہ کوئیس ، پچھادا کاری کے اسرار ورموز لیکن انہیں کے سمجھانے پر ای سمجھ لیتی اور صرف اچھے ڈائر یکٹرز (جن کا نام وشہرت اچھی تھی) کے ساتھ ہی کام کررہی اُس کی سرور کے ملقون میں اُس کی شہرت اچھی تھی ۔ لوگ اُس کا نام وشہرت اچھی تھی ۔ لوگ اُس کا نام عزت سے لیتے سے اور اس کی پیر پولیشن جسے اُس کا نام عزت سے لیتے سے اور اس کی پیر پولیشن جسے باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ اُس کا نام عزت سے لیتے سے اور اس کی پیر پولیشن جسے باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اطمینان ساد ہے رہی تھی کیوں؟ باری کے دل کوا کہ اس کو تھی ہے تو تا صرفا۔

☆.....☆.....☆

باری کی جس ماڈل ہے دوئی تھی سحاب بھی اُس کو وکھے چکی تھی اورائس کے بارے میں تھوڈی بہت معلویات بھی اِس کو حاصل ہوگئی تھی۔ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ پہلے بھی اس کو الحبار نے خوب بہلے بھی اس کا ایک اسکینڈل بنا تھا جس کوا خبار نے خوب اُجھالا تھا تو تبھی وہ یکھ عرصے کے لیے منظر سے عائب ہوگئی تھی اوراب بات دب جانے پر ووبارہ آگئی تھی۔ شوہزکی دنیا میں تو یہ چلار ہتا ہے۔ اِس لیے یہ کوئی اچھنے کی بات نہمی ۔ آتے ہی اُسے باری جیسا انجرا ہوا اوا کار کی بات میں کو ایس کے یہ وہ باری کو وہ استعمال کر رہی کی مسلم کے ایس کے اور باری اُسے میں دوبارہ سے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور باری اُسے میں دوبارہ سے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور باری اُسے محبت بھی دوبارہ سے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور باری اُسے محبت بھی رہا تھا۔ ساری کو دہ اُس کی باری سے محبت بھی میں کر رہی گئی کہ دہ اُر کی باری سے محبت بھی مثاوی نہیں کر رہی گئی کہ دہ اُر کی باری سے مجمع مثاوی نہیں کر رہی گئی کہ دہ اُر کی کو کہ بھی شاوی نہیں کر رہی گئی کہ دہ اُر کی کو کہ بھی شاوی نہیں کر رہی گئی گئی کہ دہ اُر کی کو کہ بھی شاوی نہیں کر رہی گئی گئی دہ اُسے باری کو کہ بھی کھی شاوی نہیں کر رہی گئی گئی سے باری کو کہ بھی شاوی نہیں کر رہی گئی گئی میں باری کو کہ بھی شاوی نہیں کر رہی گئی گئی دہ بات باری کو کہ بھی

سحاب کی مقبولیت روز بروز بردهتی جارہی تھی اور باری سے اس کارویہ ہنوز بہت سروساتھا۔ تب باری نے سوچا کہ آج وہ ارج سے بات کر کے جلدی ہی شادی کرلے جلدی ہی شادی کرلے جلدی ہی شادی کرلے قلہ کوئی کہ سحاب کوجلانے کا اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہ تھا۔ ای اراد ہے سے وہ اُس دن ارج کے گھر چلا آیا۔ جہال وہ پہلے بھی آچکا تھا یہاں اِرج اکیلی راتی محب وہ جب وہاں پہنچا تو اندر سے تہقیم کی آ واؤسُن کردُک گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اندر سے تہقیم کی آ واؤسُن کردُک گیا۔ بھی جب وہاں پہنچا تو اندر سے تہقیم کی آ واؤسُن کردُک گیا۔ تو میں لاکف انجوائے کروں گی اور بردی اسکر بین میرا تو میں لاکف انجوائے کروں گی اور بردی اسکر بین میرا خواب ہے۔ اُررج کی آ واز سالی دی۔

خواب ہے۔'ارج کی آ داز سائی دی۔ '' مگر وہ بیجارہ تو تمہارے عشق میں ڈوب چکا ہے۔' بید ما بین تھی ارج کی دوست جس ہے دہ ہاری کو ملوا چکی تھی۔ جواب میں ارج کا قبقہہ بلند ہوا۔

"احق ہے وہ بحقاہے کہ میں اُس کی بیک ورڈیملی
میں رہوں گی نابابا یاریہ خاندانی سم کے لڑکے ناشم ہے
یو یوں کے ساتھ مجیب سابرتا دکرتے ہیں اور بھئی میں تو
اُ زاد فضا دُل میں اُڑنا چاہتی ہوں۔" اِرج کا جواب
باری کواجیمی طرح سمجھا گیا تھا کہ وہ بیوتو ف بن چکاہے۔
باری کواجیمی طرح سمجھا گیا تھا کہ وہ بیوتو ف بن چکاہے۔
بہلے اس کا دل جا ہا کہ اِرج کو کھری کھری شنا دے پھر نہ
جانے کیا سوج کر دہ تیز تیز قد موں ہے واپس بلیٹ گیا۔
جانے کیا سوج کر دہ تیز تیز قد موں ہے واپس بلیٹ گیا۔

چند دنوں ہے باری کچھا اُلجھا تھا۔ جے امال نے محسول کرنیا۔

''کیابات ہے بیٹا تیجھ پریشان ہو،کوئی مسئلہ ہے کیا؟''اماں رات کوکھانے کے بعداُس کے کمرے میں آگئیںآ ج کل وہ جلدی گھرآ رہاتھا۔ دونہدیں اوسے نہید ٹری سے میں کے تھکیہ

" نہیں امان کی نہیں ٹھیک ہوں بس کام کی تعمین ہے۔" باری نے جمائی لی۔ "اس لیے تو کہ رہی ہوں بیٹا شادی کر لے زندگی

ودرشيره 182

### Enough Is Enough

دیوں کو ہام پر رکھنے سے پہلے ہوا سے دستخط لینے پڑیں گے کہ اب تاحشریہ جلتے رہیں گے شاعرہ:طلعت اخلاق احمد

'' امال میں ایک دفعہ انجم سے بات کرنا جاہتا ہوں۔'' بالآخر باری نے خاموش توڑی۔ امال نے خاموشی سے نمبر پکڑادیا۔

#### ☆.....☆

''ارے ماشاء اللہ باری میاں آئے ہیں، آؤ آؤ بھڑا۔'' صفیہ خالہ کی تو خوشی ہے با تجھیں کھل گئیں۔ ایک سوہیں گر کاسنگل اسٹوری گھر خالہ کے متوسط ہونے کی سوہیں گر کاسنگل اسٹوری گھر خالہ کے متوسط ہونے کی سوائی دے رہا تھا لیکن صاف سخفرا تھا۔ صحن ہیں ڈ بھیر سارے بودے گھر دالوں کے ذون کی گوائی ہے۔ باری مصحن سے ہوتا ہوا ڈرائنگ روم میں آگیا جے بہت سادگی ہے ڈ بکوریٹ کیا ہوا تھا۔

خالہ کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا کسی فرم میں ملازمت
کررہاتھااور چھوٹا جواتھی میٹرک میں تھااور نے میں انجم تھی۔
جس نے انٹرکیا تھااور اب BS میں داخلہ لے رہی تھی۔
جبکہ خالوکا انتقال ہو چکا تھا۔ خالہ بہت محبت سے ملیں۔
پیرانہوں نے انجم کوآ داز دی جو چائے لے کرفورا آگئے۔
چائے پی کر خالہ کھانے کا انتظام کرنے پیکن میں چلی کئیں۔ انہیں معلوم تھاباری انجم سے ملنے اور بات کرنے آپیں معلوم تھاباری انجم سے ملنے اور بات کرنے انہیں معلوم تھاباری انجم سے ملنے اور بات کرنے آپیں انتظام کرنے کے جائے ہوئے انتظام کے بال بھی کئے ہوئے ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے میڈر کی کیا ہوا تھا وہ آپھی تو گئیس سے مزین تھے اور ہاکا میک ایک کی کیا ہوا تھا وہ آپھی تو گئیس سے مزین تھے اور ہاکا میک دیگر کی گئیس سے مزین تھے اور ہاکا میک دیکھر کا اخساس ہوا۔ خالہ تو یہ ظاہر کرتی تھیں دیکھر کا اخساس ہوا۔ خالہ تو یہ ظاہر کرتی تھیں دیکھر کی تھی برقع پیکن کررہتی ہے۔

میں آرام وسکون کے لیے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے وہ تو نے کہا تھا نا کہ کوئی لڑکی ہے تو بیٹا مجھے ملوا اُس سے تاکہ بات کو آ مے بڑھاؤں۔'اماں نے اُس کے سرپہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ "ہاں امال تھیک ہے آپ کوئی گھریلوی لڑکی دیکھ الیس۔ میں تیار ہوں۔"اُس نے تو آہتہ ہے کہا مگراماں ہےساختہ جیج پڑیں۔

جب من کیا؟ گھریلو، گر تجھے تو گھریلولڑ کیاں بسندنہیں تھیں ادراُس کا کیا ہوا جس سے تو ملوانے والا تھا۔'اماں نے بھی آج اُس کوزج کرنا تھا۔

'' باری ہے آپ جیموڑی تا۔ آپ بس خود کوئی دیکھ لیس۔''باری سے کوئی جواب بیس بن رہاتھا۔ جینہ سے جینہ سے میں

''سحاب! امال نے بھائی کے لیے دشتہ دیکھ لیا۔'' مثمن نے اُسے اطلاع دی وہ جوابھی آئی تھی اور مررک سامنے کھڑی ہوئے میک اپ آتار رہی تھی۔ کوئی نوٹس لیے بغیرا سے کام میں گئی رہی۔

''صنیہ خالہ کی بیٹی انجم ہے۔'تمن نے بات پوری کی۔ ''کیا ہوا تہمیں بُر انہیں لگا؟''

'' مجھے کیوں ٹُرا گگے گا۔''سحاب حیران ہوئی۔ ''واقعی۔''نتمن نے کُر بدا۔ ''

ددنہیں ہمی مجھے کوئی فرق نہیں بڑتا۔ 'دواہے کام میں گئی رہی ہمن اُسے گھورتے ہوئے کمرے نظل گئی۔
'' مسٹر باری آب کا دماغ اجھی درست نہیں ہوا ہے۔ تھوڑا وقت اور لگے گا۔' وہ مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے بر برائی۔

☆.....☆....☆

"صفیہ تو بہت خوش تھی۔ اماں آج ہی فیمل آباد سے واپس آئی تھیں۔ انجم سے باری کی بات کی کر کے۔" جی کا منہ بنا ہوا تھا باتی سب بھی فاصے آب سیٹ لگ رہے ہے تھے۔ ٹمن کو ویسے ہی سحاب پر عصہ آرہا تھا کیونکہ سحاب پر عصہ آرہا تھا کیونکہ سحاب سے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔



" م نے مرے ڈرامے تو ضرور دیکھے ہول مے؟" باری کو بہلاسوال یہی سوجھا۔

''جی، جی کیول مہیں میں تو بہت شوق سے آ پ کے ڈرامے دیسی ہوں۔ 'وہ نور ابول۔

" اجھا آ کے پڑھنے کا ارادہ ہے نا۔ ' باری نے دوسراسوال يوجيها\_

''ای تو مهنی بین پرمیرادل نہیں لگتا۔ آپ کو بتاؤں مجھے بھی بہت شوق ہے ڈراموں میں کام کرنے کا۔ جب مجھے پتالگا کہ آپ سے میری شادی ہور ہی ہے، بس أف كيا بتاؤں \_ آب بجھے بھى كام دلوا تيں مے اپنے ساتھے۔ "وہ جوش سے بولی۔

"میراخیال ہے مجھے چلنا چاہے۔" باری کھڑ اہو گیا۔ "ار ئے میں ناابھی تو.... اس کی بات ادھوری رہ گئی وہ لیے لیے ڈگ بھرتا

☆....☆....☆

محمر میں کافی خاموشی ہوگئی تھی۔سب اینے اپنے کام میں مصروف تھے۔ باری کے انکار کا سب کومعلوم ہوگیاتھا۔ مرکس نے کوئی سوال نہ کیا۔ تائی امال بھی جب تحصیں ۔ ہاری عجیب چڑ چڑا سا ہو گیا تھا۔ بات بات بات پر أَجْهِ جاتا۔ آج كل حاب بھي كھرير بي نظر آربي ھي۔ مگر زیاوہ تر اینے کمرے میں رہتی۔خاص کر جب باری گھر میں ہوتا تھا۔اس دن شام کو باری گھر آیا تو ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔وہ اُن کودیکھ کر پیچھے کی سائیڈے اینے کرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانے پر مجمى وه نبيس نكلا \_ بھر جب رات كوأس كوكافي كى طلب ہوئی تواینے کرے ہے نکل کے لجن کی طرف جاہی رہا تحاجب لا وَ ج مين امال اور يكي جان يمحى نظراً مين -'' إس وقت'' وه حيران ہوا گھر وه عبدل کو کافی کا کہہ کراہ وُئے میں ہی آ گیا۔

'' کیااماں آ ب لوگ اِس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ خیریت؟ ' وہ کہتا ہوا امال کے یاس ہی بیٹھ گیا۔

'' ارے بیٹا سحاب کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔'' بیجی خوتی سے بولیں۔

''شام کوہی آئے تھے وہ لوگ، ماشاء اللہ ہر طرح ہے بہترین رشتہ ہے اور وہ لوگ جلدی کررہے ہیں تو بس ہم یمی بات کررہے تھے کہ سب اتی جلدی کیسے ہوگا۔'' بیگی کی تو خوشی ہے آ واز کھنگ رہی تھی۔ باری ایک دم خاموش ہوگیا۔اماں بھی ذرا خاموش ہی تھیں۔ باری بنا کچھ کے اُٹھ کرایے کرے میں چلا گیا۔ ☆.....☆

دودن ہے وہ کھر برتھا۔ مرکم ہے ہے باہر ہیں لکلا تھا۔ امال کو تشویش ہوئی تو وہ اس کے کمرے میں جا پہنچی۔وہ خاموثی سے لیٹا حیمت کو تھورر ہاتھا۔ '' کیا ہوا بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے؟''امال نے اُس کے قریب بیٹھے ہوئے اُس کے سریر ہاتھ رکھا دو دن ہے تو کام پر بھی ہیں جارہا۔ 'وہ خاموش رہا۔ " باری کیاا مجھن ہے؟"اماں نے اُس کی خاموتی

" بچھیں اہاں۔" مختر جواب دے کروہ پھر جی ہوگیا امال نے محوجتی ہوئی نظر دل ہے اُسے دیکھا چھر بولیں۔ "سحاب کی شادی سے پریشان ہو؟" '' مہیں ایسی کوئی بات ہمیں '' وہ نظریں چراتے

'' مجھ سے تُو جھوٹ بول رہا ہے خود سے بھی کب تک جھوٹ ہولے گا؟" اُس کے خاموش رہنے پرامال

د کیا کروں اماں؟'' وہ اُٹھ بیٹھا، ایک ذرانی حمافت کی اتی بر می سرا۔

''کیا! ذرای حمافت؟''امال نے گھورا۔ " تہاری اتن ہی مانت کی سر اسب بھگت رہے ہیں۔" . '' اب کیا ہوگا۔'' اس نے بہت ہے جی سے

" کھینیں، وہ ہے ہی اتن اچھی کہ اُسے کوئی انکار

کر ہی نہیں سکتا تھا جہاں جائے گی گھر آباد کرے گی ہے تو ہم ہی بدنصیب تھے کہ گھر میں ہیرا چھوڑ کر باہر پھر تلاش کررے تھے۔'اماں نے طنز کیا۔

''نتم نے اپنی دونوں پیندگو دیکھ لیا نا کہ وہ تم سے نہیں تمہاری حیثیت پرفدانھیں۔''

''امالاسبتو بتائمیں نا کیا کروں '' وہ اُسی لجاجت پر بولا ہ

ساتھ سب کو مایوس کیا تھا۔ بجین سے ساتھ کھیلے تھے۔ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہتم سحاب کونع کرد گےارے وہ تو تم پر جان چھڑکتی تھی ہر ہر موقع پر اُس نے تہارا

ساتھ دیا۔ تمہاری خاطر اُس نے اپنی مرضی اور فطرت کیخلاف اینے آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور ڈراموں

میں کا م کیا اورتم نے کیا گیا۔' امال تھوڑی دریر کیس۔ '' تم نے ایک نہیں دومر تبدائس پر کسی دوسرے کو فہ قدید دی تشکیل اور نثمہ نہ کو بھی بائنۃ اکی دیکہ بیوا تھوا اُن دیکی

فوقیت دی۔ شکیل اور شمینہ کو بھی انتہائی دکھ ہوا تھا اُن کی لاڈوں پلی بیٹی کوئم نے منع کیا سوچو انہیں کتنا دکھ ہوا

ہوگا۔' امال نے آئے دل کی بھڑاس نکال ہی ل۔ باری شرمندہ سر جھ کائے سب سُن رہا تھا۔

'' اماں بلیز ہے گریں نامیں نہیں رہ سکتا اُس کے بغیر۔''اُس نے مان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔

روس کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ ایم الرکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ آخرتم نے ایسا کیوں کیا؟'' امال بھی آج سارے حساب لینے پرتکی ہوئی تھیں۔ اُس کی طرف سے کوئی

جواب نہ پاکروہ کھرگویا ہو کمیں۔
''میرا خیال ہے گھرکی مرغی دال برابر والا معالمہ تھا۔ تم نے اُس کے ظاہری جلیے کواہمیت دی حالانکہ وہ ذہیں تھی۔ ہر کلاس میں فرسٹ آئی تھی۔ سکھڑتھی۔ گھرکا کام وہ یوں چنکیوں میں کرلیا کرتی تھی اور پھر جب شوہز میں گئی تو دیکھ لو کیسے عزیت سے اور استے کم عرصے میں اُس نے نام بنایا۔' امال جب شروع ہوجا تیں تو پھر

الہمیں روکنا خاصامشکل ہونا تھا۔ ''امال اب بتا ئیں ناکیا کروں وہ پھرجھنجلا کر بولا۔'' ''ہم تُو بچھ ہیں کر سکے اب جائے خود ہی اُس ہے بات کرلے اگروہ مان جائے۔''امال نے اُسے راستہ دکھایا تھا۔ ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں۔

لان میں ایزی چیئر پر بیٹھی وہ سحاب ہی تھی۔ اُس کے لیے کالے سلکی بال کری کی پشت سے بینچے لئک رہے تھے۔

'''اول ہوں۔''باری گلا کھنکارنے لگا۔ مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔

''سحاب۔''اس نے مخاطب کیااور سامنے آ گیا۔ اُس نے نظریں اٹھا کمیں۔

کی مشکل آسان کی۔ "آئی ایم سوری سحاب میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا۔" وہ دل سے شرمندہ کھڑاتھا۔ "دوائر مسٹر ہاری کہیں آپ بیکسی ڈراھے کی

'' واؤ مسٹر باری مہیں آپ میہ کی ڈراھے گی ریبرسل تو نہیں کررہے ہیں۔'' اُس نے تیانے والا دیسیا

" كېال آپ اوركېال معانى ده بھى مجھے ، بيل توايك عام ئ لڑكى ہول نا، رائٹ ـ "اس نے اداسے بال جھلے -" دنہيں تم عام نہيں بہت خاص ہو ـ " وه نو را بولا -" اچھار انگشاف آپ پر كب ہوا؟ "اگلاسوال آيا -" دسجاب بليز بھول جاد سب، ميں شرمنده ہول - "

ده شرمنده سے کیجیس بولا۔

" آپ کے کیے کتنا آسان ہے نامیرسب، جب ول جاہے ریجیکٹ کردیا۔ جب دل جاہے تبول کرلیا۔ کیکن بائنڈاٹ۔'' اُس نے تنبیبی انداز میں انگی اٹھائی۔ "اب بیری مجھے حاصل ہے اور آئی ایم سوری مجھے آپ سے کونی رکچی نہیں۔'' اس نے یہ کہ کر زخ مچھرلیا۔ دہ کھوم کے سامنے آگیا۔

'' سحاب دیکھواہیا مت کرو میںنہیں رہ سکوں گا

تمہارے بغیر۔''

'' بيراچا نک کيا ہو گيا ہے آپ کو؟'' ميرا خيال ہے ہم ای کھریں ساتھ رہ کربڑے ہوئے ہیں سلے تو میں آپ کو بھی نظر نہیں آئی اور اب جبکہ آپ کی جان جھوٹے والی ہے تو کیا ہو گیا ہے آئی تھیں کھولیں مسٹر باری میں وہی سحاب ہوں، جاہل ، اُن میر ڈے' أس نے باری کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔

'' ٹھیک ہے تم جو جا ہو کہو میں سننے کو تیار ہوں لیکن شادی تو تمہاری مجھ ہے ہی ہوگی۔"اُس کے کہیج میں مند کے ساتھ ساتھ رعب بھی شامل ہو گیا تھا۔

" ہونہہ خوش جمی ہے جناب کو۔ "سحاب نے بال تیجے کے جوہوا ہے لہرا کے چرے پرآگئے تھے۔

" اور مہیں غلط جہی ہے کہ تم کسی اور ہے شادی كركے چل دوكى اور ميں ميں تمہيں آسانی ہے كى اور كا ہونے دوں گا۔' باری نے زور سے اُس کی کلائی پکڑی۔ ساب نے کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اُس کی آنکھوں میں جھا نکا۔

" ہاں تو کیا کرو مے؟" وہ وہی پرانی والی سحاب لگ

وہ سالاتو جان ہے جائے گائی کیکن تمہاری بھی خرنبیں ہوگ۔''باری نے دھمکایا۔ "کیا؟ کما کہا؟"وہ چیخیٰ۔ ''موش ميل تو ہو۔''

" ہاں ابھی تو ہوش آیا ہے شکر ہے بروفت آگیا

ورنه پس این زندگی کو کھودیتا۔'' " سے استم بحین ہے ساتھ رہیں شایدای کیے میں نے مہیں اہمیت نددی م دوسری چیزوں کی طرح میرے کیے لازم تھیں مگر شاید میں ضرورت اور محبت میں فرق محسوس نه کریایا۔خوانخواہ إدھر اُدھی بھٹکا جبکہ میری اصل منزل تو میرے پاس ہی موجود تھی۔ ' باری ك منه سي الي لي الفاظ سننا أس كى سب سے بري خوائش كفي-

''مگراب توونت ہاتھ ہےنکل چکاہے۔'' اُس نے بھی توابھی اُس کوتنگ کرنا تھا۔

''کل وہ لوگ تاریخ کینے آرہے ہیں۔'' ''آنے دوزندہ والیس نہیں جا کیں گے۔'' باری کو يعرغصه آيا۔

"میرے ہوئے ہوئے کی نے سوجا بھی تو اُس کی

'' بڑے ڈائیلاگ بولے جارہے ہیں۔'' سحاب نے نداق اُڑایا۔

'' بیدڈائیلاگ خبیس دل کی آواز ہیں۔'' ''یہلے کیوں مہیں نی دل کی آ واز'' ''اب بس كر دوكتنا سوري كراؤكي آخر كو ہونے والا شوهر بول-"

" ہوں ہوں منہ دھو کے رکھوا بھی شوہر ہے تو نہیں ہو۔'وہ منہ پڑائی بھاگ کرسٹرھی پر پڑھی۔ باری نے بھی بھاگ کر اُس کے لیے بال

" یا در کھنا پھر گن گن کے بدلے لوں گا۔ "وہ اُس کو خودے قریب کرتے ہوئے بولا۔

وه .... تائي امال ..... " سحاب نے اسيے بال چھڑاتے ہوئے باری کی پشت پردیکھا۔ باری نے گھبرا کے بال چھوڑ دیے اور پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہ تھالیکن سحاب کا بےساختہ قبقہد باری کوبھی مننے پر مجبور کر گیا۔ 公公.....公公





اس کی تو خوشی کی انتہاندر ہی ..... پورے تین سورو ہے۔واہ بکل ڈھائی سوکا آئے گا۔ مطلب کہ پچپاس رو ہے کی کچھاور چیزیں بھی آسکتی ہیں۔وہ دل ہی دل میں حساب لگانے گئی۔'' تُو چل نا بھرا ..... میرے ساتھ؟''وہ ڈرتے ڈرتے محتاط انداز میں .....

### مجھی جھی قدرت اس طرح حقیقت فاش کرتی ہے کہ ....

اس کی (ریبونیشن) کچھا چھی خاصی خراب تھی۔ محلے کی دکانوں کے آگے ہے تھلے پر بیٹھ جاتا تا کہ آتی جاتی خوا تین کوخوب تا ٹر تا ڈکرا پنی آئیکھیں سینکے۔ گھر میں بھی اس کا بہی حال تھا کہ بے جاری رجو کا جینا حرام کیا ہوا تھا جھی حورے ملین گانے گاتے ہوئے حرام کیا ہوا تھا جھی حورے ملین گانے گاتے ہوئے



شادو کی بے خاشا ضد کے دیا۔ پورے دوماہ سے وہ ضد کر رہی تھی۔ عید کی شاپنگ کے دوران اسے وہ جمکیلا بکل نظر آیا تھا جے دیکھ کرشادوکا دل مجل گیا تھا بھول خرچی پردھیاں نہ دیں۔ مگر وہ اماں ہی کیا جو فضول خرچی ہی تھی جب کہ دیکھا بھول اماں کے بیہ فضول خرچی ہی تھی جب کہ دیکھا جائے تو اس کی بیخواہش کوئی الین نا جائز بھی نہ تھی سال میں ایک بارتو موقع ملتا تھا اپنی پیندسے پچھ خریدیں، وہ بھی دبئی والے ماموں کی بدولت کہ وہ مرحید پر چند ہزارا بی غریب بہن کوئی آرڈر کر دیے تھا اماں کے کل تین بہن کوئی آرڈر ایک ایک اماں خور ، دبئی والے ماموں ، اورایک خالہ جو کہ ایک اماں خور ، دبئی والے ماموں ، اورایک خالہ جو کہ انتقال کر گئیں تھیں اور بقول ان کہ یہ مصیبت (خالہ انتقال کر گئیں تھیں اور بقول ان کہ یہ مصیبت (خالہ کی بیٹی رجو ) کو ہمارے گئے میں باندھ گئی تھیں۔

شکل وصورت میں تو رجو ،شادو سے زیادہ خوبصورت تھی۔شادو کا بھائی شیدا نکما مت کماؤ۔ یا تو سارا دن جاریاں توڑتار ہتا یا پھر کھائی کر محلے تو سارا دن جاریا کیاں توڑتار ہتا یا پھر کھائی کر محلے کی لڑکیوں کو تنگ کرنے نکل جاتا۔ محلے میں بھی کی لڑکیوں کو تنگ کرنے نکل جاتا۔ محلے میں بھی

رجھ ایسی معنی بنبر نظروں ہے اس کو دیکھا کہ بے عاری ادھرادھر بنجیتی پھرتی خالہ ہے۔ شکایت کرنے بے کارتھا۔ وہ گھریں بہلے ہی بیزار، دو جار باتیں اور جو کے جسے میں آ جا تیں، طعنوں تشوں سمیت۔ دیکھا جائے تو شیدا نے آ وار وین اور کھٹو ہونے میں اماں کا سوفیصد ہاتھ تھا۔ اس ہے شہزا دے کی طرح برتاؤ کرتیں۔ جس ہے اس کا دماغ اور ساتویں آ سان پر پہنے گیا تھا۔ لے دے کے ایک خالو تھے جن کی محنت مزدوری ہے دیگر چل رہا تھا۔ یا بھر چین کی محنت مزدوری ہے دیگر چل رہا تھا۔ یا بھر عید پر ماموں کا منی آ رؤر

to to to

روز روز کی اس خیکیلے بکل ایک بحث سے رجو بھی عاجز آگئی تھی۔ آخر کیا ہے اس بکل میں جوتو اتنا سیجھے پڑی ہے؟ رجونے یو چھا۔

یہ وروے ورائے۔ تو خودد کھھے گی تو دیکھتے روجائے گی۔تتم سے رجو اتنا خوبصورت ہے۔

شادو نے تصوراتی آئے ہے بکل اپنے بالوں میں لگا دیکھ کرایک جذب ہے کہا رجو نے اس کے شوق کی دیوائلی کو ہڑی حیرت ہے دیکھاتھا۔

المن المراحة المحادر المراحة المراحة

اس کی توخوشی کی انتہاء نہ رہی ..... پورے تین سوروپے واہ بکل ڈ معائی سوکا آئے گا۔مطلب کے پچاس روپے کی پچھاور چیزیں بھی آئے گئے ہیں وہ دل

ہی دل میں حساب لگانے گئی۔ تو چل نا بھرا میرے ساتھ؟ وہ ڈرتے ڈرتے متاط انداز میں ہمجی ہوکر بولی۔ شیدا انکار کرنا چاہتا تھا مگر بہن کا خوش سے جبکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر چلنے پرراضی ہو گیا۔ چل تو وهی کیا یا دکرے گی۔

روں یوبیو کی سے مقتص اچھا میں امال کو بتا کرآتی ہوں وہ خوشی خوشی دوڑی اندرآئی۔

وہ شیدے کی تعریفوں میں رطب السان تھی میرا مجرا دلا کے لایا ہے۔ میرا بھرااس دنیا کا سب سے اچھا مجرا ہے۔ آج تو وہ زمین آسان کے قلابے ملانے میں مصروف تھی۔

ہوں۔رجونے دل ہی دل میں سوچا تیرا بھائی ہے نال ساگراس کے اصل کرتوت جو تجھ ہے پوشیدہ ہیں مجھے معلوم ہوجا کیں نال تو بیدرٹوطو طے کی طرح جوتو پیٹر پیٹر بول رہی ہے نال سسن'

''میددیکھونان'''شادونے اے خیالوں کی دنیا ہے باہرنکالا۔

ہاہائے شادو .... ہے بکل تو بہت خوبصورت ہے ....شادوتو میری بہن ہے ناں ایک ہات مانے گی؟ وہ خوشامدی کہنے میں بولی۔

ہاں ہاں بول ..... آئ میں اتی خوش ہوں تو جو بولے گی مانوں گی۔شادونے اجازت دی۔
وہ بات ہیں ہے .... کل ہے ناں ..... میری سیملی کی ہیں برتھ ڈے ٹو یو ہے۔ تو میں یہ بکل لگا کے جلی جاؤں۔ پہلے وہ اٹک اٹک کہ پھروہ تیزگام کی تیزی ہے بول کے اس کا مندو تیھے لگی۔
کی تیزی ہے بول کے اس کا مندو تیھے لگی۔
کی تیزی ہے بول کے اس کا مندو تیھے لگی۔
کی جالکل خراب نہ کروں گی نہ کم کروں گی...

اس نے کن اکھیوں سے رجو کے بند درواز کے کی جانب سرسری ساد کیھ کر بوچھا۔
من میر جو کہاں ہے؟
وہ کمرے میں ہے شادو نے اس کے سامنے
ناشتہ رکھتے ہوئے جواب دیا۔

☆.....☆

وہ جلدی اٹھا باہر دروازے کی کنڈی لگائی اور سمرے میں داخل ہوا اور وہ نجانے الماری میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔اس کے کمرے کے دردازے کی کنڈی لگائی اوراینے ناپاک عزائم کے لیے آھے بڑھا۔

بحل نہ ہونے کے باعث کرے میں کافی اندھرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کرا ہے اپی بانہوں میں جکڑلیا اس سے پہلے کہ وہ چینی اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پرر کھ دیا تا کہ وہ چینا چلا نانہ کر ہے۔

ہوں ،،، آج کیے نیچ گی! ہمیشہ نی جاتی تھی ناں ،،،، اوہ کمینی ہمی ہنااس سے پہلے کہ وہ مزید کی اس کی جونا ہے اس کی اور اس کی آئی اور اس کی آئی اور اس کی ہیں رہ گئیں ،،،، کیوں کہ وہاں رجونہیں شادو کھڑی تھی۔ اس کی بہن۔

رجونہیں شادو کھڑی تھی۔ اس کی بہن۔

ہے ہیں شادو کھڑی تھی۔ اس کی بہن۔

و کمچه د کمچه میراجوڑا۔ بیہ بکل اس میں پی جہور ہاہے وہ لجاعت سے کو یا ہوئی تو شادوو مان کئی مگر ہدایت نامہ دینانہ بھولی د کمچه امال کو پتانہ چلے اور نہ کم کرنانہ توڑنا ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے۔رجوخوش ہوگئی۔

اباروزشنج جو اپنے کام پر جاتا تو رات کوہی
لوٹنا۔اس کا ایک ہی رونا تھا یہ جوان لڑکا کب تک
حار پائی تو ڈتار ہے گا،اس کوشرم نہیں آتی میں کب
تک اپنی ہڈیوں کو تو ڈتا رہوں گا،جوان لڑکی
گھر میں جہیزی ہے کل کو اسے بھی بیاہنا ہے .....

اس کی کمائی آئے گی تو کوئی بی ی ی ڈال دو .....
اماں بھی ابا کے عماب سے بیخے کو شیدے کو ایک دو
با تمیں سنا دیتیں .....کیوں کہ بقول ابا کے تو نے ہی
اس لڑکے کولاڈ بیار میں بگاڑا ہے۔اور بیہ بات سولہ
آنے بیج تھی میں روز ایسی دہائیاں سن کرمنہ تکھے پر
رکھ کر سمی طرح آئی نیند جاری رکھتا ماں پھر ماں کے
زیادہ برڈ انے پرڈ ھیٹ سکر باہر کی راہ لیما۔

☆.....☆

صبح دیر ہوجائے گی ۔۔۔۔ابا جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔

كيون امال في استفاركيا-

کام (جیادہ) زیادہ ہے وہ ناشتہ کر چکا تھا جوتے پہنتے ہوئے باہرنگل کیا۔تھوڑی دیر بعد کئی کی فوتگتی کی خبرس کراماں وہاں جلی گئیں گھر میں صرف رجو اور شادورہ گئی تھیں۔رجوانی سہلی کی سالگرہ میں جانے کی تیاری میں گئی ہوئی تھی۔

دن چڑھے جب وہ اوپر سے سوکر اٹھاتو گھر میں خاموثی محسوں کر کے بولا۔ کیا ہوااتی خاموثی کیوں ہے؟ شادوجو جلدی جلدی اس کے لیے پراٹھالیکار ہی تھی۔

شادوجو جلدی جلدی اس کے لیے پراٹھالیکار آئی گا-''ابا کام پیاماں نسرین خالہ کے سسرال کئی ہیں۔ فویکی ہوگی ہے۔''

دوسسزه 189 🛴



بچین کی باتیں بھلا ذہن کیسے بھول سکتا ہے۔ساحرہ اُس پر قطعی اعتمار نبیس کرتی تھی اور بیار، پیار تو ایک بہیلی تھا۔ جسے کوئی بھی اب تک یُو جھ نہ پایا تھا۔ یادیں حصار میں لے کیس

#### محبت کی ایک اُن کہی ، افسانے کی صورت

ہو گئے تھے، گروہ ای شان سے چل رہی تھی.

ووممى ..... ديكھوكون آيا ہے؟" اس في مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا ویا ادر این کی اندر سے آتی آ داز جھے صاف سنائی دے رہی تھی۔

" كون آيا، بے بی-" آئى كى آواز آئى تھى اور اب وہ کین ہے ڈرائنگ روم ہی کی طرف آ رہی تھیں۔ ''ادہ مائی گاڈ! توم .....اتنا دن کے بعد....

كدرتها توم يك مين "أن كامحبت ميس ليناسوال میں نے صرف محرانے یراکتفا کیاادران کے آگے سرکو جھکادیااور پھرآنی نے میری پیشالی چوم لی۔

'' بينه جاوُ.....مِسِ وْاوُن مِين ،اتَّا اتَّا ون بعد توم آتا توجم كوا حِيما بالكُلّ نهيس لكّتا ..... آيا كروتوم ..... توم أتاتوام كواجها لكتائه أتنى اينازيس بأتول میں مصروف تھیں اور میں ..... میں تو بس اُسے ہی مسكراتے دميل اور گهرے ہو گئے تھے اور ميں كسى سوچ رہاتھا۔ ڈھونڈر ہاتھا....كرھر چلى كئى تھى۔ يقينا

روح دیکھی ہے؟

آج کتنے دن بعداسے دیکھا تھا اور شایداس سے ملنا تھا اس لیے جس سمت جاناتہیں تھا، قدم خود بخود بجيماً ساأدر لے گئے تھے۔

تیز دهوپ مو یا برفسی سردی ..... اس کا مرخ چھاتا ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سریر يريل اسكارف بميشه كي طرح چيك رباتها-اس كامرخ جما تا اوريريل اسكارف جيے اي كے

ٹریڈ مارک بن کئے تھے اور وہ دور ای سے پہالی جاتی گئے۔ جھے اے دیکھ کرنے مینی کی ہونے لکی می اورائے اسطرح بحصرتاكر براآ تاتفا۔ دہ بھو كھ كر مولے = مسكراني ادربس كالول پر فرميل پر گئے۔ميري بے پيني ہوا ہوگئے۔دہ میرے پاس ادر پاس اور بالکل پاس آ طری تھی۔ "بيلو، كيا حال بين-" مسكرات وميل ك ساتھا حوال ہو چھا گیا تھا۔جواب میں میں بھی مسکرایا۔

''چلو، مہیں جانے بلاتی ہوں۔'' اس کے توت کے زیر اثر اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کی کی اب اس نے جائے اورکو کیز کے ساتھ ہی آ ناتھا۔

بات ہے''اپ ''توانکارمکن ہی نہھا۔ اس کے کھر کے یاس بھنچ کرمیرے قدم ست

- دوشدور190



" كيول جاتا ہے تو ان كے گر كبخت غير ''آئے میں کہتی ہوں اس خبیث کے ..... پیر میں بیزیاں ڈالو.....وین خراب کر ہے گااپنا۔'' " باتھ وھو ..... پیر دھو .... وضوکر ، گھسا رہتا ہے اُن کے گھر۔ کتے ، بلیاں بھی ساتھ کھلاتے ہیں۔ پُو ما چا اُن کے گھر۔ کتے ، بلیاں بھی ساتھ کھلاتے ہیں۔ پُو ما چا چائی الگ کرتے ہیں، جس جانوروں کے ساتھ ۔'' دادی اماں توسمجھاتے شمجھاتے خودروح ہوگئیں، کیکن میراساحرہ کے گھر جانانہیں چھوٹااور نہ ہی دوی، کہ

جا گئے جیتے ہوئے دودھیا کہرے سے لیك كر سانس کیتے ہوئے اُس کہرے کومحسوس کیاہے؟ اور پھر وہ دودھیا کہرے میں لیٹی پھر سے میرے سامنے تھی۔ بالکل روح کی طرح کی تھیں وہ دونوں ماں بنئی۔ بچین ہے ہم لوگ ایک محلے میں رہے تھے۔ بچین ..... جس میں کوئی ندہب اور زبان ..... دوئی ے آڑے ہیں آئی۔ دوی اگر مچی ہوتو بھلاکب ہار مانتی ہے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان صرف دوئی ہی ہیں اور بھی

مجرے ۔ ساحرہ بمیشہ ہی جھے اہمیت دیں تھی ۔ میری ہر بات بغیر کے ہی جان لیگھی۔ ہماراتعلق دل ہے جُواتھا

اور پھر جیسے بیعلق دل سے نکل کرروح میں ساگیا۔

بجین گزر کیا....اور جوانی نے آ ہتدروی سے ممیں ایے حصار میں لے لیا۔ آئی سنعید ہمیشہ ای مجھے "Man" كه كر مخاطب كرتى تقيس يمي وجد هي كه يجين ہے ہی ساحرہ کے گردایک مرد کا آئی لفظ باندھ کراہیں ساحرہ کے ساتھ ایک Safety محسوں ہوتی تھی۔ بھی انہوں نے ہماری دوئی پراعتر اض نہ کیا تھااور .....اور نہ بى بھى ميرى ابى نے كوئى اعتراض كيا تھا۔

ابوجان تو ديارغيريس تقييب بس مارا نا تا ان ہے ڈرافٹ تک ہی محدود تھا۔ باب کے ہوتے ہوئے بھی میں بغیر باپ کے زندگی گزار رہا تھا..... بھی بھی بہت شدت ہے اس کمی کا احساس ہوتا مگر خير .....ميرے ليے سعد على ولد زاہد على ہى كافى تھا۔

يهي نام ميراحيما تا تها.....اور پيجان بھي۔ ساحره.... إس كى نيلى آئتيس، جب مجھے پورى آ تھوں سے وہ دیکھنی اور گلانی دیکتے گالوں پر ڈمیل یڑنے تو بس....کوئی جادوسا جھا جاتا تھا اور میں ایک ٹرانس میں آ جا تا تھا .....اور وقت ساکت ہوجا تا تھا۔

''جائے ہیو نا ..... بالکل مصنڈی ہوگئ .....' ساحرہ نے میرے سامنے دوسرا کرم کی رکھتے ہوئے کہااور مھنڈا کے اینے ہونوں سے نگالیا۔ ہمیشدایسا بى تو موتا آيا تقا-مير بسامنے ركھا تھنڈا كي ہميشه وہ خود ہی بیتی تھی اور میں اس کی آئٹھوں ہے جانے کتنے جاموں کے ذائقوں سے سیراب ہوتا تھااور پھر میں نے بھی بھاپ نکلتے کی سے مندلگادیا۔ "توم جائے پوام الجمی آتا..... تومارے واسطےPizza بنائے گا۔ "آئی ہم دونوں کو چھوڑ کر

لچن میں جلی سیں۔ چودھویں رات کے برفاب سے اس حا ندکو جب د هرس سائے پر نے کے لیے بھائے ہیں تم نے ساحل پیکھڑے ہو کے بھی ماں کی گینائی ہوئی کو کھ کومسوس کیا ہے؟ اور واقعی.....بس کچھمحسوس کرکے بھی خوو کو سیاٹ کرلینا۔ احساسات سے عاری کرلینا بھی تو

کمال ہی ہوتا ہے نا اور ایسے کمال کرنا میری فطرت تھی۔اب بھی....کنویں کے سامنے سے بیا سالوٹنا۔ آگ ہوتے ہوئے بھی تیش محسوس نہ کرنا ..... زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کی تفی ..... اور

بهلاكياكرناآ تاتها جھے۔

"يُرائن آيا تھا كل-' اس نے ہميشہ كى طرب رازداری ہے جھے یوں بتایا جیے میں اس کی کوئی راز دار سیلی ہوں۔ بلکہ اس کی مہلی ہی تو تھا میں۔جس سے وہ ہربات بلا جھے کہدویا کرنی می میں نے نظر مرکزاہے و مکھا۔ ''بٹ یُونو..... میں کیسے.....تم خود بتاؤ بھلاؤ كيسے آئی ٹرسٹ ہم \_سعدعلی.....ہی اِز آبیڈ مین. آنی دونت لائک جم ..... بث بی فورس می ..... نیلی آ نگھوں میں ہلکی سی کی نمایاں تھی ،کیکن کہجے کا اعتباد برقرارتها۔ وہ سلسل این نازاک انگلیاں مروڑ رہی تھی اور میں ....میں بس أے تکتابی جار ہاتھا۔

ول تو جاما کہدووں اُسے کہ .....تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف چلی آؤ.....مگر ، میں بھلا کیے کھ کہتا۔

'' ڈونٹ وری .....تم پریشان مت ہوتا.....تم بھی کہو گے کہاتنے دن بعد مِلِي تو بھي وئي قصه لے کر بديھ گئي۔ مگرسعدعلی یو نو سیمی تو بھی برائن کور دیگ نہیں مجھتیں۔ میں تو بس تم سے ہی بیرسب شیئر کر عتی ہوں .... سوری میں نے تم کو پھر سے بودر (پریشانی) دے دیا..... ساحرہ بالکل بچین والی ساحرہ بن گئی تھی۔بس بجین میں، میں اس کے بال سہلایا کرتا تھا تو جیسے اُس

دورشيزم 192

امی کی باتیں....ساحرہ کی یادوں سے پیچھا کھٹرا ر ای تھیں مگر پیچھا جھوڑ تی ہیں یادیں....؟؟ یاویں تو عفريت كي طرح جسم وجان پر قابض ہوجاتی ہيں..... اینااسپر کرلیتی ہیں.... تنہائیوں میں میلہ لگا دیتی ہیں۔ کالی *هور ر*ا توں میں جگنو کی *طرح.....مگر* حال میں جینا بھی تو کمال ہے نا ..... اور میں تو ایسے ہی کمال کرتا ہوں۔ بے حسی اوڑھ کرمیں فریش ہو کرآ گیا۔ "لی لی جی۔" ناظمہ دادی اماں کی نیاز پررکھا سوٹ، چیل اور جاور کسی کو دینے جارہی تھی کہ ور دازے نے بلٹی تھی۔ "كيابات ب،كونى بيكيا درواز ير ير الى جان نے میرے ہاتھوں کو ہاتھ میں کیتے ہوئے ہو جیما تھا۔ "نى لى جى ..... ئىيمن ئوا آئى كھڙى بيل..... '''نوَا....ارے تو بلاؤ نا.....تم بھی بس ..... پتا مہیں ہمیں تین تیرہ کرنے والے ہی نوکر کیوں ملتے ہیں۔احیما بھلا پتاہے کہ وہ آکثر آئی ہیں۔ پُڑا کا دل کتنا خراب ہوا ہوگا اس کی حرکت ہے۔' \* نُوَا دُرائنگ روم میں آ چکی تھیں \_ جیرت تھی كمانهول نے ناظمه كى حركت كاير انہيں منايا تھا۔

"ملام کی کی ....! آتے ہی بہلا جملہ اوا ہوا تھا۔ میں تھوڑا وور ہو گیا تھا۔ یہ خاتون مجھے بالکل

الحِی جونبیں لگتی ہیں۔ ''پُوّا! ناظمہ سے غلطی ہوگئ۔ کیا کروں، ملازم پتانہیں ذ این کہاں رکھتے ہیں کہ دومنٹ کی بات بھول جاتے ہیں۔ ای نے مفائیاں دینا شروع کردیں۔ میں اٹھیا اور اینے كريمين جلاآيا- جھے بياتي مضم ميس مولى تھيں۔

میں آج اس حقیقت کا اعتراف کررہا ہوں کہ ساحرہ میں نے صرف تم سے محبت کی ....اور ہمیشہ کروں گا، مركيا كرون مجبور بهون نا ..... جاه كر بھي اس محبت كو زبان نہیں وے سکتا کہ میری قسمت میں کہاں کہتم سے اقرار باانکارکرسکون .... تمہارے کیے۔ تمہاری خوشیون

کی آ دمی پریشانی رفع ہوجانی تھی۔ مراب .....ا سے س کر ہی جیسے میں اُس کی پریشانی رفع کررہا تھا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب برائن نے ایک دفعہ کرس کے موقع پر ساحرہ کوHumpty Dumpty بن کرڈرایا تھااوروہ کتنے دن تک اس کے بڑے سارے سرے خوفز دہ رہی تھی ..... وہ ہمیشہ اسے ڈرایا ہی کرتا تھا۔ پیانہیں اِس ڈراوے کی محبت سے وہ اپنی کون سی تسكين يا تا تھا تكر .....أس كا شروع ہے ايبا ہى معاملە ر ہااوراب وہ اُسے شاوی کے نام سے ڈرا تا تھا۔

بچین کی با تمی بھلاؤئن کیسے بھول سکتا ہے.... ساحرهاُس پُرفطعی اعتماد نبیس کرتی تھی اور پیار..... پیارتو ایک جبلی تھا۔ جسے کوئی بھی اب تک یُوجھ نہ پایا تھا۔ یادی حسار میں لے کیس تو مشکل ہی ہے پیچھا حچیوڑ لی ہیں۔ میں اس وقت اس حصار کا حصہ بننے کے کے قطعی تیار نہ تھا ..... میں اُٹھ کھڑ اہوا۔

'' کیا ہو گیا..... جیٹھو نا.....می تہمارے کیے Pizza بنا رہی ہیں۔ اب وہ کھائے بغیرتم کیسے جاسكتے ہو۔ بيٹھ جاؤ.....

Pizza کی خوش کو میرے مقنوں تک پہنچ ری می مر ..... میں نے باہر کی جانب قدم بر حا ویے ..... چیچے ساحرہ مجھے ویکھتی ہی رہ گئی ادراب أس نے بھے سکھے سے آوازیں وینابند کردی ہیں۔ ہلے وہ سلسل آ وازیں ویتی تھی۔ "" رک جاؤ.....معدیلی! ممی....دیکھیں وہ چلا مىيا..... سعد ممى كال يۇ \_ كم آن ..... جلدى آ ؤ\_' محرشا يدوه وقت بھي يا د بن حميا تھا۔

☆.....☆ " چندا کہاں چلے گئے تھے....معلوم ہے نا، باہر ہوتے ہوتو میرا ول کھبراتا ہے۔ آج تمہاری داوی کی بری ہے ..... چکوتم فرکیش ہوجاؤ اور میں نے تہارے کیڑیہ مینکر کرویے ہیں، پریس كركے ....اوكے ....عاؤ جلدى سے نہاكر آؤ۔

کے لیے،خودکو کھونا،خودکو کھری دنیا سے تنہا، اکائی کرلینا كتنامشكل كام ب نا ..... مرمين نے بيكمال كيا ہے كه كالكرنا ي توجهة تاب سير عيني مين هي دل ہے جس کی ہروحود کن میں تم ہی وحود کا کرتی ہو، مرتم سے خودکود ورکرلیا ہے..... ول کی دھر کن ہے تال ہے مگر.....

اس حال میں بھی زندہ رہناایک کمال ہی تو ہے۔ مسیحه کمیاں ایس ہونی ہیں جو بہ ظاہر بڑی ہوکر بھی زندگی ہے بڑی جیس ہوئی ہیں لیکن ان کمیوں سے زندگی کا يندارألث لميث موجاتاب ....جيے كەمىرى زندكى ..... کھر کے ساحل ہے جو بہتا ہے اُسے بہنے دو ایسے دریا کا بھی رخ تہیں موڑا کرتے تم میری انگلی تھامو یا میں تمہاری .....بس سفر کرتی رہو۔ میں ایک بے نام منزل .....وہ جزیرہ جے دریافت ہوتا ہے ابھی۔ وہ ساحل جوابھی آ دم زاد کی والے سے دور ہے، مربیرسب میں کیے کہدسکتا ہوں تم ے ..... میں اور تم ..... دو الگ مذاہب کے لوگ تو ېين.....گردل.....وەتولسى نەب كۆبىيس مانتا\_ ۔ بوسٹ مارٹم کی ربورٹ میں دل، دل ہی رہے گا.... بھلے ہی کسی بھی مذہب کے فرد کا ہو..... مگر انسانیت کے ناتے میں احر ام محبت کرتا ہوں۔ اظہار محبت ہیں، کہ خدانے شاید میری لاج رکھ لی ہے .... ساحرہ میراغدا بچھےخوب جانتا ہے۔

میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ،اس کی مجرائی بھی وہ میراالله جانا ہے۔ ای لیےای نے میرایردہ رکھ لیا ہے۔ محبت کی کہانی تو بس شروع ہوجانی ہے۔اس پر كسى كااختيار يونهيس موتانا..... بيتوايك جلتي موئي تيلي ك طرح موتى ہے جوجنگل كوجسم كرنے كا كمال جانى ہے ....اورتم کو پتاہے تا کمال کرنا تو مجھے آتا ہے۔ میں آج ہے مہیں بھلانے کا کمال کرنے لگا ہوں.....تم بھی این زب سے میرے لیے وعا کرنا ادر میرا الله تومیرے ساتھ ہے ہی.... ویکھو سے بھی۔

كمال ہے نا كه مالك ومعبود ايك ہے اور أے يكارنے والول نے اسے اسے حماب ہے أے نام دے رکھے ہیں۔عبادت اُس کی کرنا ہے لیکن طریعے الگ الگ کر لیے ہیں۔مسجد، مندر اور کلیسا..... خدا كرے كەصراط منتقم پر چلنے كا كمال ہركوئى كرے۔

میں خووے باتیں کرکے کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ ڈِرایٹک روم میں آیا تو پُوا کی آواز کا نول ہے نگرانے لگی تھی۔

"میری متا..... دلهن تم جهی نا کمال با تیس کرتی ہو۔لوبتاؤا کرلڑ کی عمر میں کچھ بڑی ہے تو کیا ہوا.... ماشاء الله شكل صورت مين بلعليم مين ، خاندان مين ، ذات برادری میں میراہے میرا .....اے میں تو لہوں كەفورۇسىعدىميان كى بات چلا دون ..... بس اكرتبهارى رضا كامسكه ند موتا تويس توبات بهي كرآني ..... ' يُوّا نے نئے بان کا قیمہ بناتے ہوئے تیزی سے کہا۔ امی شش و پنج میں مبتلا دکھائی وے رہی تھیں۔ '' يُوَّ ا.....الْبِيسِ سعد كا بتا ديا تقا نا..... كهيس بعد میں کچھُ الٹا سیدھا ہوا تو ....؟'' واہموں میں کھری ميري مان ..... مرئيس كيا الهون .....؟

" الله يخ ..... لو بتاؤ .... ما يشير الله شكل، صورت نورانی ہے .... قد کائھ .... مجرو ہے جمرو .... کیا ہواا کر زبان مہیں .....اور پھر بھلائس چیز کی کمی رہ جاتی ہے ۔۔۔۔عیش کرے کی جو بھی آئے گی۔' إوهر ميرادل....!! جسم سو بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے روح اک بار جلے کی تو وہ کندن ہوگی روح دیکھی ہے؟ بھی روح کومحسوس کیا ہے؟ كاش ميں بے زبان شهوتا تو ..... ساحره خدانے میرایروه رکھ لیا .....اوربس..

☆....☆





محبت کا نشه بھی کیا خوب ہونا ہے۔شہبر کی رفاقت میں ، میں آسانوں میں اُڑنے لگی تھی۔ بع وجد سجة سنور في كودل جابتاتها مروب من مزيد نكهاراً كيا تها مزند كي زند كي تكفي كلي تھی۔ایک سرستی تھی جود جود کوایے حصار میں جکڑے رہتی تھی۔کھلی آ تکھول سے ....

## محبت کی مضبوطی ہے پیوستہ، ایک بہت خاص محبت نامہ

بوكر جي عتى بون؟

محبت اتنا كمزور مبين جتني شهير بجھتے ہيں۔ وہي لو كيا اتن كى بات پر كو كى بھلا يوں بھي كرتا شبیر جو محبت کی طاقت بیان کرنے میں زمین ہے؟ جانے انہوں نے کیے سوچ لیاتھا کہ میں جدا آ سان ملادیتے تھے۔



مجھے دسمبر کی وہ سرد رات آج بھی یاد ہے۔ جب کزن کی شاوی کی تقریبات میں ایک انجان تخص ہے سامنا ہوا تھا۔شدیدسر دی میں جیسے میں بھی قطرہ قطرہ کیملنے لگی تھی۔ یا بچ دنوں میں وہ کون سایل تھا جو دل نے شہیر کے نام کی مالا نہ جی ہو۔ آ تکھیں اُے دیکھیں تو جھیکنا بھول جاتیں۔ گالوں پر کتنے رنگ تھے جومستقل ڈیرا ڈال چکے تھے۔ بے وجہ مسکرانے کا دل جا ہے لگا تھا۔زنفیں یا دل بن کئی تھیں۔

میں کیسے بتاؤں کہ میرا حال کیا تھا؟ اور اس کی وجہ صرف ایک ہی شخص نھا شہیر۔ اُس کی شخصیت بھی ہی الیں کہ کوئی بھی اُس کے سحرییں گرفتار ہوجائے۔گرفتاری مجھے بھی دین تھی مگر ہاتھ آ کے ہیں بر صرے تھے۔ بھے مجت ہوگئ تھی ۔ جیس شاید عشق ہو گیا تھا۔ میں جو بجین ہے ئی بہت باتونی واقع ہوئی ہوں۔ اس معالم میں خلاف ہوتی کا دامن تھام کر بیٹھ میں کے ایکن کزن کی شادی کی رات <u>جھے</u> اُحساس ہُوا کہ دوآ تکھیں مسلسل میرا پیچیما کررہی ہیں۔ وای دوآ تکھیں جن میں عمر جر قید ہونے کا سینا بی کھلے کچھ دنوں ہے میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ آ تھوں کے تعاقب نے دل کو زبان دے دی تھی۔ دل دل سے زابطہ کرنا جا ہتا تھا تکر لب غاموش <u>تھ</u>۔

بھراُ ی رات نا دیہ نے مجھ پر جوانکشاف کیا وہ تو میری دنیا ہی بدل گیا۔شہیرنے مجھے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیمن میں ٹھیک سوچ رہی تھی۔ شاید شہیر کی دلی کیفیت مجھ ہے مجيم مختلف نہيں تھي۔

اگلی شام ناویہ نے ہماری ملاقات کا بند؛ بست گھر کی حجمت پر ہی کر دیا۔

اً س نے جب اینے ما<u>تھے پریڑ</u>ے بالوں کو ہتھیلی ہے اوپر کیا تو لگا دھڑکن رُک جائے گی۔ اب کھولے تو بھول جھڑنے لگے۔ آواز تھی کہ جاد و، کا نوں میں رس گھو لنے لگی۔ جانے اُس نے مجھ ہے کیا کچھ کہا اور کب تک کہا ، مجھے کچھ جھی یا د مہیں تھا۔ ہاں یا دتھا تو بس اتنا کہ اُس نے مجھ ہے اظہار محبت کیا تھا۔ بس ایک ہی جملہ تھا جو میری ساعتوں ہے سلسل نگرار ہاتھا۔

" بجيم تم عربت موكى بور! بجيم تم س محبت ہوگئ ہے حور!''

اظہار محبت کب میرے افر ار محبت میں بدلا بجھے رہیں یا دہیں۔ ہال یاد ہے تو اتنا کہ اُس سرد شام دودل ایک ہو گئے تھے۔ ہمیشہ بمیشہ کے لیے '۔ محبت کا نشه بھی کیا خوب ہوتا ہے۔شہیر کی ر فاقت میں ، میں آ سانوں میں اُ ڑیے لئی تھی ۔ ہے وجہ سجنے سنور نے کو دل جا ہتا تھا۔ روپ میں مزید نکھار آگیا تھا۔ زندگی زندگی لگنے لگی تھی۔ ایک سرمتی تھی جو وجو د کوا ہے حصار میں جکڑ ہے رہتی تھی۔ کھی آئھوں ہے میں نے اتنے سینے د مکھ ڈالے تھے کہ شاید ہی گئی محبت کرنے والے نے دیکھے ہوں۔ ہر وقت شہیر کا خیال میرے دل و د ماغ پر طاری رہتا تھا۔ آ کینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو شہیر کا سرایا سامنے آجاتا۔ زلفوں کو باند صے لگتی تو لگتا اُس کے ہاتھ جھے

روک لیتے ہوں۔ دو نہیں حور! کھلی زلفیس تم پر بہت اچھی لگتی ہیں۔''جانے جھے کیا ہو گیا تھا اُن دنوں۔ بھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارے بیار کو ز مانے کی نظر نہ لگ جائے ۔اور پھر گھر والے. ... میرے خاندان میں شادیاں اینوں میں ہی ہوئی میں۔ بڑون کے اس فصلے سے اختلاف آج

تككس في ندكيا تفاتويس ....؟

پھروہی ہواجس کا جھے ڈرتھا۔میرا گھر دالوں کی مرضی ہے شادی کا انکار قیامت لے آیا۔کون سی ختی تھی جو جھے پر نہ کی گئی ہو۔گھر والوں کا ڈرانا مار نے تک پہنچے گیا تھا۔

'' محبت بہت مفبوط ہوتی ہے۔' ایسا شہیر بی نے تو کہا تھا۔ بی نے تو کہا تھا اور پچ پوچیس تو پچ بی کہا تھا۔ میرے اندرمفبوطی اِس محبت نے بی تو پیدا کی صلی ۔لڑکیاں اکثر کرور ہوتی ہیں۔ ڈری ڈری ڈری، سہی ہی ، میں بھی پچھالی بی تھی۔ مگر بیمبت بی سمی جس نے بچھے مضبوط بنادیا تھا۔ میرا حوصلہ چٹانوں جیسا ہوگیا تھا۔ بخق کرنے والے تھک گئے چٹانوں جیسا ہوگیا تھا۔ بخق کرنے والے تھک گئے مگر میں نے ہارنیس مانی۔

پھرقسمت کی دیوی مجھ پرمہربان ہوگئی۔گر والوں کو اپنی جھوٹی منید ہے دستبردار ہونا پڑا۔ حصت منگی پیٹ بیاہ والا معاملہ ہوااور میں شہیر کے دل کی رانی بن کر اِن کے گھر آگئی۔

☆.....☆.....☆

ہملے بہل تو جھے نے گھر میں بہت گھراہ ف
ہوتی تھی۔ کیکن رفتہ رفتہ میں اپنے اس نے ماحول
میں سیٹ ہوگئی۔ اس ہعا ملے میں بھی میری مرد
شہیر نے ہی کی تھی۔ وہ جھے بیاڑ ہے سمجھاتے کہ
د کیھولوگ محبت کے بھو کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں
ہم چیز بیسول سے مل جاتی ہے گمر محبت نہیں۔
میر نے ہم الول ہے بھی تم وہی برتاد کر وجوا پنے
گھر میں سب سے کرتی ہو۔ دیورکو بھائی اور نندکو
میس سب سے کرتی ہو۔ دیورکو بھائی اور نندکو
میس باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کسے تم پر
مسسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کسے تم پر
مسسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کسے تم پر
مسسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کسے تم پر
میں جوجاتے ہیں۔ دلوں کو جیتنے کے
مدیقے واری ہوجاتے ہیں۔ دلوں کو جیتنے کے
مدیم محبت کے بل پر د نیا فتح کرشکتی ہو۔'

اور واقعی ایبا ہی ہوا۔ جھےشہیر کے گھر میں کبھی بھی غیریت کا احساس نہیں ہوا۔ میں سب کے دلوں کو جیت چکی تھی۔

اور شہیر؟ بہنیں کہتی تھیں کہ بھائی غصے کے بہت تیز ہیں۔ کھانے پینے میں بہت نخرے وکھاتے ہیں۔ کمرابیا کچھ بھی ہیں ہوا۔ شہیر نے مجھے ابنی بھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری محبت کا وم مجھے ابنی بھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری محبت کا وم مجھے ان کی زبان نہیں تھاتی تھی۔ اللہ کا کر وڑ وں بارشکر کہ میر اانتخاب درست تھا۔ مجھے ان کی محبت کرنے بارشکر کہ میر اانتخاب درست تھا۔ مجھے ان کی محبت کرنے میں سجھی کچھ ملا۔ خوبصورت گھر ، محبت کرنے میں سجھی کچھ ملا۔ خوبصورت گھر ، محبت کرنے والے سے رشتے ، عزت ،خوشی اور و نیا کی ہر نعمت بس نہیں ملاتو بچوں کا شور!

ایک تو وہ وجہ تھی جو دوری کا سبب بن رہی ہو ہوتے ہوں اور ہرعورت کو ہوتے ہوں گے۔ میری ساس کو بھی تھے۔ پہلے مہینے ہوں اس انظار میں رہتیں کہ شاید مہینے ہوئے کے اس انظار میں رہتیں کہ شاید یہ مہینے ان کے لیے خوش کی نوید لے آئے۔ گر ہرمہینہ بچھلے مہینے کی طرح آتا اور چیب چاپ گرز جاتا۔ پر ہمیز بھی سارے کرکے و کھے لیے اور دوا کیں بھی۔ گر جو خدا کو منظور ، بو پھر ساس اور دوا کیں بھی ۔ گر جو خدا کو منظور ، بو پھر ساس میری ہاں اختیار کرلی۔ ساس میری ہاں مشورہ یا بچھے با نجھ ہونے کا طعنہ ضرور دے مشورہ یا بچھے با نجھ ہونے کا طعنہ ضرور دے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ میں محبت کے مضبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ مصبوط ہونے کی دیتیں۔ مصبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ مصبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ مصبوط ہونے کی دیتیں۔ مصبوط ہونے کی دل سے دیتیں۔ مصبوط ہونے کیتیں۔ مصبوط ہونے کیتیں۔ مصبوط ہونے کیتیں۔ مصبوط ہونے کیتیں۔ مصبوط

وفت کا کام ہے گزرتے رہنا سو وفت اپنی رفنارے گزرتارہا۔

☆.....☆.....☆

شہیر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے جو وہ میری بجائے اپنے ٹمیٹ کروا آئے تھے۔ مردول ٹیس ایسے مرد کم

پائے جاتے ہیں جو اپنی مردائلی کو چیلئے کر بیٹی میں کر بیٹی سے جب خود مطمئن ہو گئے تو پھر میری ضد پر مجھے بھی نمیسٹ کر والائے۔ کمی کسی میں بھی نہیں تھی میالٹد کا کرم تھا۔ مگر دیر بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی۔ بچھلے دوسالوں میں زندگی نے بہت سے موسم دیکھے مگر ہماری محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔

سے بات تو بچھے دوہفتوں کی ہے کہ مجھے شہیر

پچھ پریشان پریشان سے دکھا کی دے رہے
شھے۔ میں اسے کام کی زیادتی مجھے سے کہا کہ
سیجھلی رات جب اچا نگ شہیر نے مجھ سے کہا کہ
میں چا ہتا ہوں تم مجھ سے علیحدگی لے کر دوسری
شادی کرلو۔''

چ کہوں تو میرے ہیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ شہیر ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ اقرادِ محبتہ والی رات کی طرح مجھے کچھ بھی یاد مہیں ۔ جانے علیحدگ کی بات کے ساتھ شہیر نے اور کیا کچھ کہا ہوگا۔ بس یاد ہے تو اتنا کہ انہوں نے محصے موت کا حکم دیا تھا۔

قالین سے اُٹھا کر کب انہوں نے مجھے بیڈیر لٹایا اور کب میں ہوش میں آئی مجھے بچھ بھی یاد نہیں۔ ہاں جب آئھ کھی تو شہیری باتیں کا نوں پرہتھوڑ ہے برسارہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد محبت نے اپنی مضبوطی دکھائی۔ دل نے عقل کو سمجھایا کہ نیچے اُن کا بھی نو خواب ہیں۔ پھر اس کے آگے پچھ سوچنے کا من ہی نہیں کیا۔ ہاں مگر اِتنا خیال ضرور آیا کہ دوسری شادی وہ مجھ سے علیحدگی کے بغیر بھی تو کر سکتے ہیں؟

'' ٹھیک ہے! وہ مجھے ای کے گھر چھوڑنا چاہتے ہیں نا؟ چلی جاتی ہوں۔ مگر صاف صاف کہہ ووں گی کہ مجھے آپ کی دوسری شادی ہے۔

کوئی اعتراض ہیں ہے۔ بس آپ اپنانا م میرے نام کے ساتھ جڑار ہے دیں۔'' نام کے ساتھ جڑار ہے دیں۔''

اوہ میرے خدا! شہیراآپ مجھے ہے اتی محبت کرتے ہیں؟ کیڑے نکالتے ہوئے اگر آپ کی ڈائری نہ پڑھتی تو کیا ہوجا تا؟

پچپلی رات کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حور!
میں تم کو کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں کتنا بیار کرتا
ہوں؟ تم ہے جدائی کا فیصلہ آسان تھوڑی
ہے۔کوئی موت کوخود گلے لگا سکتا ہے کیا؟ میں
جانتا ہوں تم کو بچوں کی گئی تمنا ہے۔ یہ فیصلہ ای
لیے ہے۔ میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا
جا ہتا ہوں۔ ہر حال میں!' زندگی کا پچھنہیں
بتا، اس کے دامن میں کتنے برس کے سکے خدا
بتا، اس کے دامن میں کتنے برس کے سکے خدا
نے ڈال رکھے ہیں۔

میری زندگ! تم اور میں، زیست کے راستوں میں ہمیشہ خوش ہیں گے۔ تم کسی اور کے ساتھ ، اپنی اولا دکی خوشیوں کو لے کر جینا اور میں تمہاری یادکی خوشیوں سے خود کوخوش رکھوں گا۔ تمہاری یادکی خوشیوں سے خود کوخوش رکھوں گا۔ اوہ میر سے خدا! محبت اتنی کمز ورنہیں جتنی شہیر سمجھتے ہیں! وہی شہیر جو محبت کی طاقت بیان کر نے میں زمین آسمان ملا دیتے ہتھے۔

تو کیا اتن کی بات پر کوئی بھلا یوں بھی کرتا ہے؟

شہیر! جہاں تک میں آئیسی ہوں ، جب اید عورت کو اولا د اور شوہر میں سے کسی ایک کو خینا بڑے تو وہ شوہر کو خینتی ہے۔ جہاں تک میری عقل مہتی ہے شہیر!

توتم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں .....؟ محبت بہت مضبوط ہے شہیر! بہت مضبوط!





میہ پارک میری کہانیوں کی بہترین نرمری ثابت ہور ہا تھا۔ یبال مجھے اکثر ایسے انمول کردار نظر آجاتے ، جن کی حقیق زندگی میں دوسروں کے لیے بہت ساری راز کی ہاتیں.....

#### زندگی کوراهِ راست پرلاتا، ایک خوب صورت افسانه

میں نے ایک سرسری کی نگاہ پورے پارک پہ
دوڑائی، گر بچھے کسی چیز نے متاثر نہیں کیادراصل میں
ایک افسانہ نگار ہوں، اس لیے ادھر اُدھر اپنے
کرداروں کو ڈھونڈتی رہتی ہوں اور یہ پارک میری
کہانیوں کی بہتر بین نرسری ٹابت ہورہا تھا۔ یہاں
بچھے اکثر ایسے انمول کردار نظر آجاتے، جن کی حقیقی
زندگی میں دوسروں کے لیے بہت ساری راز کی
باتیں ہوتیں۔ بچھے ان دنوں دو تین کرداروں سے
غیر معمولی شناسائی ہوگئی تھی اوران کی زندگی بہت حد
تک قابل رشک تھی میری نظر میں۔

نماز فجر کے بعد بیر سے معمولات میں شامل ہے کہ قربی محلے کے پارک میں جا بیٹھی ہوں۔ برزگوں سے سلام دعا، خیرہ عافیت دریافت کرنا میری فظر میں بہت اہم ہوتا ہے۔ ان چندلمحوں سے میں خود بھی فیض یاب ہوتی یعنی ہلکی پھلکی ورزش کرتی اوراس دوران پانی خوب بیتی مختصرا یہ کہ میری نظر میں بیصحت مندی کا فارمولا ہے کہ صبح مسبح اپنی جسمانی گاڑی میں ایندھن بھر لیں وثی جھاڑ لیں اور سیلف شیونگ ایندھن بھر لیں وثی جھاڑ لیں اور سیلف شیونگ

کرلیں تو دن بھر گاڑی فڑائے بھرتی پھرے گی،ای وجهے میرانستی کا جن بوتل میں بندتھا۔ ' إلىلام عليكم خاله جان ' ميس نے يارك ميس داخل ہوتی ہوئی ایک معمر خاتون کو دیکھا۔ وہ ایک برانایرام لے کرآئی تھیں اور کانی سامان اس کے اندرتر تیب ہے رکھا ہوا تقا۔ ایک بستہ اور تقر ماس ان کے کندھوں یہ لنکے ہوئے تھے۔ جھے سے رہانہ گیا، میں نے ان ہے سامان لیااور ایک دو بچوں کی انکلی پکڑ کے اندر بھا آئی۔ پرام کے باہر جار نیج تے اور اندر دو بیچے لیٹے ہوئے تھے۔ میں حرت ہے سوچ ہی رہی تھی کہ کیا حکمت عملی اختیار کروں ، وه گارڈ ز اور ایک مالی کو بلالائی تھیں اور ان دونو ں نے آن کی آن میں تمام چیزیں پارک کے اندر پہنچادی تھیں۔ انہوں نے بڑی سی حیادر نکال کر بچھائی، نیچا ہے کھیلنے کا سامان نکال رہے تھے۔ ، 'آ وَ بِمِيْهُو بِينِي بِهِت شكر بِهِتمهارا\_لوبية ثربت لو۔''اب وہ ایک بوتل ہے سب بچوں میں شربت تقتیم کرنے کی تھیں۔ منع کرتے ہوئے جھے اچھا

الگ رکھر ہی تھیں۔ میں نے جوں کامک خالی کرتے

''آ پومیں نے پہلے ہیں دیکھا یہاں؟''تووہ بولنا شروع ہو میں، بوڑھوں سے بالیں کرنا ای وجہ سے بہت آ سان ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سوال میں پوری داستان سنا دیتے ہیں اور کافی واکش مذرانہ بالمیں چھنچ میں یو نہی بتاتے جاتے ہیں۔

''میں تو روزانہ یہاں سوا آٹھ بچے آئی ہوں، بڑے بیوں کو اسکول چھوڑ کرا ورسوا نو بیجے چلی جالی ہوں۔ مج مج مج کھر کے سارے کام ہوجا میں یہ مجھے بہت پسندہ، ای وجہ ہے میں سبح ہی سارے بچوں مہیں لگ رہا تھا،اس کیے میں بیٹھ کئی، پھرییں نے و یکھا کہ بیج جو چھوٹے تھے، مثلاً جھ یا سات ماہ کے وہ بہت آ رام ہے جھولے میں جھول رہے تھے۔آتے ہی انہوں نے بہت پھرلی کے ساتھ جا در سے جھولا باندھ دیا تھا، اسٹینڈ کے اوپر بڑے بچوں نے جادر کے اور قریخ سے سب سامان سیٹ کردیا تھا، جن میں تھر ماس، گلاس، پیالی، چند كتابين، ايك برى ترے ميں چند پھل، اللے ہوئے انڈے، چینی اور نمک دانی رکھے ہوئے تھے۔ بچے بہت مزے ہے مختلف کھیل کھیل رہے تقصاوروہ چکوتر ہے کی قاشوں سے گودا زکال نکال کر



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"اری بٹیارانی کہاں تک سنوگی کہاں تک سنائيں، اب تو بس ہم اسے دن بورے كرر ہے ہیں۔" صالحہ بیلم بہت عاجزی سے مفتلو کیا کرتی تعیں۔"مبح تورب کے شکرانے کے لیے ہوتی ہے، نیا دن دیا اُس مالک نے ، مجنا ہوں سے بیجنے کی مہلت دی ، نیکیاں کرنے کی تو بتق دی تو بس میرادل یمی جاہتا تھا کہ سب لوگ ہمیشہ مسلح سورے انھیں ، نماز وقرآن پرمیس اور طاش علم و رزق میں لگ جائیں، گرایی ساری زندگی ہے کچھ نہ کرسکی۔ ہے در یے بچوں کی پیدائش، پھرسسرال کا ناموافق ماحول، الغرض وه خواهش دل میں ہی چیلی رہ گئی تھی، جور ب نے اب یوری کردی ہے۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، بیہ خواہشوں کے نیج دل کی سرزمین پہخود بخو دہیں آن حریتے، بلکہ کوئی بہت پیار سے پہلے زمین کیلی وزم كرتا ہے اور كداز زين ميں ال چلاتا ہے، پھر سے ج بكميرے جاتے ہیں اور ہم اس تمنا كولمحہ برلمحہ سالوں يامهينوں سينج بين تو يودےاُ كتے بين، كھيلوگ بہت تأدان ہوئے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کی کونیلوں کو پھوٹنا ہوا دیکھتے ہیں، مگر چنجنی دھوپ اور ناساز گار ماحول سے بچانے کا سامان نہیں کرتے اور اس مرح ان کی سالوں کی محنت برباد چلی جاتی ہے۔ بس تم جو میری بید مشقت دیکھ رای ہونا، یمی میرے خواہشوں اور تمناؤں کے بودے ہیں۔ میں نے خون جگردے كرسينيا بانبيس،ابان سے كيے عافل موجاؤل۔ میرے چھ بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں نو جوانی کا سارا دورمرف بچول کی پرورش اور رونی کیڑے کی فكرك نذر ہوگيا، اس سے آ کے كى سارى سوچيس دب کرره کئیں بمروه ایک ہوک کی شکل میں ایناوجو و برقر ارر کے ہوئے تھیں۔ میں نماز وقر آن کی یابندی کرناچاہتی می مگرندہویا تی تھی۔ کو لے کر کھر سے نکل جاتی ہوں۔ پچھاسکول جاتے میں تو چھے یہاں میرے ساتھ بیٹے جاتے ہیں اور یوں ایک مھنٹے کے اندر اندر کھرکے سارے کام نمٹ جاتے ہیں۔" باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بہت تیزی ہے چل رہے تھے۔ ان کی ناشتے کی ٹرے تیار ہو چی تھی۔ دستر خوان پر ایک پلیث میں چکور ہے، کال مرچ اور نمک چھڑک کر رکھے ہوئے تنے، دوسری طرف انڈوں کے چھوٹے عکڑے بھی ای طرح این بهار د کھار ہے تھے۔سادہ یانی اور جوس کی بوتلیں کنارے پررکھی ہوئی تعیں۔ میں جرت زوہ ی سب پہلے د کھے رای تھی، تھوڑی در میں بی بھی آ میے، جب تک وہ سب کے سامنے دوتوں، انڈے، جیم اور چیررک چی تھیں۔ بچوں نے آرام سے ہاتھ دھونے اور ناشتا کرنے گئے، وہ بھی اب عمل تاشيتے كاطرف متوجه تھيں اور ميرے بہت منع کرنے کے باوجود وہ انڈے کا سینڈوج میرے ہاتھ میں تھا چکی تھیں۔ ناشتا کر کے اب بچیاں پلیٹیں تشوے یو نچھ کر دوبارہ لال ٹوکری میں رکھرہی تھیں اور خالہ جان ایک موٹی سی کتاب میں سر دیے جیتی تحمیں۔ بیچ جھولوں کی طرف چلے گئے تھے۔ میرا دل اُن ہے ڈھیروں باتیں کرنے کو جاہ رہا تھا، مگر ایب ان کے مطابق گھڑی نو بج کردس منٹ ہجا چکی تھی۔ یارک کے مرکزی دروازے بیا یک لبی کال گاڑی آئر رکی اور ہارن بجا۔ بیجے بھائے ہوئے آیے اور جھوٹا موٹا سامان اٹھا اٹھا کر لے جانے ککے۔ وہ آ رام ہے جیتی تھیں کہ دوخوا تین آ نیں اور انہوں نے اینے اپنے بچوں کو کو دمیں انٹمالیا۔ ' تحلیے ای جان' ایک نے مؤدب ہوکر کہا اور

وه اُنْ کُلُنْس، اس دوران وه پکمه پرهر ای میس-چادر کپیٹی اور ذرا سا سہارا لے کرچل دیں، میں نے بھی سلام كيااوراين راهل-

از واج کوآ تکھول کی ٹھنڈک بنائے۔ رفة رفة مارے بينے برمردوز گار ہوتے گئے۔ رب نے برسی مہربانی کی مناسب رشتے بھی ملتے کئے اور یوں محبت و جاہت سے جرا ہمارا چھوٹا سا آشیانہ بڑا ہوتا کیا۔ ویسے دیکھا جائے تو میرے سب بیٹے الگ ہیں، تینی ان کی رہائش دوسری اور تیسری مزل رہے، کھانا پیناسب الگ ہے، مرسب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دستر خوان بجھتا ہے۔ مجمع ناشتاالگ الگ ہوجا تا ہے ، مرسب کاممل ایک سا ہوتا ہے۔ میں سنج کے بعد بودوں کو یاتی دیتی ہوں اور ساتھ جانے کے لیے سامان تیار کر کی رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میری جو بہو ہے، وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ دراصل وہ کونلی ہے، مگر وہ ہر کام میری سوچ کے مطابق کرتی ہے اور آسی وجہ ے دل برراج بھی کرتی ہے۔اصل میں اس طرح کے لوگوں کوہم عام لوگوں کے درمیان رہنا جا ہے۔ اس سے ظرف وسیع ہوتا ہے اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس کو دیکھ کر زیادہ ہے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کرنی ہوں کہ وہ میری کسی بھی بات کا جواب ہی ہیں دے سکتی اور اگر اس کو تکلیف پہنچے کئی تو خدا کو کیا جواب دوں کی۔ وہ بہت خوب صورت ہے،صابرہ نام ہے اُس کا۔میری ہریریشانی کاجواب اس کے پاس ہوتا ہے، جو میں دِل کے کانوں سے سنتی ہوں۔ ویسے وہ بہت ز بردست مھتی ہے، اور کرائے بھی جانتی ہے۔ میں مبع مبع جب بچوں کو لے کرتکلتی ہوں تو پیچھے وہ میری بوزیشن سنجال لیتی ہے۔ بیمیراظم ہے کہ ساری بهو، بينے ملتج أتھتے ہی قہوہ يتے ہيں، وہ ميں بناتی ہوں اور صابرہ سب کو اُٹھا آئی ہے۔ اُس کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بچے اپنی مال سے اتنا پیار ہیں کرتے جتنا أس سے كرتے ہيں اور بچول سے اپني باتيں

كوئى مددگار نەتقا بلكەالثا ۋانٹ يۇلى-"لواتنا كام پراہے اور محترمة رآن لے بیٹی ہیں، اب ہم تو فاقوں مریں گے۔'' بیمیری ساس کے الفاظ تھے، جو دو سیج سیج میرے ہاتھ قرآن کی طرف برھتے ہوئے دیکھتیں تو کہہ دیش اور میں فوراً ہاتھ روک لیتی مکروہ اپنا کلام مختصر نہ کرتیں۔''ہم تو مسبح سورے چکنی مٹی سے گھر اور چولہا کیلیتے، بچوں اور شوہر کے جانے کا سامان تیار کرتے اور جب سب ایخ کاموں یہ روانہ ہوتے تو سلائی کڑھائی میں سر کمیاتے ، مربہ پڑھے لکھے دور کی لڑکیاں کیا جانیں

ہارے زمانے میں سل برمسالے میسے جاتے ہتھے۔ دستر خوان پر دس طرح کی چیزیں رکھی جاتی تعیں اور میرسب کا م تو ہم بس محبت میں ہی کیے جاتے ہے، ہمیں کوئی صلے کی توقع ہی تہیں ہوئی تسمی - " وه کم ومیش روزانه ای میدتقر بردن میں دوتین مرتبہ دہراتیں۔ میں نے بونیوری سے اسلامک ہسٹری میں ماسٹر کیا تھا، مگر شادی کے بعد کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی عیاش خیال کیا جاتا تھا، سوچھوڑ دیا۔ امورخانه داري مين ما هر موكر بھي اپناآ ب مناديا، يكن ساس کی ہاتوں سے دل پرمیل ندائے دیا، شایدای وجہ سے انہوں نے اینے تمام ہنرہمیں بحش دیے اور آرام ہے جاسو میں ، رفتہ رفتہ ہیج بڑے ہو کئے اور ہر طرح کے کاموں میں مدد گارومعاون کل کیے تو دل میں پھر ہے اُسی خواہش نے سر اُبعارا۔ برسوں اُس کوغم کے آنسودک ہے سینجا تھا اور اب تو وہ تناور درخت کی طرح تھا۔میری محنت شاقہ رنگ لے آئی تھی اور میرے شوہر میری خوبیوں کے معترف ہو گئے تھے۔ بس بیٹا جس کورب دنیا میں قدردان شوہر عطا کردے، اس سے برای کوئی نعمت تہیں ہوئی۔ سے شام اس سے دعا کیا کروکہ رہ اولا دکواور

منوانا میں نے اس سے ای سیمیا ہے، پر مینے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور بہو میں بچوں کو تیار کرتی ہیں۔صابرہ اُن کی خوب مدد کرتی ہے۔اہمی أس کے بیچ نہیں ہیں، مراکلے ماہ اس کے ہاں جروال متوقع ہیں، ورنہ وہ میرے ساتھ یہال مرور آیا کرتی تھی یارک میں۔جب تک میں یارک ہے آتی ہوں، پورا کھر دھل چکا ہوتا ہے۔ باتھ رومز اور مچن چک رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کوفر دا فردا سلام کرتی ہوں، اِی بہانے بہت ی اہم باتیں بھی بجھے بتا چل جاتی ہیں۔مثلاً کوئی بیار ہے، کسی کو کہیں دردے، تکلیف ہے، کوئی ای کے کھر رکنے جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں اور صابرہ اُس کے مسئلے کوحل كرتے میں يا ڈاكٹر كے پاس جانے كى تجويز ديتے ہیں۔ای پیار ومحبت کی وجہ سے ہمارے کھر میں ہر سہولت موجود ہے۔ایک بہوحافظ قرآن ہے، وہ اپنا سیارہ روزاندرات کو بیٹے کوسٹاتی ہے یا پھر میں شام ارتع یا جے ہے ساڑھے چھ بے تک س لی ہوں۔ اس وقت سارے مطلے کے بیج قرآن پڑھنے آتے ہیں میرے پاس، عائشہنام ہےاس بہو کا ہے صد ملکے جو ، ڈر پوک اور بے وقوف ی لاکی ہے، مرخطرنا ک حدیث ذہین ہے۔ میرا مدربداس

کے بی دم ہے۔ میری ساس کی خواہش تھی کہ لڑکیوں کا کام کاج میں بہت ماہر ہونا جاہے، ای وجہے ان کے مرنے كے بعد ميں نے كھر ميں ايك انڈسٹريل ہوم بھي كھولا ہے جوتیسری منزل پر ہے اور وہ میری بہوتمیر اکے دم ہے۔اس نے ہوم اکنامس میں ماسٹرز کیا ہے۔ کوئی بھی ڈش خراب ہوجائے، بیاسے ٹھیک کر دے کی منثوں میں ، کوئی بھی سوٹ خراب کٹ جائے ، فننگ کرائی ہو، سب کام منٹوں میں کردیتی ہے اور خولی اس کی بیہ ہے کہ وہ بھی ماہتے پر بل جیس لاتی اور

بھی کسی کام سے منع نہیں کرتی۔ منع دی ہے ہے جو بچیاں آناشروع ہوتی ہیں تو دن کا ایک نے جاتا ہے، مجرساری بچیاں یہیں وضوکر کے نماز ادا کر کے جاتی ہیں اور یوں میری آ تکھیں شنڈی رہتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن میں خودساری خواتین کے محر محمر جا کر بلاوا دیتی ہوں درس قرآن کا اور تقریباً سب ہی خواتن آ جائی ہیں جن میں ہے کسی کے بیچ میوشن را مے ہیں تو کسی کی بی سلائی سیستی ہے، وقت بے ونت ہم ملے کے تمام لوگوں کے بہت کام بھی آجائے ہیں۔

دو پہر کا کماناحمیراہی پکاتی ہے۔ بچیاں جو سیمسی میں، ساتھ ساتھ کافی کام نمٹا جاتی ہیں اور میں جمی ساتھ ای لکی رہتی ہوں۔ نیچ اسکول سے آئے ہیں تو موسم کے لحاظ ہے شربت، سقو تیار ہوتا ہے۔ یکے سلام کرتے ہیں، جوتے، موزے اسٹینڈ یہ رکھتے میں اور بہتے لے کرائیے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ جب تک وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں میں اورصابره ل كردسر خوان لكادية بي، پيرسبل كردسرخوان يركمانا كمات بي اورسونے كے ليے اینے اپنے کمرون میں چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے بيج ميرے ياس كہانى سنتے ہيں، ميں آ دھ كھنشہ ہيں منك سوليتي مول\_ نماز ععرسب ساته اداكرت یں چر شوش پڑھے والے نے آنے شروع ہوجاتے ہیں۔وہ جمی نماز ادا کر کے دوسری منزل پہ منورہ ہے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔منورہ اور عائشہل کر الہیں پڑھائی ہیں، چھ کم اور چھ زیادہ فیس دیتے ہیں۔ ہارابھی دل لگارہتاہے۔ مزے کی بات ہے کہ ہارے کمریس بچے زیادہ تنگ نہیں کرتے ،مطلب بیکه مار پید کم بی ہوتی ہے، مماہرہ کی وجہے،اس کی ایک پیاری مادت رہمی ہے کہ وہ اینے ممرے میں بچوں کی پسند کی ڈمیروں چیزیں منکوا کر

FOR PAKISTAN

ر محتی ہے اور تخرے بھی بیوں کے خوب اٹھالی ہے، اک وجہ سے بیجے اس سے زیادہ خوش رہتے ہیں، وہ غاموت جورہتی ہے، ای وجہ سے بیج بھی خاموش ر منا سیکھ جاتے ہیں۔ میری جھی کسی بہو سے کڑائی تہیں ہوئی اور پتاہے بیصابرہ کرائے ماسٹر بھی ہے۔ بچوں کو چھٹی والے دن کرائے بھی سکھاتی ہے۔اس کے بھی کسی سے تو تو میں میں بھی نہیں ہوتی۔ہم سب مجمی ہمی آپس میں نداڑنے کا عہد کریکے ہیں، بلکہ مل کرمعاشرے میں شیطان سے لڑنے کے خلاف قوت وطافت اکٹھا کرتے ہیں۔

میری پیاری بنی!اصل بات جوزندگی کا حاصل ہے، وہ میں ہے کہ سب مل کر ایک ہوکر شیطالی تو تول کے خلاف کر واور اس کا ہر تیر باطل کروو، ایسے بجول کودین کاسیای بناؤ۔قرآن کوتر جےسے برمصنے کی عاوت ڈالواور نماز وں کومعاشرے میں قائم کر دوء بس میزی تو بهی خواہش رہی ہے اور رب نے بخو لی میر پوری بھی کردی ہے۔ جب سب سے پہلا قدم اپنے بقس يرركه ديا توباق سب راست آسان موجات بين-اكراتج بم كى كواتسانى يامبولت دييت بين تو ہم اینے کیے آسانی وسہولت دینے والے ہاتھ بر ما کیتے ہیں۔ کل وہ ہماری پر بیٹانیاں اینے وجود میں سمینے کے لیے تیار ہوں تے۔

رب سوہنے کی رضا کی پروا کرلو ہاتی تو سب اینے بن جا نیں مے ،تمروہ جس ہے روٹھار ہاتو اس کی بکڑی دنیا کوئی نہیں بناسکتا۔ زندگی کراؤاور تصاوم میں ہیں، بلکیل کرفترم آھے برمعانے میں ہے۔ نتيون بينيان الحمد للداييخ كمرول مين ملقى و آباد ہیں۔ ہراتوار کو گھر میں میلہ سالگا ہوتا ہے۔ میں سب خاندان والوں کو بلائی ہوں اور کمپیوٹر پر قِر آن کورجمہ سے راھنے کی کلاس ہوتی ہے۔ یہ لوگ رورو کے بلائی ہیں اپنی نندوں کو، بیچے اپنی

مچوپیوں سے استے مانوس ہیں کہ اکثر خود ہی فون پر بات کرتے ہوئے دعوت دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہرر دز دعوت ہی مجھلو، اتنا بڑا دسترخوان بجھتا ہے جس پرسب لوگ مل کر کھاتے ہیں۔نماز و قیام میں راتیں گزارتے ہیں تو رب کے حضور مرانے کے آنو بہد نکتے ہیں کہ اس نے ساری

وعا نیں پوری کردیں۔

بس میں نے زندگی گزارنے کا ایک اصول بنایا ہواہے،جس کوتو ڑنے کی کسی کو جرائت تہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ آگر صرف اس چیز کوتوڑ ڈالوتو میرا سارا کارخانہ س نہیں ہوجائے گا۔وہ اصول بیہ کہرات دیر تک جا گئے پر یا بندی ہے۔ عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تیار میاں شروع ہوجانی ہیں، جاہے سی کا امتحان ہو یا کوئی بمار ہو، عشاء کی نماز کے بعد سب سوجاتے ہیں۔ سب سلام کر کے سوتے ہیں اور اتھتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں، کیوں کہ سلام چھیلا نا ہی پیار و محبت کو برهانے کا ذریعہ ہے، جتنا جاہے پھیلاؤ اس كو.....! الحمد للله! اب ماحول ايبا بن حميا ہے كه كينه بالكل تهين ركھتے ولوں ميں، تقريباً كھر كا ہر فرد صابرہ کواینے دل کی بات بتاریتا ہے اور وہ بہت پیار سے کیے اُس مسئلے کوسلحماتی ہے، ہمیں پانمی حہیں چلتا۔ رب ثعالی ہمیں اور ہماری اولا دوں کو شیطان کے پھندوں سے بیجائے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے۔''

ان کی بیرساری با میں بہت حد تک محور کردیے کی ملاحیت رختی هیں۔ میرامن ان کے کھر میں ا تک سا گیا تھا۔اب میں بھی یا قاعد کی ہے ان کے ہاں درس قرآن میں جانے تھی ہوں اور نیکیوں کی تراب مجھ میں بیدار ہوگئ ہے۔ زندی کے اصل مقصد سے يرده بث كياتو ميں نے علم حقيقى كى تلاش ميں

قرآن انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ لے لیا۔ پہر سب پہر

پانچ چومہینے کیے گزرے، بتا ہی نہ چلا۔ ہیں

اور تغییر پڑھتے ہوئے میں نے خود قرآن کی

مرزمین پر چلنے پھرنے کا مزا اُٹھایا۔ رہی تعالی
معتق کا بجر پورصلہ دیتا ہے۔ میری پوزیشن آئی تو

دل خوش سے جموم اٹھا اوران محسنہ فاتون کی یادستائی
بھر خیال آیا کہ اب تو صابرہ کے بچے بھی ہو پچے
ہوں کے ، اس خیال سے بازار کا رُخ کیا، چند
جوڑے کی اس خیال سے بازار کا رُخ کیا، چند
جوڑے کی رہے گئے کے ساتھ میں خوب اہتمام سے ان

میرت سے انمول واقعات منتظر تھے۔

بہت سے انمول واقعات منتظر تھے۔

بہت سے انمول واقعات منتظر تھے۔

دو پہر کے دو نے رہے تھے، کھر میں جب منی بحی تو ایک چھوٹی سی جی اینا دویٹا سنھالتی ہوئی وروازے پر آئی اور فورا ہی چل وی کہ جماعت کمٹری ہوچی ہے، میری نمازنکل جائے گی۔ لاؤنج میں کائی ساری لوکیاں نماز پڑھرہی تھیں۔ان کے درمیان میں حافظہ بہو عائشہ جماعت کرارہی تھی۔ سب نے سنتیں بھی وہیں اوا کیس اور بہت آ رام سے سارے اٹھا اٹھا کر جانے لکیس۔ صابرہ کی جھے پر نظر یر ی تو ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے آلی فیوب مورت مسراہٹ اس کے چرے پر رقصال حی-کلے ملنے میں ڈمیروں اپنائنیت اور خلوص تھا۔ مجھے بنعا کروہ یا ہر چکی تنی مجر باری باری عائشہ جمیراسب آ نے لگیں، خالہ جان بھی گود میں نے مہمان کو لیے ہوئے برآ مرہو کمیں۔ صابرہ اتنی دریمیں لواز مات کی ٹرے سیا کر لے آئی۔خالہ جان ہمیشہ کی طرح بے تکلفی ہے پولیں۔

''کہاں غائب ہوگئی تغییں تم؟ لو ان مہمانوں سے ملو۔''

''جی خالہ جان ، میں ان کوریکھنے کے لیے خود بھی ہے گئی ہوگی بھی ہے جور کی ہوگی کے دونت کر رنے کا اندازہ ای نہ ہوسکا۔ یہ لیجیے ، یہ مشاکی بھی اس امتحان میں اول آنے کی خوشی میں مشاکی بھی اس امتحان میں اول آنے کی خوشی میں اور ہے۔' وہ بہت خوش ہوئیں ، بچوں کے نام فرقان اور عمران شے۔

"خوالہ جان بہت ہی مختلف اور نیا نیا ہے بیسب کو میر سے لیے، ہر وقعہ نیت بائد ہے ہی آ بات ول میں وہ سال باندھ ویت ہیں کہ آ نسووں کو روکنا مشکل ہوجاتا ہے۔ رب سے الی محبت محسوں ہوتی ہیں۔ ہمی بڑھ کرکو کی ہستی ہو۔ ہی ایک بیٹھا ساتعلق ہے جودن بدن بڑھتا ہی جارہا ہے۔ بس خالہ جان آ پ دعاوں میں یاور کمیں کہ میں بھی شیطان کے مقابل ایک ایک ہی فوج تیار میں کوج تیار میں کوب کی تربیت اسلای خطوط پر کرسکوں اور خوو بھی اپنی تربیت کا سامان کرتی کرسکوں اور خوو بھی اپنی تربیت کا سامان کرتی کرسکوں ۔ آ مین بٹم آ مین ۔'

''بیٹی میچین تو یونہی قرآن سے بخارے گا، بس تم زمین نرم رکھنا۔''آنسوڈل کا نذرانہ رب کے حضور روز بھیجتی رہنا، کب کونپلیں پھوٹتی ہیں اور بہار کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دُل کا آغاز ہوتا ہے تم کو پتا بھی نہ چلے گا۔ کر ہال بہارآئے گی ضرور ۔۔۔۔!!''



#### عشق کی راہدار یوں ، طبقہ ٔ اشرافیہ اور اپنی مٹی ہے جڑے لوگوں کی عکاسی کرتے سلسلے وار ناول کی انیسویں کڑی

كزشته اقساط كاخلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شار صلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے ددیلے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تھے۔عمارعلی ریاست کے امور میں دلچیسی لیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی چھوٹی بہن امل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہور رہائش پذیر ہتھے، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ماہین سے ہوئی تھی۔وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود سے غمر میں کئی سال بڑے ملک عمار علی کو دائی طور پر قبول نے کرسکی تھی۔ وہ کا نویبنٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات ر میں میں ، جو لا نف بھر پور طریقے ہے انجوائے کرنا جا ہتی تھی ۔ اُمِ فرواَ اُمِ زارا اور اساعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولا دیں یں - انم فرواکی شادی بلال حید ہے ہوئی ہے جومیدم فیری کے لیے کام کررہا ہے۔میدم فیری کا تعلق اس جگہ ہے تھا جہاں دن سوتے ادرراتیں جائمی ہیں۔ بال حیدائم فروا کو بہلی بار سکے لے کرآیا تھا کہ میڈم فیری کی کال آئمی ..... منیدم فیری نے بلال عرف بالوکو بادر کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال جیدے لیے بیزامکن ساہو گیا تھا کیونکہ دہ اُم فروا سے واقعی محبت کرنے لگا تھا۔ مامین این دیور مصطفیٰ علی میں دلچیسی لینے گلی تھی۔اس کی تعلیم ممل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کزن محمعلی ہے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن الل کے خیالات کی ادر طرف بھٹلنے لگے تھے۔ ما بین این بخیین کے دوست کا شان احمرے ملتی ہے تو بتا چلتا ہے کا شان بچیین ہی ہے اُس میں دلچیسی لیتنا تھا مگر بھی محبت کا اظہار ند کر یایا۔ مابین اسے آئیڈیل کے اس طرح بچھڑ جانے پردھی ہے۔ کاشان احمد ملک سے باہر جانے سے پہلے مابین سے محبت کا اظباركرديةا ہے۔ ماہين ملک عمارعلی ہے ویسے ہی ناخوش ہے اس پر کاشان احمد کا اظہار محبت اُس کی زندگی میں ہکیل محادیتا ہے۔ ما ہین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ پکڑ رہی ہے اور آب وہ عمارعلی کی شدتوں سے مزید خا نف ہونے گئی ہے۔ امل کی شادی اس کے کزن محمطی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محمطی اُسے تعبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی افسر کی بیوی بن کر وہ اپنی پہلی محبت کی یا دول سے بیچھا حیمر الیتی ہے۔ ما بین اور عمار علی کے پیچ میں تکرار ہونے لگی ہے۔ میڈم فیری بلال کوائم فروا پرکڑی نظرر تھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اجا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملا قات ہوجاتی ہے اوروہ انہیں اعتاد میں لے کراپی اوراُئِم فروا کی رام کھاسُنا ویتاہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مراد ولا میں لے جاتا ہے اورانیکسی میں ربائش اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔

ا جا تک ملک قاسم علی کی و فات ہوجاتی ہے۔سارا جہان آبادسوگ میں ڈوباہے۔ملک عمارعلیٰ سارےانتظام اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں ۔

ما تین کی زراتی ففلت است نہ جا ہے ہوئے جمعی مال بنادیت ہے۔ ما تین کے دل میں کسی طرح بھی بیچے کی محبت بیدانہیں



ہو یا تی۔وہ ماں کے سنگھاس پر بیٹھ کربھی کا شان کی محبت کی بئوک اینے دل میں محسوس کرتی ہے۔امل دوسری ہار ماں بنخے والی ہے۔ تحد علی مبرالنسا وبیگم ہے امل کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ ادھرمبرالنساء بیگم دادی بینے کے بعد حیا ہتی ہیں کہ ما ہین ریاست کی برای ملکائن کی ذہبے واریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماہین اس صورت سال سے تخت تتنفر ہے۔ وہ جلداز جلد جہان آبا و ہے واپس لا ہور جانا جا ہتی ہے ۔ کیکن ملک عمارعلی اُس کی باتیس من کر .....

(ابآکے بڑھے) اُس رات عشاء کی نماز سے فارغ ہوکراُم فرواہاتھ میں شہیج لیے بچن میں آگئی۔وہ عشاء کی نماز کے بعد دس تسبیحات درو دِ ابرا ہمی کی پڑھتی تھی۔ مبتح ہے اُس کی طبیعت بوجھل تھی۔ دو پہر بھی اس نے کھا نانہیں کھایا تھا۔ شام کو جائے کے ساتھ دو تیں ہیکٹ زہر مار کیے تھے۔اس وقت اُسے بھوک محسوں ہورہی تھی۔وہ اکیلی جان تھی ا ہے گیجہ یکانے کا موچی ہی نہ تھی۔ویسے ہی جب بندہ اکیلا ہوتو وہ اپنے کیے کوئی خاص اہتمام ہیں کرتا۔اُم فروا کواینے کھانے پینے کی قطعی فکر نہیں ہوئی تھی۔ بلال حمیدروزانداُس کے کھانے کے لیے پچھ نہ پچھ لے آتا۔ اس روزاً م فروانے اُسے منع کردیا تھا۔

آ آ ہے کھے نہ لایا کریں ، فرت کی میں بہت کچھ پڑا ہوتا ہے۔'' وہ بلال حمید سے یردہ کرتی تھی۔اینے کمرے میں درواز ہے کی اوٹ میں گھڑے کھڑے میہ بات اس نے کئن کی طرف جاتے بلال حمیدہے کہی گئی۔ اُس فروا کو ہرگز گوارانہیں تھا کہ بلال حمیداس کے لیے بچھلائے۔اُس نے اس کےساتھ جو کیا تھا۔ بحل کے گوندے کی طرح اس کے دماغ پرہتھوڑے برسنے لکتے۔

ہے د ماح پر ہمھوڑے برسنے لگتے۔ ملک مصطفیٰ علی جب بھی آتے اس کے لیے ڈرائی فو ڈز لے کر آتے۔جوجلد خراب ہیں ہوتا تھا۔جس میں فرائیڈش، بارلی کیوہنٹس دغیرہ ہوتے۔ایک ماراُم فروانے اُن سے بھی کہاتھا۔

''ملک صاحب آب ب*ے نگ*فات مت کیا کریں ہے''

'' أم فروا آپ ميري ذے داري پريہاں آئي ہيں، اس کيے آپ کا خيال رکھنا ميرا فرض ہے۔' ان ساعتویں میں جھکی ہو گی بلکوں والا چہرہ ملک مصطفیٰ علی کو بھا تا جلا جا تا۔

سبيج يزهة دوسر بهاته باته سي الله يؤهة الوعة أم فروان فرنج كولا فرنج مين بهت بكه يراتها - كباب، علیس ، کو نتے کے ٹی پکٹ بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہاب کا ایک پیکٹ نگالا ، مائیکروو یو بیس گرم کرنے کے لیے رکھا برید کے دوسلائس توسٹر میں رکھے تھوڑی در بعدوہ پلیٹ بنائے ہال میں جلی آئی۔کھالینے کے بعدوہ جائے کا کب لیے لان کی طرف کھلنے والی دیوار کیر گلاس ونڈ و کے قریب آ کر کھڑی ہوگئے۔ دوانگلیوں کی چٹلی کی مدد ہے بردہ سر کا کر باہر و مکھنے لگی۔ ہرست اک مصمحل کر دینے والا ہُو کا عالم تھا، جیسے ساکن رات نے خود پر برتی ساعتوں کو جبکی دے کرسلا دیا ہو۔قطار در قطار درخت نیند کے خمارے بوجھل تھے۔ کی ملی پیوں میں ہلکی کی ہل چک چمتی مثبنیوں پر جیٹھے پرندے شاید

كروٹ بدلتے تھے۔اس نے كھڑكى كا بُك تھمايا بسلائيڈ كودوسرے زُخ بِلكاسادھكبيلا۔ ایک جھونکا اس کے چبرے کی حدثوں میں کہیں غائب ہوگیا۔اُم فروا کوخنلی محسوں ہوئی ہوتو وہ مسکرائی۔اب پرندوں کی قدر ہے تیز آوازیں اس کی ساعت ہے ٹکرائیں۔ پرندوں کی آوازیں، جامداندهیرا، گونگی خاموشیاں ایک ۔ دوسرے میں مغم ہوتیں۔ دھیما دھیما ارتعاش پھیلا رہی تھیں۔ کیاریوں میں اونکھتے بھول بھی ساکن پروں میں ہلکورے کھارے بتھے۔لان میں جلنے والی اکلو تی لائٹ کی تیز روشنی جھوٹے سے لان کوروشن کیے ہوئے تھی۔اُم فروا ایں منظر کی دہشن میں کھوی گئی ہی۔ جائے کے جھوٹے جھوٹے جھوٹے سپ بھرتی وہ اچیا تک ہے بہت احجھا قبل کرنے لگی تھی۔ دور سے بین چکی کی اُداس آ داز پُرسوزی لیے اس کی ساعتوں میں اُرّ رہی تھی۔ ہمیشہ آ نے کی یہ چکی مغرب کی



FOR PAKISTAN

نماز کے بعد جلائی جائی تھی۔کسانوں کواس وفت فرصت کے کھات میسر آتے تھے۔وہ کھانا کھا کرشام کوگندم پسوانے --- آ<u>تے تھے۔</u>کوکو،کوک،کوکوین چکی کی اُداس کے تھیٹر وں میں لیدی آ داز اُم فر دائے یکا نوں کی لووُں کومیرخ کر کئی تھی۔ اُم فر واغیرارادی <del>طور بر در داز ہ کھول کر لان میں آیے گئی۔</del>لان کے اطراف دیوار نہیں تھی۔مہندی کی باڑتھی۔تاز ہ بتوں اورَرات کی رانی کی مہک مل کر بہت بھلی لگ رہی تھی۔اند هبرے کی عادر میں کی نیند میں اونکھتے درختوں کے ہیو لے و کھائی دے رہے تھے۔اُ ہے بہت دورا یک تفس دکھائی دیا جو ہاتھ میں سرچ لائٹ بکڑے ہوئے تھا۔لاِل حویلی کا ر ہائتی ایر یا کافی او نیجانی پرتھا،اس لیے باہر کے منظر با آ سانی دکھائی دیتے تھے۔ حالانکہ شال کی طرف رہائتی ایر یا کی اختیای د بوارموجودتھی۔اُس کڑے کے دوسرے ہاتھ میں لسباسا ڈنڈا تھا۔شایدوہ ہاری تھااور کھیتوں کو یائی دے رہا تھا۔ساتھ ہی اُس کی سریلی آ واز کی ہلکی ہلکی یا زگشت اُس تک جھٹے رہی تھی۔وہ کوئی ماہیا گار ہاتھا۔اب آ واز دور ہولی جار ہی تھی۔ اُم فروا و ہیں کری پر بیٹھ کئی اور سبیج پڑھنے لگی۔ اس نے دیکھا بلال حمیداور ملک مصطفیٰ علی ای طرف آ رہے تھے۔اندر جاتے ہوئے وہ اُم فرواکولان میں بیٹے دیکھ کر چونک گئے۔اس وفت ممل کے بڑے سے سفید دویے کواچھی طرح ایے گرد کیلیے وہ بیٹے پڑھ رہی تھی۔ بلال حید باہر کے دروازے ہے ایے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی اس کی طرف قدم بروجانے لگے۔اس وقت وہ گریے کلریے سوٹ میں ملبوس تھے۔ان کے بینوی شفاف چہرے پر دو بردی بردی براوکش آئیس، رات کی اس کرزنی تاریکی میں بہت سے رہی تھیں۔ وہ بھر بور و جاہتوں سمیت اُم فروا کے قریب آ کئے۔ "اسلام عليم!" ملك مصطفىٰ على في سلام ميس بهل ك-'' وعليكم اسلام \_'' أم فروا چونكي \_اس وقت أن كي آيد نے أے شديد نا گوار كي سونب دي هي

''آج تو آپ لان ہی میں بیٹھی ہیں ، حیر تو ہے نا۔''

'' موسم اچھا تھا اس لیے یہاں جلی آئی۔' اُم فروانے دویلے کوگردن کے گردمزید کسااور دویئے کوغیر ارادی میں ماتھے کی طرف تھینجا۔وہ اُسے دلچیل ہے دیکھ کرمسجرائے اور کری تھیج کر بیٹھ گئے۔

" ہاں موسم تو بہت اچھا ہے۔" ٹانگ پرٹانگ رکھتے ہوئے انہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی۔سرکتے

لمحوں کی دھند دونوں کوایتے جصار میں لینے لگی۔

''جی۔''اس کا جواب مختصر تھا۔'بھلا ہے کوئی تک ہے اس وقت منہ اٹھا کے یہاں چلے آئے ہیں' نا گواری کی سلوٹوں کو ماتھے پرآنے ہے اُس نے بمشکل روکا تھا۔وہ یہاں پرتنہارہتی تھی۔شرعی اعتبار سے بیانتہا کی معیوب یات تھی۔وہ اچا تک اُٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ملک مصطفیٰ علی نے سوالیہ نگا ہوں ہے اُس کی طرف دیکھا۔ '' مجھے نیند آرہی ہے۔ میں اندر جانا جا ہتی ہوں۔''

''شیور!''انہوں نے پھراُم فرواکو دیکھا۔اُم فرواکے چہرے پرائہیں پچھالیامحسوں ہواجیے وہ یہاں مزید

'خدا حافظ۔' اُن کی طِرف دیکھے بغیروہ تیز تیز قدم اٹھاتی ٹائلز کی چوڑی سٹرھیاں عبورکرتی اندر چلی گئے۔ وہ ہال میں صوبے برآ کر بیٹھ گئی۔ دوخوبصورت آئکھین بدستوراس کی بصیرتوں میں ہلچل بریا کررہی تھیں۔ بیکسا کیف تھا جواس کی مٹی پلید کیے جارہا تھا۔اب وہ بلاوجہ اپنی صفائیاں پیش کررہی تھی۔

' ما لک میرے نہ جا ہے کے باوجود میدو آئیس میرے خیالوں کی ریش ریش میں گھنے کی کوشش کررہی ہیں۔ میں اُسے غیرارادی طور پرسو چنے گلی ہوں۔ میں خود کو گناہ گارتصور کرنے لگی ہوں ، بلال حمیداور ملک مصطفیٰ

علی عشاء کی نماز بڑھنے کے بعد اکٹھے سجد سے نگلتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی بلال حمید کے ساتھ انگیسی کی طرف نگل آتے تھے۔ تب لان میں کری پر بیٹھی اُم فروا کو دیکھی کر بلال حمید چونکا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کو سامنے بیٹھی اُم فروا کی جانب بڑھتے و مکھے کر بلال حمید کے دل میں ایک آہ گر لائی تھی۔ حالا نکہ بلال حمید جانتا تھا ملک مصطفیٰ علی آتے ہی اُم فروا سے ملئے ہیں۔ جب وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اُس کے قدم آگے بڑھنے کی بجائے ،اُسے پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ وہ بمشکل اپنے کمرے تک آ یا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل کو چھید دینے والی بے قراری تھی کہ بڑھتی جارہی تھی۔ اُسے کی بل چین نہیں آ رہا تھا۔ اُسے ایک جین نہیں آ رہا تھا۔ اُسے ایک بی بل چین نہیں آ رہا تھا۔ اُسے این برسور نج والم بھرے پہرافردگی میں پنہال دکھائی دے رہے تھے۔

المال حمیداب کیوں پریٹان ہو! بیسب تمہاراا پنا کیا دھرا ہے۔ سارا دوش تمہارا ہے، پھرکوئی کیونکر تیرے دل کا حال عانے گا۔ بلال حمید تم ملکی کیونکر تیرے دل کا حال عانے گا۔ بلال حمید تم ملکی کر گئے ہوئے ہیں اُم فروا کے علم میں لائے بغیر فیری کی بقایار قم واپس کر دین تھی۔ حال عانے گا۔ بلال حمید تم میں عانیا تھا وہ شاطر عورت جمہ جیسے کمز ورضح کی کبھی نہیں چھوڑے گی۔ کیونکہ آگے

'میں ایہائی کرتا کین میں جانیا تھا وہ شاطر عورت جھے جیسے کمز ور حص کو بھی ہمیں چھوڑ ہے گی۔ کیونکہ آگے جیھے میراکو کی ہیں ہیں ہے نہ ای کسی تک میری رسائی ہو یاتی ، جھے کون سبورٹ کرتا۔ فیری کے ساتھ غذاری کرنے والوں کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ مجھے مرواکر آسانی ہے اُم فروا پر قبضہ جمالیتی۔اگر خدانخواستہ اُم فروا اُس کے ہاتھ میں جلی جاتی تو سے جم میں سوئیاں جھے گئی تھیں ، آتھ میں جلی جاتی ہوتی ہیں ہوئیاں جھے گئی تھیں ، آتھوں کے ساتھ اُنجھے کے بارے میں سوئیاں جھے گئی تھیں ، آتھوں کے ساتھ اُنجھے کے بارے میں سوچے گئی بھی نہیں ،اُمید ہے اب تک وہ میشر چھوڑ چکی ہوگی۔ ملک مصطفیٰ علی اُن کے ساتھ اُنجھے کے بارے میں سوچے گئی بھی نہیں ،اُمید ہے اب تک وہ میشر چھوڑ چکی ہوگی۔ ملک مصطفیٰ علی اُن کے ساتھ اُنجھے کے بارے میں سوچے گئی جھی ہوئی۔ طاقت ورسے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ ہم غریبوں کا کیا ہے۔اگر مربھی جا کیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔اگر مربھی جا کیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔اُم فروا خدائم ہیں ہمیشہ اپنی حفظ والمان میں رکھے۔

اس دنت بار بارٹمرین کی کال اُر رہی تھی کیکن آج وہ اُس کا فون نہیں اُٹھار ہاتھا۔اے اس وقت کسی ہے بات نہیں کرنی تھی نہ ہی کسی ہے کوئی سر وکارتھا۔

اس وقت اپنا آپ آئے خود پر بوجھ لگر ہاتھا۔ اب اکثر اُس کے اندرز ہر کی کائ جرجاتی تھی۔ وہ خود کونیست و
تابود کردینا چاہتا تھا۔ بیاضتیارا ک کے پاس ہیں تھا۔ ذید گی تو بھی ہر بار نئے سے بخسوال لیے میرے ماسخت جاتی جاتی کے
ہے۔ بخیبن میں مال باب مرگے۔ تب زیست نئے نئے سوالیہ نشان کیے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تایا تائی کی
جھڑ کیوں اور کردوں پر پیلے لگا۔ تایا اور اُس کے بیٹوں نے چندا میکرز مین بھی ہڑپ کر لی جیسے تھے بحث مزدوری کر کے
تعلیم مکمل کی۔ اُن گنت را تیں بھو کے بیٹ کھلے آسان کے پنچ گزادیں۔ ڈگری لینے کے بعد وردو نوکری کی تلاش میں
مارامارا بھر تاریا ہے کی نے بی ایس کو کے بیٹ کھلے آسان کے پنچ گزادیا۔ ڈگری لینے کے بعد وردو نوکری کی تلاش میں
مارامارا بھر تاریا ہے کی نے بی ایس کی بان کو کونو کری ندوی ۔ وہتا کا دیا ، ڈائٹر اہو گیا، بھرا اُس کے جنگل سے آزادی
مارامارا بھر تاریا ۔ کی نے بی ایس ہو کے بیلے ایسے با ندھا جیسے کو لائٹر اہو گیا، بھرا اُس کے جنگل سے آزادی
مارامارا بھر تاریا ۔ کی نے بی ایس ہو کی ہو کہ بیا کہ جو بچھ ہے بیسہ ہے۔ ایمان ندہ ہے آگے بیچھ صرف بیسہ
اس کے علاوہ بچھ ہیں۔ بیسہ بی مشکل گھا ہے۔ اس کے سامنہ ندہ ہی اور کھوری شراب کی مانند پر کیف
مور مقدار میں ہیں۔ بیچان تو بیسہ خود بخو و بیا تا ہے۔ عزت، مرتبہ زندگی کو انگوری شراب کی مانند پر کیف
مور سوار کرلیا۔ میں بھی فیری کی طرح کو تھیاں بنگلی، ہوئی بڑی گاڑیوں کے خواب و کیفنے لگا۔ عیش و خرت کی زندگی
مامس کرنا چاہی۔ وولا کیوں سے کا غذی نکاح کر کے آئیس فیری کو سونب دیا۔ انجی شکل وصورت کا بچھے بہت
عامس کرنا چاہی۔ وولا کیوں سے کا غذی نکاح کر کے آئیس فیری کوسونب دیا۔ انجیش شکل وصورت کا بچھے بہت

فائدہ ہوا۔ وہ دونوں لڑ کیاں کھوٹے سکے تلقیں۔ تب مجھے بھی قیری سے کھوٹے سکوں کے علاوہ پچھ نہ ملا۔ اس وقت بھول چکا تھا آ سانوں کی وسعتون میں موجود کونی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہروقت ہرجگہ اُس کی نگاہ مجھ پر موجود ے۔ جھے دیکھیا ہے، سنتا ہے، بھے نوٹ کررہا ہے۔ میری سوچوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ زندگی میں کوئی رہبر ایسانہ ملاجو بچھے بچے غلط کی بہجیان کراتا۔میری اصلاح کرتا کہاوپر کوئی ہے جوتمہارے ہرمل ہے آگاہ ہے واقف ہے۔ میں نے کوشش نہ کی فلاح یانے کی مراتوں رات لا کھ پتی بن جانے کی چر بی میری آنکھوں پر چڑھ چکی تھی۔میرے دل پر دولت التھی کرنے کی دھن مضبوط ہو چکی تھی۔ پھر میں کیسے سو چتا؟ سمجھتا جھے غلط کا ادارک بھے ہوتا؟ میں گنا ہوں کی سڑا نداور تعفن زوگی میں ایبالتھڑ اہوا ہوں مجھے خود ہے گھن آتی ہے۔ دل میں مچی زلز لے کی مانند تیز دھک بلال حمید کے جسم کی ممارت لرزار ہی تھی۔'' بناسو پیج آ کاش کی وسعتوں کو حیونے والوں کا بہی حشر ہوتا ہے نال؟' وہ زندگی کی دہلیز پر کھڑا خود سے سوال کررہا تھا۔ تمام رایت اُس نے صوبے پر بینھے بیٹھے کزاردی۔سکریٹ پھونک پھونک کراس کاحلق د کھنے لگاتھا۔اس وقت اُس کی متورم آ تکھیں دہکتے انگار ہے بنی ہوئی تھیں۔ بے ترتیب بال ماتھے پر بھرے ہوئے تھے۔سگریٹ کی کٹرت سے خٹک ہونوں پر پیرا یاں جم کئی تھیں۔ایک ہی رات میں وہ صدیوں کا بیارلگ رہاتھا۔اس تمام اضطراب کی وجہ اتن تھی کہ کل راتِ اُس نے لان میں مبیقی اُم فِروا کی طرف ملک مصطفیٰ علی کوجاتے و مکھ لیا تھا۔ تب مندل ہوتے زخموں کے مندپھر سے کھل گئے تھے۔ بس أسے موقع جاہے تھااندر کی بھڑاس نکالنے کا۔ تب وہ اپنے ماتم کدے پرخود ہی نوحہ کناں تھا۔ بھی بھاراندر کے زخم باز ہ كرنے كے ليے عام ى بات وجه بن جاتى ہے۔ جسى أن دونوں كوا تشے ديكھ كراجا تك اس كا دل ادھ نے لگا تھا۔ تاريكي كے سواأے برجھ بچھانى بہيں دے رہا تھا۔ سبح تيار ہوكروہ بنا بچھ كھائے فيكٹرى چلا كيا۔

اُم فروا کوآج اینے گھروالے بہت یادآ رہے تھے۔اُس کا بس ہیں چل رہاتھاور نہاڑ کراُن کے پاس پیٹی جاتی۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوگیا اور اُس نے تنہا ہی بیسب کچھ سہار لیا۔اُ سے سلی دینے والا کوئی اپنایاس تہیں تھا سر کتے کمحوں کے ساتھ دل کا درد بڑھتا چلا جار ہاتھا۔وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھتی رہی دن کافی چڑھآیا۔اُسے خبر نہ ہوئی جب در دحد سے زیادہ برخ ہوجا تا تو پھر وہی در داُسے بارگا والہی میں لے جا تا۔وہ گہراسکون یا جاتی۔ جیسے ا جا تک تھنڈی میتھی چھاؤں میں آگئی ہو۔ جائے نماز طے کر کے رکھتے وہ بیڈروم سے نکل کر ہال میں آگئی۔ باہر خاص تیز دھوپ جیے جیے پرانی روتنی چھڑکتی کرنوں کی بوچھاڑ کررہی تھی۔اس نے پردے دونوں اطراف میں سمیٹ دیے۔ جاندی نے تارمنعکس کرتی کرنیں اب غائب ہوچکی تھیں۔مست خرای ہے یوری دھوی اندر آنے لکی تھی۔اس نے اپنے کیے ایک کپ جائے بنایا اور ہال میں اپن مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ جائے پینے کے بعد اُم فروانے بورے کھر کی صفائی کی۔روزانہ سے مالی فریش پھولوں کا گلدستہ باہر کے برآ مدے میں رکھے تیبل پرر کھ جاتا تھا۔وہ منہ کیلیٹے باہرنقلی بنیل سے گلدستہ اٹھایا اور انہیں کرشل واز میں فریش یائی بھر کرر کھ دیا۔

'بلال حمید کو پچھاندازہ ہو چکا تھا کہ ملک مصطفیٰ علی اُم فِر وابیس دلچیسی لے رہے ہیں۔ وہ مطمئن تھالیکن اُداس بھی تھا۔ اُم فرواکسی اور کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ کہیں پھراس باراُم فروا کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوجائے۔ان رئیس زادوں کا کوئی دین ایمان بھی تو نہیں ہوتا۔ کیا واقعی ملک مصطفیٰ علی اُم فروا ہے نکاح کر کے اُسے عزت وتکریم دیں محے؟اگراُن کا ایساارادہ نہ ہواتو ....اس سے آگے سویتے بچھنے کی صلاحیت جیسے مفلوج

ہوجانی۔ میرِے رب میرے لیے آسانیاں فریا۔ کہاں ہے کوئی قابلِ اعتبار محض لاؤں اُم فروا کے لیے۔ ملک صاحب ہے کہوں گا کہاس کواس کے والدین کے پاس بھیج دیں۔ایباتو ملک صاحب خود بھٹی جاہ رہے ہیں۔وہ مناسب وقت کا نظار کررہے ہیں۔ جھےاہیے اللہ پر بھروسہ ہے۔انشاءاللہ اس باراُم فروا کے ساتھ بچھے غلط ہیں ہوگا۔'اس روز باتوں ہاتوں میں بلال حمید نے ملک مضطفیٰ علی سے سے سب کہہ ہی دیا تھا۔۔

'' ملک صاحب جس قد رجلدممکن ہواُ م فر دا کواس کے پیزننس کے پایں بھیج دیں۔' '' ہاں بلال میں بھی یہی جا ہتا ہوں،جلّدی اس کومولوی صاحب کے گھر پہنچادیا جائے۔'' بلال حمید نے بغور ملك مصطفیٰ علی کی آئتھوں کی طرف دیکھا جن میں اُسے سیا کی دکھائی دیے رہی تھی۔انشاءاللہ پاکِ اُمِ فروا کے لیے خود آ سانیاں پیدا کرے گا۔ بلال حمید کی پریشائی ختم نہیں ہور ہی تھی۔اس نے خود ہی تو اُم فروا کو طلاق دی تھی۔اُ م فروااب اینے والدین سے ملنے والی تھی۔تو وہ اس کی جدائی سے کیوں اُ داس تھا۔ کم نام نے قرار کی كيوں بل كِي أَسِهِ جِين نه لِينے دے رہى تھى۔ أے لگتااس كا دل اندر سے پھوڑا بن چكا ہے۔ اس رات بھى تمرین کا فون آتار ہالیکن اُس نے اٹینڈ نہ کیا۔وہ بیڈے ٹیک لگا ئےسٹریٹ بھونکتار ہا۔اُ سے لگتا جیسے کسی نے اینوں کے بھٹے میں دیکتے انگاروں پراے لٹادیا ہو۔الیشٹرے سگریٹ کے اُدھ جلے تکڑوں ہے بھر چکا تھا۔ وہ ا یک کے بعد ایک سگریٹ سلگا تار ہا۔ ساعت ساعت کی ازیت نا کی سہار نا بہت دشوار تھیا۔ وہ اس قدر دور پہلے جانا جا ہتا تھا جہاںاُ م فر دا کا خیال بھی اُ س کا بیچیانہ کر سکے لیکن دنیا ہیں ایس کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ جس پناہ گاہ کی جانب بڑھتا، اُم فروا کے احساس کی خوشبواس کے ساتھ رہتی۔ بلال خمید وہ جاگزیں کھات کیسے فراموش کرسکتا تھا۔ جواُم فروا کے ساتھ ایک ہی جیت تلے گزارے تھے۔

بلال حمید نے خود کو نیکٹری کے کام میں اتنامشغول کرلیا کہ اُس کی خوشی اور غم اس مصرو فیت میں دب سے گئے تھے۔ اُس دن کام کی زیادتی تھی۔ بلال حمید سنہری فریم کی تفیس گلامز درست کرتا۔مسزنور میں اقبال کے کیبن میں آھیا۔ '' سوری سز اقبال! مِرِ ٹاقب میر کوآج ہی تمام نے Contacts کی ممل رپورٹس جاہے۔ پلیز آپ انٹرنیٹ ہے تمام معلومات انتھی کر کے پرنٹ نکال لیں اور لیج آ ور کے بعد جھے پہنچادیں۔' '' کیں سر میں ان ہی رپورٹس پر درک کررہی ہوں۔'' نورین اقبال کی بورڈ پر تیز تیز اُنگلیاں چلاتی۔ بلال حميد كي طرف ديھے بغير بولي۔نورين ا قبال تھلتي گندي رنگت كي ما لكتھي يانچ نٺ سات انچ قد كي ما لك نورين ا قبال دیلی یکی اسارٹ خاتون تھی۔ نیکٹری میں کام کرنے والی باتی خواتین سے مختلف تھی۔ ہمیشہ ساوہ لباس زیب تن کرتی تھی۔اُس کا تین گز کا دویٹا ہوتا تھا جس ہےخود کو ڈھانے رکھتی۔جس کے بلوکا آخری کونا فرش کو ہمیشہ چھوتا تھا۔وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کی آئیسیس اس کے کتابی چہرے پر بجی تھیں۔اٹھی ہوئی ناک میں ہیرے کی نوزین چمکتی رہتی ۔ ہونٹ اُس کے بہت مہین تھے۔ وہ باقی لڑ کیوں کی طرح کسی ہے فری نہیں ہوتی تھی۔وہ اینے کام سے کام رکھتی۔ بلال حمید دن میں ایک دومرتبداس کے لیبن کے چکرضرور لگاتا تھا نورین اقبال بھی سیلائی کے بیپرز چیک کرانے ،آرڈرز کی تفصیل لینے دن میں ایک آدھ بار بلال حمید کے پاس ضروراً تى -بلال حميد بميشها سے عزت كى نگاہ سے ويكھا تھا كيونكه نورين اقبال كوائي عزت كرانا آتى تھى ۔ یہاں کام کرنے والی ناویداور را بیل ہرلڑ کے ہے گپ شپ لگاتی تھیں۔ جینے چنگھاڑتے میک اپ اور فننگ والے لباس کے ساتھ مگلے میں دویٹہ کے دکھائی دیتیں۔قاتلانہ مسکراہٹوں کے طلسم چیڑ کئے کے گر بخوبی

# و ایجسٹ میں اشتہار کیوں دیاجائے؟

- پاکستان کا بیروا مدرسالہ ہے جس کا گزشتہ بیالیس برس سے جار ئىلىن مىلىل مطالعەكردىي بىن-
  - ﴿ .... إِس كِي كَه جريد \_ من شائع مونے والے اشتہارات يرقارئين مجر بوراعتادكرتے ہيں۔
    - اس اس میں غیر معیاری اشتہار شائع نہیں کیے جاتے۔
    - السيوري دنيامين تھيئے اس کے لاکھوں قارئين متوسط اور اعلی تعليم يافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جومتنداور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جے
      - دسيتے ہیں۔
    - - مسجر بدے کے ہرشارے کو قار نین سنیمال کرر کھتے ہیں۔
    - 🕨 .....اس جریدے کے بڑی تعداد میں مستقل خریدار ہیں جواندرون اور
      - بیرون ملک تھلے ہوئے ہیں۔
      - استا یک مصنوعات کے اشتہار با کفایت اُن تک پہنچ سکتے ہیں۔
    - اعلیٰ معیاری چھیائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں استہار کی خوب صورتی میں

اضافہ کرتی ہے۔

11 88-C قرمنت فكور - خيابان جاى كمرشل - ويفس باؤستك اتقار في - فيز-7 ، قراجي

نون نبر: 35893122 - 35893122 بون نبر

جانتی تھیں۔لیکن کوئی بھی اُنہیں منہیں لگا تا تھا۔ بلال حمید پر نادیہ خاص توجہ دیتے تھی۔اب تو د نیا کی کسی عورت میں بھی اُسے دلچینی محسوس نہ ہوتی۔

صنفِ نازک اب اُس کی نگاہ کا مرکز نہیں بنتی تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین سے کتر اتا بیزارر ہتا،

'نورین ا قبال اُن سب ہے الگتھلگھی۔

وودن سے سزنورین اقبال فیکٹری نہیں آرہی تھی۔ پہلے دن تو بلال حمید نے کوئی توجہ نہ دی۔ دوسرے روز اُس کی غیر حاضری کی کمی ضرور محسوں ہوئی۔ نئے آرڈرز کے پیپرزنکلوانے اُس کی جگہ پر کام کرنے والے لیا دت منظور کے پاس آ گیا۔

''مسزنورین ا قبال پھٹی پر ہیں کیا؟'' بلال حمید نے سرسری انداز میں یو چھا۔

''بلال صاحب وه جاِرروز کی لیوپر ہیں۔''

''خیریت''بلال حمیدنے پوچھا۔

''اجھا۔''بلال حمیداُس کے بارے میں سوچتاِ بی سیٹ تک آگیا۔دن بھروہ مفروف رہا تھا۔اُسے بار باز باس ملک مصطفیٰ علی کے آفس تک جانا بڑا۔شام کو گھر جاتے ہوئے بلال حمید نے سوچا نورین اقبال کا بنا کرتا جاؤں۔اُس کا پٹریس بلال حمیدنے آئس نے نکلوالیا تھا۔

سبزہ زار میں نورین اقبال کا گھر اُسے آسانی ہے ل گیا تھا۔ جھوٹے سے نیاہ گیٹ کے سامنے اپنی بائیک لاك كرتے ہوئے أس نے بيل دى تھوڑى در بعدايك پانے ساله بچه باہرنكلا۔

'' وعليكم اسلام بيٹا۔ ميں سزنورين اقبال كا كوليك بلال حميد ہوں۔ أن كى خيريت معلوم كرنے آيا ہوں۔آپاندرجا کربتا عیں۔''

''جی احیما'' وہ بچہ بھا گتا ہواا ندر چلا گیا۔تھوڑی دی بعدوہ دوبارہ نظر آیا۔

"انكل آب اندر آئيس!" جيونا سائحن اوركيلرى عبوركرنے كے بعددہ بجداُ سے ڈرائنگ روم ميں جيفا كرغائب ہو گیا۔ بلال حمید نے ایک طائرانیہ نگاہ جہار سودوڑ ائی۔جھوٹا سا کمرہ جس بین سکس سیڑ صوفہ رکھا تھا' سینٹر میں لکڑی کا نیمبل تھا۔فرش کی ٹائلز چیک رہی تھیں۔فرنٹ دیوار پر ڈبل فریم میں ایک پینٹنگ تھی۔اس کے بائمیں جانب کی دیوار یر وال کلاک تھی۔ بیکل اٹا نہ تھا اس چند نٹ کے ڈرائنگ روم کا' تھوڑی دیر بعد نورین ڈرائنگ روم میں داخل ہو گی۔ کاٹن کا بے تکلف ساسوٹ اُس نے بہن رکھاتھا۔ ململ کے ہم رنگ دو پٹے کی اُس نے بکل اوڑ ھار کھی تھی۔

"السلام وعليم!" بلال حميداً سے ديكھ كر كھرا ہو كيا-

'' وعليم اسلام\_تشريف ركھيے''وه بيٹھ گيا تو نورين بھی اُس كےسامنے بيٹھ گئے۔ ''آپ کی طبیعت ناساز ہونے کا پتا چلا۔ میں نے سوچا مزاج پری کرتا جاؤں۔''

«شکریه\_"اُس کی آواز میں نقابت واضح تھی۔

"كامواآ كو؟" بلال حمد في العِثْتي نكاه أس يرو الى -

''بلڈ پریشر ہائی ہوجا تاہے۔'اب بھی اُس کے چہرے پر سرخی تھی۔ بیٹانی اور آئکھیں سُو جی ہوئی تھیں۔

"میڈین کھارتی ہیں؟"

'جی ہاں۔ ڈاکٹرنے تین جارون کاریٹ بتایا ہے۔''ایک باوقارخا تون ٹرے میں جائے کے ساتھ بسکٹ ليے اندر داخل ہوئیں۔

مررد، ن اوی اسلام میلیم جی ۔ 'بلال حمید نے انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہوکر سلام کیا۔ ''وعلیم اسلام ۔'' وہ خوش مزاجی سے مسکرا میں اورٹر ہے میں سے جیائے کا کپ اورسکٹ کی بلیٹ ٹیبل پر رکھودی۔ ''آپ نے ناحق ٹیکلیف کی ۔ میں بس جانے ہی والا تھا۔'' بلال حمید کوا جھانہ لگا۔ بڑی عمر کی خاتون کواس کے لیے تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔

'' کوئی تکلیف نہیں کی میں نے آپ بیجائے بیئیں اور بسکٹ بھی لیں۔' وہ خاتون صوبے پر بیٹے گئیں۔ '' "پیمیریای ہیں۔'

"اجمِما احمِما " 'بلال حائے یے لگا۔

'' آبھی آپ کوریسٹ کرنا جا ہے۔ جب پوری طرح ٹھیک ہوں تب فیکٹری آئیں۔'' وہ خاموش تھی جبکہ سالد

'' بیٹا اس کا بی پی بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ٹینش بہت لیتی ہے۔' بلال حمید سوچ رہا تھا اس کو کیا پریشانی

ہو آئی ہے۔ ''اپنے بیچے کی طرف سے فکر مندرہتی ہے۔ابھی بہت چھوٹا ہے احمد۔وہ ایک سال کا تھا جب نورین بیوہ ہوگئی۔'' بلال حمید یک بارگی سٹ پٹا کر چونکا۔

'جی ہاں بلال صاحب میں بیوہ ہون۔ای اور بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔''

نورین کے سسرال والے جائیداد کے سلسلے میں اے بہت تنگ کررہے ہیں۔ وہی پریشانی لے کر اپنا بلڈیریشر بڑھالیتی ہے۔ دراصل نورین کے سسراس کا نکاح رنڈوے جیٹھے کرانا جاہتے ہیں جس کے جوان یجے ہیں اور وہ اس نکاح کے سخت خلاف ہیں۔

''بہت افسون ہوا جی اِن کے بارے میں بیرسب جان کر۔''

'' ہاں زندگی ای کو کہتے ہیں۔نورین کی وجہ ہے میں بھی پریشان رہتی ہوں۔میرا بیٹا بہن کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن نورین کی وجہ ہے بہو کا ہروفت جھکڑا رہتا ہے میرے بیٹے ہے۔ بیٹا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہل وفعداً ما ہوں تو سہائے وکھڑے لے کر بیٹھ کئی ہیں۔

'' کوئی بات ہیں جی۔ بات کہددیے ہے دل کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے۔' بلال بولا۔

'' بیٹا آ ب اچھے لگے تو دل کا حال کہ بیسایا۔'' نورین کی امی کا فی دیر تک بلال حمیدے باتیں کرتیں رہیں .

و ہضرورت ہے زیادہ سادہ اور مخلص خاتون تھیں۔ انہوں نے زبردی بلال حمید کو کھانے کے لیے روک لیا۔ بلال نے بہت انکار کیالیکن اُن کا خلوص کسی طریق

کم نه ہوا۔ یہاں آ کر بلال حمید کوا جھالگا تھا۔ نورین کی والدہ کود کچھ کرسوچ رہا تھا۔ آج میری مال بھی ہوتی تو نور بن کی ماں جیسی ہوتی 'سب مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بےلوث محبت کرنے والی۔ پہال سے جانے کے بعدے بلال حمد خود کوفر کیش محسوس کرر ہاتھا۔

ملک مصطفیٰ علی کوتمام رات اُم فروا کے خیال مونے ندد ہے۔ اُنے لگڑری بیڈروم بیس کی وی کے سامنے بیٹھے سکریٹ پھونکتے اُن کا دھیان بار بارام فروا کی طرف چلا جاتا۔ انہوں نے سگریٹ پنے کافی حد تک کم کردیے سے لیکن آج کی رات انہوں نے بے حساب سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ جب سے ملک مصطفیٰ علی نے اُم فروا کو یکھا تھا اُس فلیٹ بیس جہاں بلال جمیداُم فروا کے ساتھ رہتا تھا۔ تب وہ شراب کی بوتل کے قریب تک تہیں بیسے تھے۔ نہ ہی غیرعورت کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے فود پراحکام کیوں مسلط کیے؟ فود نہیں جا سے تھوٹر شاب و شراب اُن کی زندگی میں لازم و طرزوم تھے جوانہیں بہت آسانی سے میسر تھے۔ اب اُس آسانی سے چھوٹر شاب و شراب اُن کی زندگی میں لازم و طرزوم تھے جوانہیں بہت آسانی سے میسر تھے۔ اب اُس آسانی سے چھوٹر پھوٹر کھی تھے۔ کیونکہ انہیں ہم صورت اُم فروا کو اِن کی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ وہ نہیں جا ہے تھے ایک مرتبہ پھرائم فروا کی اُن کی معیارتک دوسر سے مردے دھوکہ کھائے۔ اُس جیسی یا گئر گی اُس کے سرا بے میں تھی ملک مصطفیٰ علی کوفودائس کے معیارتک ورسر سے مرد در جرکرنا مشکل ہوتا ہے گئی نامکن نہیں ہوتا۔ اُم فروا کی ترب اُن کے دل میں خدا نے ڈال دی تھی۔ اس وقت دیوار گراسکرین پر چلنے والی ڈاکیومٹری فلم کی طرف اُن کا ایسا کہا اور کیسے ہوا۔ وہ نہیں جانے تھے۔ اس وقت دیوار گراسکرین پر چلنے والی ڈاکیومٹری فلم کی طرف اُن کا حرب اُن کا مرب اُن کی ہوں ۔ جو دھی نہیں نے بیلے زندگی کی صورہ وصلوۃ کا پابند ہے۔ وہ نہیں جانی عبر مرز دلیس ہوا مورہ کی گیا تو بھی۔ بھی معاف نہیں کرے گی۔ اگراسے بھی گوگ مرفوکارتی نہ ہوا تو پھر؟"

''مصطفیٰ علی ہوسکتا ہے اُس نے تمہمار ہے بارے میں بھی سوجای نہ ہو۔'' اُس کے تمیر نے ہولایا۔ ''میرادل کہتا ہے اُم فروا ضرور مجھے سوچتی ہوگی۔اگر نہیں سوچتی تو شاید بھی سوچنا شروع کر ہی دے۔اس کا ممنون ہول میں۔ پہلے میں اچھا آ دی نہیں تھا۔اُسے دیکھے کر اُس سے ل کر ،اس کی آ واز سُن کر ،اس کے پاکیزہ احساس کومحسوں کر کے۔ مجھے بچھا آئی۔ میں جوانی اور پنسے کے نشتے میں چور جو کرتا رہا' وہ بہت غلط تھا۔ایسی غلطیوں کو ،ی تو گنا ہے کمیرہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ہوش وحواس میں کرتا ہے۔

بجھے شدت ہے کوئی بار بار باور کراتا کہ میں نے اپنے آپ بظلم کیا۔ میں اپی زندگی کی وہ شدید ہر درات بھی نہیں بعولوں گا جب میرے وجود میں کی نے میری کھال تھنے گئی ۔ باہر رکوں میں ہو جا دیے والی تا بستی تھی ۔ لیکن میری مرکوں کا خون کھولتا سیال بن کر میری نس نس میں بہد رہا تھا۔ مجھے لگا میرے محر رسیدہ مال باپ میرا پیارا بھائی، میری بھالی مجھے گفن میں لبیٹ کر بہت گہری تبریس اُتا تارہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا اُس گرھے کی گہرائی میری گھبراہ ہے ہوں سائیں ناپ رہی تھی۔ پھروہ بچھ برمٹی ڈال کر ملے گئے۔ میں نے چیخنا چاہا میرا طلق بندتھا۔ جیسے کسی نے میری آتا واز کوز نجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ میر ہے جسم سے بسینہ پائی کی طرح بہدریا تھا میرے بال میراچرہ بھی گہوا تھا۔ میں نے کوشش کر کے چیخنا چاہا نا جا ہا مدد کے لیے کسی کوصدا میں دینا چاہیں ۔۔۔۔۔۔ گھبراہ بٹ میں میری آتا نکوک گئی کہ بڑھے کوشش کر میٹھ کیا بات و ضرور پی تھی لیکن کلمہ بڑھا تھا۔ وہ ہوت میں اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں وہ ملک مصطفی علی جس نے سونے سے پہلے شراب تو ضرور پی تھی لیکن کلمہ بھی نہ بڑھا تھا۔ ان کھول میں کی طاقت نے بچھ سے کلمہ بڑھوا یا تھا۔ وہ میر ارب تھا جوواقعی میں میری تھی گیا بہت ڈراؤ نا خواب تھا۔ ان کھول میں کی طاقت نے اس کی میں اُٹھ کر بیٹھ گیا بہت ڈراؤ نا خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسٹائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں وہ تھا۔ ان کی سوچیں دیکھا تھا میں نے ۔ مدشکر کہ میٹواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسٹائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں دیکھا تھا میں نے ۔ مدشکر کہ میٹواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسٹائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں دیکھا تھا میں نے ۔ مدشکر کہ میٹواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسٹائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں دیکھا تھا میں نے ۔ مدشکر کہ میڈواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسٹائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں دیا۔

بر کنے گئی تھیں۔ پرانی ڈگر کی طرف جاتے ہوئے اب اُن کے پیرلڑ کھڑاتے تھے۔ زندگی کے چیبیں سالوں میں بھی انہوں نے ایسانہ سوچا تھا۔ آخر بید نیا ہی اُن کے لیے جنت تھی۔ باقی جنتوں کوسوچ کرانہوں نے کیا کرنا تھا۔ امارت کا طنطنہ ہی کافی تھا اُن کے لیے۔ ملک مصطفیٰ علی کی سوچیس بد لنے والا کون تھا۔

کے بارگ تبرک کی ما نند مینام اُن کے بند ہونٹوں کی دراڑوں ہے بھسلتا۔ اس کو و مکھ کر مجھے خدایاد آیا۔ پہلا خیال میر ہے و ہمن میں کوندے کی طرح لیکا تھا کہ اسے بنانے والاخود کس قدر حسین ہوگا۔ اس کے حسن کا فسوں میر سے روم ردم میں بھیلا۔ وہ بہت خاص الخاص تھی۔ مبر حل ایثار شکر' تھہراؤ۔ بھی بچھتو تھا اُس میں 'باعصمت کر کی بااخلاق صالحہ! احساس کی نبی تلی بار آور کی کہیں بہت اندر کی ہر ہر پرت تک پھیلی ہے۔ بھروہ 'وہ نہ رہ اُن کا باخلاق صالحہ! احساس کی دھال تھی ادر ملک مصطفیٰ علی اپنی ہا نگ کے آخری ہال تک اس میں ڈیو پھیے کے اندر باہراُم فردا کے احساس کی دھال تھی ادر ملک مصطفیٰ علی اپنی ہا نگ کے آخری ہال تک اس میں ڈیو پھیے سے۔ اُس نے ان کو ان کے رہ سے ملوادیا تھا۔ پہلی ہی نگاہ میں کسی بشرکو دیکھ کر مقابل کو اُس کا خدا یاد سے۔ آخل ہیں کہی بشرکو دیکھ کے مساتھ ایسانی ہوا تھا۔ کیا دہ اُم فردا کو دیکھنے سے پہلے لا دینیت سے مرتکب تھے؟ کیا دین سے کوموں دور تھے دہ؟ کیا وہ صرف بیدائش مسلمان تھے؟

دین کی مجھاور ہدایت پانے کی وعاخو دیا تکنے گئے تھے اپنے آپ کے لیے رب کو انہوں نے ہرصورت منانا تھا۔ معانی کے لیے اُس کے درباریس سربہ جو و ہونا تھا۔ خضوع وخشوع نیک بیتی کے ساتھ ۔ اُس کی دصدانیت عاکمیت کا آئیں ادارک ملا اُس کے ہرجگہ موجود ہونے کا یقین پختہ ہوا۔ دین و فدہب بھے کہتے ہیں؟ رب کا تھم اُس کی فر ما نبر داری کمس طرح زنگ آلو ودلوں میں جاگزی ہوتی ہے یہ بیس ساکھ اس اُل کی اُس کی فر ما نبر داری کمس طرح زنگ آلو ودلوں میں جاگزی ہوتی ہے یہ بیس اُس کی فر ما نبر داری کمس طرح زنگ آلو ودلوں میں جاگزی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہوئی اس الح اعمال انہیں معلوم ہوا۔ میں پہلے بد مل تھا۔ اس نہیں ہوں۔ اگر وہ میر نے نصیب میں کسی ہوئی ہوئی ہوتی میں سالح اعمال خود میں پیدا کرنے کے بعد ہی اُسے اپناؤں گا۔ شاید تب خود کو اُس کے قابل سمجھلوں ۔ ملک مصطفیٰ علی اس وقت خود کو قدر سے اچھا محسوس کررہ سے تھے۔ انہوں نے ایل می ڈی آف کیا۔ خود پر لحاف ڈالتے سیدھی کروٹ لیٹ کے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ آ ہستہ آ ہستہ گہری نیند میں جارہ سے تھے۔

☆.....☆.....☆

اُمِ فروا شدت ہے انظار کر رہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی جلدی اس کے پیرٹٹس ہے بات کر کے اُسے جھوڑ
آ کمیں۔ وہ یہاں سے فوری طور پر ہلے جانا چاہتی تھی۔ کہ کہ دہ خودی میں آپ ہی آپ خرق ہوتی رہتی۔ زہر ملی

پیانس تھی جواس کی سانسیں چوتی رہتی۔ کیسی او یت ناکی ہے دو چارتھی وہ کی ہے اپنا درو بانٹ نہیں سکتی تھی۔

کے عذاب بن کر اس پرگز ررہے ہتے۔ وہ بلال جمید کے سائے نہیں جاتی تھی۔ وہ گھر پر رہتا ہی گتا تھا۔ اب وہ

ہال کی طرف بھی نہیں آتا تھا۔ آج جب فر واسور ہی ہوتی بیڈروم اندر سے لاک کے وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ پُنی

میں آکر ایک کپ چاہے بنا تا اور تیار ہوکر فیکٹری چلا جاتا۔ اپنے آنے جانے کے لیے اپنے کمرے کا باہر والا

در داز ہ ہی استعمال کرتا تھا۔ رات اکثر باہر سے کھانا کھا کر آتا۔ گئی دفعہ اس نے ارادہ کیا کہ ملک مصطفیٰ علی سے اجاز سے کے کروہ اپنی رہائش کا انتظام فیکٹری کے قریب کرلے۔ پھر خیال آتا اُم فروا بخیرا پنے والدین کے اسان بھوڑ جواڑ ووں گا۔ میری ہی وجہ سے وہ یوں در بدر ہوئی ہے۔ منجد ھاراً سے نہیں جھوڑ میل ہے۔ منجد ھاراً سے نہیں جھوڑ میل کے وجود سے چھٹے چھاتے کی بات یوری کرنا جا ہتا تھا۔

بلال ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آج اُم فروا کوئی کے گھر بھیجنے کی بات یوری کرنا جا ہتا تھا۔

بلال ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آج اُم فروا کوئی کے گھر بھیجنے کی بات یوری کرنا جا ہتا تھا۔

بلال ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آج اُم فروا کوئی کے گھر بھیجنے کی بات یوری کرنا جا ہتا تھا۔

'' بلک صاحب آیک ندایک دن تو مولوی صاحب ہے سامنا ہونا ہی ہے۔ کیوں نہ جلد ہی اس حقیقت کو اُن کے گوش گزار کردینا جائے۔کیا خیال ہے آپ کا؟'' '' بلال آج میں فیکٹری ہیں جارہا، نہتم جاؤ گے۔ آج ہم مولوی صاحب کی طرف جائیں گئے۔'' '' درست پرملک صاحب مولوی ابرا ہیم توا ہے موچی گیٹ دالے گھر میں شفٹ ہونچکے ہیں۔'' ''احِيماتو پھرو ہیں جلے جاتے ہیں۔ بلال جبتم اُم فروا کو بیاہ کرلائے تھے اُس وقت وہ کچی بستی میں رہتے تھے نال؟' '' جی ملک صاحب اب وہ گھر مولوی صاحب نے چے دیا ہے۔موجی گیٹ میں اُن کے دو گھر تھے۔جو غا<u>صے</u> کشادہ اور کھلے ہیں۔'' '' ہاں بلال میں سوچ رہا ہوں کہ ریتو اچھی بات ہے مولوی صاحب دوسری جگہ شفٹ ہو گئے ہیں۔نئ جگہ پر كبى كومعلوم نهيس ہو سكے گا كه أم فروا كى شادى بھى ہوئى تھى ۔' " ملک صاحب تھیک کہر ہے ہیں آ بے خداہمارے کیے آسانیاں فرمائے۔" "أين - "ملك مصطفيٰ على نے كہا-''یہاں پر بھی وہ جامعہ متجد میں امامت کے منصب پر فائز ہیں۔'' ''بلال تم نے دہ گھر دیکھا ہواہے؟'' ''جی ہاں مولوی صاحب کے ساتھ ایک مُرتبہ وہاں گیا تھا۔'' " نھیک ہے ہم اجھی نکلتے ہیں۔" '' ملک صاحب ابھی؟'' بلال حمید کے دل میں گاتھیں بڑھتی جار ہی تھیں۔ '' ہاں بھئی ابھی '' ملک مصطفیٰ علی نے بلال حمید سے مولوی صاحب کا نمبر لے لیا تھا۔ راستے بھر بلال حمید کم صم ہوں ہاں میں ہی جواب دیتار ہا۔اس کا دل ٹکڑ ہے ہور ہاتھا۔ دہ کس موڑیر کھڑا متھا۔ کس قدر مجبور ہے بس وہ اپنی مدد بھی نہیں کرسکتا تھا۔ اُس نے خود ایسے اسباب پیدا کیے تھے کہ اُس کا ول و د ماغ اس کی مدد کرنے ہے انکاری تھے۔مولوی ابراہیم بخش اس دفت مسجد میں تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے بلال حمید کو گاڑی میں ہی جیسے کا مشورہ دیا تھا۔ " ملک صاحب بدورست ہے۔" بلال حمید نے صد شکرادا کیا۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔گاڑی مین روڈ پرایک سائیڈ پر کھڑی ہے۔مبعد تک کے رائے کی ملک مصطفیٰ علی کورہنمائی دی تھی۔ مسجد کے بینار دکھائی دے رہے تھے۔ راستہ چندگلیال عبور کرنے کے بعد مسجد تک اختیام پذیر ہوا تھا۔ اس دقت مولوی ابراہیم بخش مسجد کے ہال میں اسکیے ہی تتھاور تلادت قرآن یا ک میں مشغول تھے۔ملک مصطفیٰ علی اُن کے دا میں جانب بیٹھ گئے اور مولوی صاحب کی پُرسوز آ واز میں عقیدت کے ساتھ تلاوت سننے لگے۔ یہاں کے ماحول میں غیرمرنی سکوت تھا۔ردح پر دراحساس تھا'طمانیت آمیزی لیے شکباری اطراف میں رجی ہوئی تھی۔اس جگہ بیٹھ کر سانس لینا ملک مصطفیٰ علی کو بہت اجھامحسوس ہور ہا تھا۔ساعتیں صند لی عطر و دبیز تھیں \_مولوی صاحب بچاس سال ہے زیادہ نہیں لگ رہے تھے۔معمولی کاٹن کے کھلے ہوئے جوڑ ہے میں ملبوس تے۔ سر برجالی دارٹو پی نیلے چیک والاسفیدرومال اُن کے کندھوں برتھا۔ داڑھی مہندی سے رنگی ہو کی تھی۔ اُن کے چرے پر غیر معمولی برد باری ممکنت شکفتگی اور نری دکھائی دے رہی تھی۔ اُن کی تسلسل بھری آ داز بہت میٹھی تھی۔ جوملک مضطفیٰ علی کے کا نوں میں رس کھول رہی تھی۔ اندرے کی نے بُری طرح ملک مصطفیٰ علی کوزج کیا۔

قرآن پاک بندکرتے ہوئے مولوی صاحب نے مسکرا کر ملک مصطفیٰ علی کی ظرف دیکھا جوان سے خاصے مرعوب دکھا کی درہے ہے۔ ملک مصطفیٰ علی نے سلام کرتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا یا۔ مولوی صاحب نے کر بحوشی سے اُن کا ہاتھ اسپے ہاتھ میں لے لیا اور ملک مصطفیٰ علی کی طرف جبکتی ذہانت بھری آئھوں سے دیکھا۔

ہے دیوا۔

''مولوی صاحب میں ملک مصطفیٰ علی ہوں' میرے کسی جانے والے نے محرّ م کا ذکر اس انداز ہے کیا کہ

دیکھنے کی جاہ یہاں تک لے آئی۔' مولوی صاحب ملک مصطفیٰ علی کی بات کرنے کے دوران سکراتے رہے۔

''جناب میں تو ایک معمولی آ دی ہوں۔ آپ نے ضرورت سے زیادہ تعریف کردی۔ بہر حال آپ کی اس محبت کا ممنون ہوں۔ یہاں تشریف لانے کی تکلیف آپ نے اٹھائی۔ اس کے لیے شکر گزار ہوں۔''

''مولوی صاحب ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔' وہ نروس سے کہ اس باوقار وضع دار مولا ناصاحب کے سامنے بات کس طرح شروع کریں۔ ملک مصطفیٰ علی کی زبان گنگ ہور ہی تھی۔ مولوی ابراہیم نے سوالیہ نگا ہوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف دیکھا۔ جیسے کہنا جیاہ رہے ہوں ملک صاحب بچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔'' بوستور نری تھی مولوی صاحب ہے جہرے پر ملک مصطفیٰ علی حواس باختہ اثبات میں سر ہلا کررہ گئے۔

زی کھل رہی تھی مولوی صاحب کے چہرے پر ملک مصطفیٰ علی حواس باختہ اثبات میں سر ہلا کررہ گئے۔

''فرایئے ملک صاحب۔''

''مولوی صاحب میراایک جانے والا ہے'اس کا مسکدا ہے کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔'' '' فرما ہے۔'' مولوی صاحب ہمدتن گوش تھے۔ ملک مصطفیٰ علی کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا بات کہاں ہے اور کیسے شروع کریں۔ چند کمھے یوں ہی گزر گئے۔ مراسیمگی ہنوز برقر ارتھی۔

'' مُولوی صاحب میراجائے والا گناہ کیرہ کا مُرتب ہوا ہے۔اُس سے پہلے کہ وہ گھناؤ نا تر پھیلا تا اُس کے اندرانسانیت جاگ گئی۔ یقیناً خدا کی طرف ہے اُسے ایس گمراہی ہے روکا گیا' سووہ رُک گیا۔ کیونکہ خدا کا حکم نہیں تھا کہ وہ ایسے گناہ کا مرتکب ہو۔وہ گناہ کرنے سے بال بال بی گیا۔''مولوی صاحب بغور ملک مصطفیٰ علی کو رہاں تھا کہ وہ ایسے گناہ کا مرتکب ہو۔وہ گناہ کرنے سے بال بال بی گیا۔''مولوی صاحب بغور ملک مصطفیٰ علی کو

''مولوی صاحب پھراس مخص نے گناہ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔ خذاہے اسے گناہوں کی معافی ما تکی ہے ول ہے، دہ رب ہے معافی کا طلب گار رہا۔ اُس کی آئی تیسیں بل بل خدا کی ناراضگی کے خوف ہے کیلی رہتی ہیں۔ میرے اس جانے والے کا دل پھوڑا بن چکا ہے۔ سوچتار ہتا ہے پتانہیں میرے مالک نے جھے معافی کیا بیس میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ پر اوپر والا بے حدر حمٰن ہے۔ ایپے بندے کی خلومِ دل ہے مائی گئی بیس معافی کے قابل نہیں ہوں۔ پر اوپر والا بے حدر حمٰن ہے۔ ایپے بندے کی خلومِ دل ہے مائی گئی

معانی کومعاف فرمادیتا ہے۔

معانی کومعاف فرمادیتا ہے۔

ملک مصطفیٰ علی اپنے اندر جھا نک رہے تھے۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے چاہوہ کی بھی نوعیت کا ہو۔ ملک مصطفیٰ علی بلال حمیدتم سے بہت بہتر ہے۔ سیاہ گناہ کی گھورا ندھیر کی رات نے اُسے دہلا کر روک لیا۔ میں تو بچھ عرصہ پہلے تک شراب وشاب کے بغیر رہ نہیں یا تا۔ کیا میں اس قابل خود کو بچھتا ہوں کہ بلال حمید کی حمایت کروں۔ پہلے پہلے تک شراب وشاب کے بغیر رہ نہیں یا تا۔ کیا میں اس قابل خود کو بچھتا ہوں کہ بلال حمید کی حمایت کروں۔ پہلے اپنے کریبان میں تو جھا نک کر دیکھ لوں۔ مصطفیٰ علی یہاں بھی تمہارا طبع حریص مردہ کھانے والے گدھ کی طرح جبر کے کھولے تھ ہیں اُس کے قابل بھی ہو؟ بلال جبر کے کھولے تہمیں اُس کے قابل بھی ہو؟ بلال جبر کے کھولے تہمیں اُس کے قابل بھی ہو؟ بلال حمیدتم سے بہتر ہے۔ مولوی صاحب کی بیان کردہ آیوں نے آئیس شرمندگی کی تخ بستیوں میں دھیل دیا تھا۔ اس وقت وہ بیجانی کیفیت کے ذیرے اثر تھے۔ بوجل پوٹوں کے نیچ براوئش آئیسیں سُلگ رہی تھیں۔

تھا۔ اس وقت وہ بیجانی کیفیت کے ذیرے اثر تھے۔ بوجل پوٹوں کے نیچ براوئش آئیسیں سُلگ رہی تھیں۔

مولوی صاحب کافی دریہ سے ملک مصطفیٰ علی کو دیکھ رہے تھے۔ تب بنا پچھ کیے مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔

'' ملک صاحب میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں۔اُن سے پتا چلتا ہے وہ رب معاف کرد سے والا مہر بان ہے۔ جب بندہ خلوص نیت سے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کر گڑا کے معافی ما نگتا ہے تو وہ رب ضرور معاف کردیتا ہے تب اپنے کرم سے بندے کونواز تا چلا جا تا ہے۔''

"مولوی صاحب جن لوگوں کوائس آری نے تکلیف پہنچائی ہے کیاوہ بھی معاف کردیں سے؟"

'' جناب بہتوا پنے اپنے ظرف کی بات ہے۔اگر وہ اُس آ دی کومعاف کرتے ہیں تو خدا اُن ہے اور خوش ہوگا۔ کیونکہ خدا معاف فریانے والا ہے اور وہ معانی کو پیند فریا تا ہے۔' اچا تک ملک مصطفیٰ علی کی پیشانی پرعرق ریزی نمایاں ہوئی۔' آخر میں کیے مولوی صاحب کو بتا دُن ایسا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔خدا وند میری مدد فرما! مجھے ہمت دے تا کہ میں مناسب الفاظ کا استعال کرتے ہوئے مدعا مولوی صاحب کے گوش گزار کرسکوں۔ کافی ویرسو یے کے بعد ملک مصطفیٰ علی ہولے۔

"مولوی صاحب آب کی صاحبزادی کابلال حمیدے عقد ہواہے نال۔"

"جى بال كياآب بلال حيد كوجان إلى "

"جي ٻاب اتفا قا اُس سے ملا قات ہو كي تھي ۔"

'' بلال اچھالڑ کا ہے اُس نے میری بٹنی کوخوش رکھا ہوا ہے۔ایک مرتبہ وہ ملک مصطفیٰ علی کا ذکر کرر ہاتھا۔ اچھاتو و د آ پ ہیں۔ملک صاحب اس وفت مسجد میں آ پ کی کو ٹی غاطر مدارت نہیں کرسکتا۔''

''مولوی صاحب جوآیات میری ساعتوں میں اترین اس سے بڑھ کر کیا خاطر کریں گے آپ میری۔'' ملک مصطفیٰ علی زور سے گال کھجاتے زبردی کامسکرائے۔

'' مولوی صاحب دراضل میں بہت ضر دری کام ہے آ پ کی خدمت میں جاضر ہوا ہوں۔مولوی صاحب آ پ بلال حمید کوکتنا جانتے ہیں؟'' مولوی صاحب اُن کے سوال پر چونے۔

" بجهے وہ نیک شریف اجھے خصائل کالڑ کالگا۔"

"مولوی صاحب آب نے کوئی چھان بین بہیں کی میں شادی ہے پہلے؟"

'' ملک صاحب میں نے صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھا ہے۔ بیٹی جوان تھی ، اُس کا فرض اوا کر نا میری اولین ترجیج تھی۔ جس میں دیر نہیں لگانا جا ہتا تھا۔ بلال نے بچھ سے کہا تھا۔ مولوی صاحب آپ میرے ساتھ تلہ گنگ چلیں میں اپنے رہتے داروں سے آپ کوملوا دیتا ہوں۔ والدین اُس کے وفات یا چکے ہیں۔ میں نے اُس کے کیے پر بھروسہ کیا۔''

''مولوی صاحب وہ آپ کے بھروہ ہے ہرگز قابل نہیں تھا۔ آپ اُس ہے دھوکہ کھا گئے۔اُ جلے چہروں کے پیچھے نجانے کتنے ماسک شدہ چہرے چھے ہوتے ہیں۔''لمحہ بہلمحہ مولوی صاحب کے چہرے پرزردی کھنڈی حار ہی تھی۔۔

'' ملک صاحب آب کھل کر بات کریں۔' تب ملک مصطفیٰ علی نے نہایت شائستہ الفاظ میں خوش اسلوبی و خوش الله بی نے شائستہ الفاظ میں خوش الله بی خوش الله بی خوش الحانی بھر سکتے تھے حلاوت ڈال سکتے تھے ڈال دی۔ پر ایسانچ تو زہر ملے ناگ ہے بھی زیادہ اذبیت ناک روح ادھیڑنے والا ہوتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی نے نے تلے کئی کو برزخ تک پہنچانے سے بھی زیادہ اذبیت ناک روح ادھیڑنے والا ہوتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی نے نے تلے

الفاظ میں مختصراً بوری بات مولوی صاحب سے کہ ڈالی تھی۔ مولوی صاحب کے جسم پرلزہ طاری تھا۔ وہ نگر نگر سامنے کی دیوار گھورر ہے تھے۔ آئ تکھیں سپائے تھیں۔ جن میں شدید تکلیف کے بحربیکراں مجل رہے تھے۔ اُن کی بیشانی عرق ریز تھی۔ گھرا ہے میں بار بار داڑھی پر ہاتھ بھیرر ہے تھے۔ انہیں کچھ بچھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ آئھوں میں کسیلا دھواں بھر چکا تھا۔ مولوی صاحب ایک بار بھی نہیں بولے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے جتنی دیر مولوی صاحب ایک بار بھی نہیں بولے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی میں ہمت نہیں تھی مولوی صاحب سے بات کی اُن کی ذکا ہیں جھی رہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد ملک مصطفیٰ علی میں ہمت نہیں تھی مولوی صاحب کو مخاطب کیے کرتے۔ لیے سرکتے رہے وہ دونوں مولوی ساحب کو مخاطب کیے کرتے۔ لیے سرکتے رہے وہ دونوں ضاحق سے نگرائی۔

'' ملک صاحب میں آپ کا نے حدممنون ہوں کہ آپ نے میری بچی کی مدو کی۔'' ''نہیں مولوی صاحب میرااس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بیسب اللّٰہ کی طرف سے ہوا ہے۔ آپ نے جس خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بٹی کو بیاہا تھا اُسی رب شاید اُسی وقت ہے آپ کی بٹی کی حفاظت کا ذمہ لے لیا شار کھ کھیں دار سال ''

'' ملک صاحب آپ درست فرمارے ہیں۔وہ پروردگارکارسازے۔میرابیٹااساعیل بخش گھر پرنہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے ساتھ چلنا ہوں اوراُم فرواکو لے آتا ہوں۔'' ملک مصطفیٰ علی سوچ میں پڑ گئے کیونکہ اس وقت بلال حمیدگاڑی میں موجودتھا اوروہ نہیں جائے تھے بلال حمید کا مولوی صاحب سے سامنا ہو۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' بی ضرور میں آپ کو لے کر چلنا ہوں۔ مولوی صاحب کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ شام کو میں خود آ کر آپ کو لال حویلی لے جاؤں۔ اس دوران آپ اپنے گھر والوں سے بات کرلیں۔ میں بھی اُمِ فروا کو ذہنی طور پر تیار کرلوں کہ مولوی صاحب انہیں لینے آرہے ہیں۔''

'' ٹھیک ہے ملک صاحب '' بلیٹھی ہو گی آ وازاب بھی مولوی صاحب کے گلے میں پھنس رہی تھی۔ '' ملک صاحب میں اپنے گھر والوں کومختقر ابتاؤں گا کہ اُم فر واادر بلال حمید میں علیحد گی ہوگئ ہے۔ مزید نہیں بتا سکتا۔ اُس کی ماں بہن بیصد مہ سہار نہیں سکیں گی۔ آپ بھی اُم فر واکو سمجھا دیں کوئی مناسب جواز بنا کراتنا ہی ماں بہن کو بتائے''

مولوی صاحب بظاہر خود میں ہمت پیدا کررہے تھے۔لیکن اندرسے وہ ریزہ ریزہ ہو تھے۔ان کی ہمتیں جواب دے چکی تھیں۔الی تلخ حقیقت جانے کے بعداس وفت وہ سخت نقاست ولاغرین محسوں کررہے تھے۔ لیکن ہمیشہ خدا کی ذات برصر شکر کرنے والے تھے۔ایک تکلیف وہ ٹوٹ بھوٹ اُن کے اندر جاری تھی۔ول خون کے آنسورور ہاتھا۔ خون کے آنسورور ہاتھا۔لیکن ہرسانس کے ساتھ خدا کاشکر اوا ہور ہاتھا۔ ''مولوی صاحب آپ سے ایک گزارش ہے آپ بلال حمید کو معاف کرویں۔وہ اینے کیے پرسخت نادم

ہے۔وہ خود آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔'

ہے۔وہ خود آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔'

' ملک صاحب میں نے خداادر اُس کے رسول کے صدقے میں اُسے معاف کیا۔ آپ اُس سے کہیں بھی میرے ساخے ند آئے۔' اچا تک سے مولوی صاحب کی آ واز رندھ گئے۔ ایک ولخراش گھٹی کھٹی سکی انہوں نے کیلے کے اندر جرانسفا کی سے روک ۔وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے صابر وشا کرانسان تھے۔اُن کی جگہ کوئی اور ہوتا تو و معاثریں مار مارر و تا کیکن مولوی ابراہیم بخش اپنے لیے اپنے خداسے آسانیاں مانگ رہے تھے۔

اس صدے کو سہنے کی ہمت کی طلب کررہے تھے۔

'' مولوی صاحب بہت بہت شکریہ۔اب اجازت عاموں گا۔شام پانٹج بجے میں آپ کو لینے آؤں گا۔ پر میں ہیں کہ سے سی میں میں ''

آ ہے میں آ ب کوآ پ کے گھر تک چھوڑ دول۔''

سے میں ہب در چیا جاؤں گا۔ای گلی میں ہے میرا گھر۔ پہلے میں شکرانے کے نوافل ادا کرنا جاہوں گا۔'' '' شکریہ میں جلا جاؤں گا۔ای گلی میں ہے میرا گھر۔ پہلے میں شکرانے کے نوافل ادا کرنا جاہوں گا۔'' آئر میں دیتر سے میں میں کی کا میں شور نفا کی میں ان آپا

گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل دہ اٹھے ادر لفل کی نبیت با ندھ لی۔ ملک مصطفیٰ علی کے دل کا بوجھ کا فی حد تک اُتر چکا تھا۔وہ اٹھے اور آ ہت، روی سے مسجد کا صحن عبور کرتے ہوئے دروازہ یارکر کے گلی میں آ گئے ۔گلی سے گزرتے ہوئے اُن کی نظر ایک گھر کے سامنے لگی' مولوک ابرا ہیم بخش' کے نام کی مختی پر پڑی۔انہوں نے بغور گھر کی طرف دیکھا اور آ گے بڑھ گئے۔

☆.....☆......☆

اس دیک اینڈ بلال حمید کونورین کی والدہ کا فون آگیا۔وہ اٹھوتو کب کا گیا تھالیکن ابھی تک بسنز میں تھا۔وہ اتی جلدی اُٹھ کرکرتا بھی کیا؟ کون تھا اُس کا منتظر .....و بیک اینڈ پر وہ سخت بوریت محسوس کرتا۔اس کے پاس کچھ کرٹے کوئی نہیں ہوتا تھا۔نورین کی والدہ بلال حمید سے کہ رہی تھیں۔

''بلال بیٹااگرمناسب مجھوتو ہمارے ہاں چگر اگالو۔ دراصل میرا بیٹامحمود اپنے سسرال ملتان گیا ہوا ہے۔ آج و یک اینڈ پرنورین نے خاص دیسی لا ہوری کھا نا بنانے کا ارادہ کیا ہے۔اس لیے میں جا ہتی ہوں بیٹا کہ سے لکھی سے انتام ''

آپ ج مارے ساتھ کرو۔

''''جی کیوں نہیں!'' وہ کچھ ہکلایا۔ بلال حمید کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا جواب دینورین کی والدہ کو۔اچھا ہے تھوڑا ٹائم اُن کے ساتھ گزار لے گا تو بہتر ہے۔ بیسوچ کراُس نے جامی بھر لی تھی۔

'' نھیک ہے جی دو پہرتک میں حاضر ہو جاؤں گا۔''اس طرح بلال کی نورین کی فیملی ہے کمل شاسائی ہوگئ اوراب بلال حمید کو بھی نورین کے گھر جانا اچھا لگنے لگا تھا۔ یہاں آ کڑاس کا دھیان بہت حد تک بٹ جاتا تھا۔ نورین بھی اُس کو عام نہیں گئی تھی بلکہ اُس کا خیال بلال حمید کوا کثر آتا۔وہ اکثر احمد کے لیے بچھ نہ بچھ لے کر جاتا۔احمد بلال حمید سے مانوس ہونے لگا تھا۔ بلال احمد کے ساتھ خود کوفریش فیل کرتا تھا۔نورین کی والدہ باتوں باتوں میں بلال حمید کے متعلق جانے کی کوشش کرتیں۔

محمود ہے بھی بلال حمید کی ملاقات ہوگئ تھی محمود اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھاسا دہ ساانسان تھا۔ اب بلال ہر ویک اینڈیرنورین کے گھر انوائٹ ہوتا تھا۔

محمودا پن بیوی کے سامنے جورو کا غلام بنا ہوا تھا۔ بچوں کی خاطر بیوی کی بک بک جھک جھک برداشت کر لیتا۔ عابدہ نورین کوایک آنکھ برواشت ہیں کرتی تھی۔ گھر میں ہرونت کل بکل رہتی۔ آئے دن روٹھ کر میکے جگی جاتی ۔ مال جی نورین کی وجہ سے ویسے ہی پریٹان رہتی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اکلوتے مٹے کی زندگی اس طرح ڈسٹرب ہوئی رہے۔ وہ جلد سے جلد نورین کی دوسری شاوی کے لیے فکر مند تھیں۔ ڈرتی تھیں کہیں عابدہ اُن کی بٹی کے متعلق غلط سلط با تیں خاندان بھر میں نہ بھیلا دے۔ میہ اور کے واہمے بھی بڑے بجیبہوا کرتے ہیں۔ بلال حمید سے چند ملا قانوں کے دوران انہوں نے اپنے خدشات شیئر کیے تھے۔ اُس روز وہ بلال حمید سے کہدری تھیں۔ '' بیٹا آپ کی نظر میں کوئی اچھارشتہ ہوتو ضرور بتا ہے گا۔''

'' بیٹا آپ کو دیکھ کرلگتا ہے آپ اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ مجھے پہلی ملاقات میں ہی ایٹھے اخلاق وول کے بو۔ اتی جھوٹی می عمر میں بیٹنائی پر محراب کا نشان بنا پو چھے تمہارے خصائل کا پتا دیتا ہے ۔ اس لیے تمہیں اولیت دیتے ہوئے خودتم سے بات کرنے میں عارمحسوس نہیں کر رہی ہوں ۔اب فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے۔'' '' میں آپ کوسوچ کر جواب دول گا۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں۔''

بلال حمد انہیں یہ نہ بتاسکا۔ میری پیشانی کے محراب کی وجہ بھی ایک پارسالڑ کی ہے۔ بلال حمد کانی سوچ بچار کے بعد اس فیصلے پر پہنچا تھا کہ اُسے نورین سے شادی کرلینی چاہیے۔ اس طرح اُس کی زندگی قدر ہے بہتر موجاتی اوراُم فروا کے خیالات سے بھی نجات اُل جاتی ۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اُم فروا کی محبت تا حیات اُس کے دل سے نہیں نکل سکتی تھی اور نہ ہی اُس کے خیال کے بغیر وہ زندہ رہ سکتا تھا۔ اگر نورین میری زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو دردر بھلنے سے نئے جاؤں گا۔ میرا گھر آ باد ہوجائے گا۔ میرا وقت نورین کی سنگت میں اچھا گزرے گا۔ میری زیست کو مخمدہ بے جاؤی سنگ جائے گی۔ ہم دونوں زیست کو مخمدہ بے جات کردیے والا آئس برگ پھلے گا۔ اُس کے بہاؤییں آ سودگی میں آ جائے گی۔ ہم دونوں وکھی ہیں ایک دومرے دل کا حال بانٹ سکیں گے۔

تورین اچھی لڑکی ہے، اُسے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ کیوں نا ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جا میں ۔ زندگی گفت ہے۔ اس کی شاہراہ پر قدم قدم سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی یار نیز کے بغیر زندگی گزار نا دشوار ، کا ہیں نامکن ہوجا تا ہے۔ جھے نورین کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، تب شاید زندگی کچھ آسان ہوجائے۔ نورین کو میں سب کچھ بناووں گا کہ میں ایک لڑکی سے مجبت کرتا تھا۔ اُس کی شادی کہیں اور ہوگئی۔ ٹھیک ہے میں نورین سے بات کر کے کوئی تھی کے میں نورین سے بات کر کے کوئی تھی کے میں نورین

☆.....☆

اُس روز کی دنوں بعد ثمرین کا فون آیا تھا۔ بلال حیداُس کی آواز سُن کرخوش ہوا تھا۔ \*وکیسی ہوٹمرین؟''

" میں خیریت ہے ہول تم کیے ہو بلال؟"

''میں ..... ہاں میں بہت اچھا ہوں۔''

''وا وُبهت أصحيبه وتم ؟''

" كيا اليمي بات ميس بي " سوال پرسوال مور بيق -

''بلال مجھے بھی یا دکیا؟''اس کی طرف ہے پھرسیوال ہوا۔

'' ہاں جب بھی رات کو نیندنہیں آتی تھی تب مہیں یا د کرتا تھا کہ تمہارا فون آجائے ،تھوڑی کپ شپ ہوجائے گی۔ ہمیشہ تم سے بایت کرنے کے بعد مجھے نیندا تھی آتی تھی۔''

"بس اتنای داسط ہے تہمیں مجھ ہے؟" وہ مسکرا کرخاموش رہا۔ تو قف بعد بولا۔

'' بيه بتاؤتم كهال عائب تفيس؟''

'' يېيى يرگفى ، بىن تھوڑى مقروف تھى۔''

''کیسی مفروفیات تھیں؟''بلال حمید کی آواز میں کھنچاؤ کھیلاتھا۔سیاہ گھنیرے بالوں میں وہ بار بارانگلیاں پھنسار ہاتھا۔وہ خالی الذہنی کی پی کیفیت میں مبتلاتھا۔تمرین کی ہنسی کی آواز بلال حمید نے تی۔ دنتہ

" نتم مردوں کی عادت ہوتی ہے طنزیہ باتیں کرنے کی۔"

''احِيھا۔''وہ جل ہو کرمسکرایا۔ ''میرے ہز بینڈ ترکی ہے آئے ہوئے ہیں۔'' ''اجِعا....اجِعا خير ہے شادي شده ہو؟'' '' خیرے میرے دو بیچ بھی ہیں۔ میں اپنے ہز بینڈے بہت محبت کرنی ہوں۔'' ''اور د وسروں کوفون بھی ڈیلی کرتی ہو؟'' ٹیمرین کی بات ایکتے ہوئے وہ بھرطنز کر گیا تھا۔ ''اب مہیں فون نہیں کروں گی۔'' وہ سنجیدگی ہے بولی۔ '' کیونکہ میں ترکی شفیٹ ہور ہی ہوں۔'' '' ومری گڈ!'' بلال واقعی خوش ہوا تھا۔ " بلال میں نے تمہاراشکر میادا کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ جب میں اُداس و پر بیٹان ہوا کرتی تو میں تمہیں فون کرتی ہے سے تھوڑی دریا تمیں کر کے میرا دھیان بٹ جاتا۔ اُن پریشانیوں سے بچھے وقتی نجات مل جاتی جنہوں نے مجھے گھیرر کھا تھا۔ تم ہے بات کرنے کے بعد میں پُرسکون ہوجایا کرتی تھی۔اچھاا پنابہت زیادہ خیال '' ثمرین تم بھی اپنا خیال رکھنا۔'' دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھتا رہا۔ بےخودی میں مسکرایاا درسونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دن بلال حميد نے نورين سے فون پر کہا تھا۔ آفس آف ہونے پر آپ مجھ ہے کہيں مل سکتی ہيں؟ آپ میرے ساتھ بائیک پر بیٹھ عتی ہیں؟'' ''اییا مجھے پسترنہیں۔ باہر ملنے کی بجائے آپ ویک اینڈ پرمیرے گھر آجا کئیں، عابدہ بھانی بھی میکے گئی ہوئی " 'ٹھک ہے میں آجاؤں گا۔'' ا تو ارکی اس دو پہر بلال حمید نورین کے گھر پہنچے گیا تھا۔ آج بھی نورین نے پُر تکلف کھانا تیار کررکھا تھا۔اس کی والدہ بلال حمید کود مکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش ہو گی تھیں نورین ڈرائنگ روم میں بلال حمید کے لیے کولڈڈ رنگ لانی اورو ہیں بیٹھ گئی۔ بیکھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموثی رہی ، پھر بلال حمید نے گلا کھنکار کر کھیج کھی ہٹائی۔ ''نورین مجھے آیے ہے بات کرنی ہے۔''

'' کہیے میں سُن رہی ہوں۔''

'' نورين آپ کي والده مجھا يک احيفالڙ کالمجھتي ہيں۔'' ''وہ درست ہی جھتی ہیں۔''نورین نے نگاہیں جھکا کیں۔بلال اُس کی صاف کوئی پر محظوظ ہوا۔

'' كانى صاف كويين آ<u>ب</u>؟'' '' بلال صاحب انسان کواہیا ہی ہونا جا ہے۔میری والعرہ نے میرے بارے میں آپ کو ہر بات سچانی سے ''نورین ای سلسلے میں آ ہے ہاے ہات کرنا جا ہتا ہوں۔''''میں سُن رہی ہول۔'' ''آ پ کومیرے ساتھ رشتہ طے ہونے پر کوئی اعتر اض تو نہیں؟'' '' باال صاحب میں به بات نہیں جانتی۔میرادل بار ہارآ پ پراعتبارکرنے کو مجھےاُ کسار ہاہے۔'' '' میں نے آیے کی والدہ کو بتایا تھااس نو کری کے علاوہ میرے پاس کوئی جائیدا دہیں ہے۔' '' بلال صاحب ہرانسان اپنے جھے کا دانا یائی خودا ہے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جومیری تسمت میں ہوگا ہر

صورت بجھے کل کررہے گا۔ دولت کی فراوانی میری نظر میں اہمیت نہیں رکھتی۔ میں سادہ زندگی بسر کرنے والی عورت ہوں۔ ہمیشہ سا دگی کور جیج دی میری والدہ نے روزِ اول سے مجھے مبرشکر کی تلقین کی ہے۔ بجین میں مال کا دیا درس آج بھی میرے بیو کے ساتھ بندھاہے۔شدید تا مساعد حالات میں بھی صبر کا دائس بھی ہاتھ ہے ہیں جھوڑا کیونکہ بچھے خدا کی ذات پر بھروسا ہے۔''''نورین میں اپنے بارے میں پھھاور بھی بتانا جا ہتا ہوں۔' " آیکہیں ۔ ' وہ اب بھی تین گیز دو ہے کی بکل مارے بلال حمید کے سامنے بیٹھی تھی۔

' بجھے ایک لڑی ہے محبت ہوئی تھی۔اییا بیار کہ خود کو بھی فراموش کر بیٹھا ہے۔ بے طرح ٹوٹ کراُسے جا ہا، ا ہے جے سوراج کی ہیرے کی ما نندوملتی کرنیں کا نئات پراہے پر پھیلالی ہیں۔ چہزہ دیکھنے کے بعد تمام حسن اُس کے سامنے ماند تھا۔ دل کے نہاں طانوں میں وہ چیرہ ایسے آباد ہوا کیکی اور چیرے کود میکھنے کی خواہش بھی دل من ندا بھری۔ 'اجانک ہے بلال حمیدی آواز رندھ کی۔ اُس نے ایک ہنکارا بھرا۔

''میری روح میں آج بھی اُس کا پیکر آباد ہے۔خدانے مجھے اُس کی جاہت کی سلطنت بخشی ہے۔شاپداُ س کے خیال سے چھٹکارانہ پاسکوں۔میرے صحرا دل پراس کے خیابوں کی برسات رہتی ہے۔ میں جا ہوں بھی تو اُس کے احساس کی مہلکواینے اندر سے کھر چی ہیں سکتا۔ بیسب میری مجبوری ہے کیونکہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں آپ کویفین دلاتا ہوں بھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا کیونکہ وہ میراکل تھی اور آپ آج۔ '' بلال صاحب آکر آپ میرے کل کو بھلا کر مجھے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر میں اُس لڑی کے لیے اپنا ول کیوں تنگ کروں۔وہ آپ کا کزراہواکل ہے۔''

''نورین اُسلاکی کی شادی ہو چکی ہےا دروہ اینے گھر میں بہت خوش ہے۔'' " بلال صاحب آب نے أسے دعا نيں دي ہوں كى كه وہ ہميشہ خوش رہے؟" " بال ميں نے أسے بہت دعائیں دی۔ وہیلا کی میری پیٹانی پر ہے محراب کی وجہ بھی ہے۔ ' پیرکہد کروہ خلاوک میں مھورنے لگا۔

☆.....☆

مولوی صاحب أم فروا كو گھرلے آئے تھے۔ ملک مصطفیٰ نے أم فرواسمجھا دیا تھا كہ بلال حميد سے علیحد گی کی بابت معقول طریقے ہے ماں بہن کومطمئن کردے۔ بلال حمید کا آپ ہے شادی کرنے کا ارادہ تھا اس کے متعلق کسی ہے ہرگز کوئی بات نہ کرے۔اساعیل سے مولوی صاحب خود بات کریں گے۔اُم فروا آپ بس سے جھیب بھی آپ کی شادی ہوئی نہیں تھی۔ آپ جیسے پہلے تھیں اب بھی ولیی ہی ہیں۔ اگر

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس موج کوا ہے ذہن میں بیٹھالیں گی تو خوش رہیں گی۔ مانا کہ بیہ سب مشکل ہے لیکن آ پ کوشش ضرور کی مصلح میں میں میں بیٹھالیں گی تو خوش رہیں گی۔ مانا کہ بیہ سب مشکل ہے لیکن آ پ کوشش ضرور کریں۔اگرا آپ خوش رہیں گی تو آپ کے گھر دالے بھی تسلی پالیس گے۔ ام فر دا! ابھی آپ کی عدت میں ار میں: عار مہينے مزيد بيں - ميں فون پرآب سے رابطے ميں رہوں گا۔'' اُم فروانے بمشکل اثبات میں سر ہلایا۔ ایبوں کے درمیاں آ کِراُم فروا بہت مطمئن تھی۔ پیدنکیف دہ خیال اے نہیں ستا تا کسی نے سرگا تھا کہ وہ کسی غیر کے گھر میں تنہارہ رہی ہے۔اب اس کے چہرے پر گھبراہٹ، بے کسی اور خوف نہیں چھلکتا تھا۔ میہ نیا محلّہ تھا۔ اس گھر میں میرسب میلے ہیں رہے تھے۔ساتھ سِاتھ ہے مید ونوں کھیر مولوی صِاحب نے خریدے متھ تو فورا کرائے پر دے دیے تھے۔اس لیے محلے میں کسی ہے آشنا کی نہیں تھی نہ ہی کو ٹی جانتا تھا کہ اُم فروا کی شادی ہوئی ہے۔اب محلے داروں کو یہ بتا چلنے لگا تھا کہ مولوی صاحب کی دو بینیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بے بی نے علیک سلیک کے علاوہ کسی ہے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے بے بے جی کومختفرِ اُ بتایا تھا کہ بلال حمیدایک مشکوک آ دی تھا۔ تنہاری بینی اور اس کا میل نا مناسب تھا،اس لیےاُ م فروا کوعلیحد گی دلا دی ہے۔خدا کا بھی یہی تھم تھااور ہمارے فی بیں بھی کیلی بہتر تھا۔ اُم فروا کی مال اب اس کے بارے میں آپ جھے سے کوئی سوال ہیں کرنا۔ بس بہی سو چنا، وہ خواب تھا، آئکھ کھی ٹوٹ گیا۔اُم فرواجیے پہلے ہمارے ساتھ رہ رہ گھی اب بھی ای طرح رہے گی۔' أم فروانے بھی ہے ہے جی کو یہی بتایا تھا کہ بلال حمیدا حیما آ دی نہیں ہے۔' تب ہے جی نے اس فروا ہے کوئی سوال جواب سیس کیا تھا۔ بے بی نے سلے بی اُم زارا کوصورت حال ہے آگا وکرویا تھا۔ ای لیے اس موضوع پر اُم زارانے اُم فروا ہے کوئی بات نہیں گی تھی۔ کوئی بھلا کیا بات کرتا، پیرجا دیڈ کوئی چھوٹا نو نہیں تھا۔ بہت تکلیف دہ تھا۔مولوی صاحب اور ملک مصطفیٰ علی کے درمیان کیا بات ہونی تھی۔ ملک مصطفیٰ نے اُم فیروا کوسب کچھ بتادیا کہ کس طرح انہوں نے طریقے ہے مولوی صاحب ہے بات کی گئی۔ ورنہ وہ یر بیٹان میں کہنہ جانے ملک مصطفیٰ علی نے کس انداز میں اباجی ہے بات کی ہوگی۔ وہ بلال حمید کوسو چنانہیں جا ہتی تھی۔ وہ تنہائی میں بیسوچ کر اکثر کانپ کانپ جاتی تھی کہ بلال حمید میرے ساتھ کیا کرنے والاتھا۔اگر خدااس کے دل میں میرے لیے رحم نہ ڈالا تو؟؟؟ بس بیسوچ کر ہی اس کے رونکٹے کھڑے ہوجاتے اور وہ جھر جھری لین تختی ہے آ تکھیں بند کر لیتی مت سوچا کرویہ سب۔اللہ نے تمہیں بچالیا، وہ مسکراتی آ سان کی طرف دیکھتی۔' صدیقے جاؤں میرے پیدا کرنے والے، تُونے میرے بھروے،میرے یقین کی لاج رکھ لی۔'' تشکرےاُم فروا کی آئکھیں بھیگ جاتیں۔اس کے تشکرانہ سجدےاب اور طویل ہو گئے تھے۔ پہلے کی طرح اُم فردانے گھر بلوا مورسنہال لیے۔ بے بے جی شروع شروع میں پریشان رہیں پھرانہیں بھی صبرآنے لگااب وہ مطمئن نظرآتی تھیں۔ '' يروردگار وہي اُم فروا کے ليے بہتر تھا جو تُو نے عطا کيا۔'' اُم فروا کی آئھوں میں اب پہلے والی چیک نہیں رہی تھی۔ درخشاں گلالی گالوں کے منعکس ہوتے رنگ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ بے سکونی حد ے بڑھتی تو وہ یا حی یا قیوم پڑھنے گئی۔ ہونٹوں پرزبردی مسکراہٹ ہے الیتی۔ (عشق کی راہدار یوں میں ، زندگی کی سے بیانیوں کی چشم کشائی کرتے إس خوبصورت ناول كي الكي قسط، انشاء الله آئنده ما دجون ميس ملا حظه يجيجيا )

امتنجاب خاص فرخنده لودعي



ا پنا ہیں ہا ہے ، وینے اس نے بہت می ٹانگوں کے بجوم میں پائیدان پر دھرے ہیروں کو : يَكِمنا جِابا وبال لا تعداد بيرموجود في عُور من كالي سانو لي گندے بير جرابول میں بند اوا وں والے پیزائے مارے پیرول میں حمیدے اپنا ہیرند پیچانا گیا۔۔۔۔۔

#### ذخيرة ادب سے أيك يا ذكار استخاب

ك جلدى تقى \_ حميد كوآج بجرد فترس ليث بون كادر

بس میں اتنارش تھا کہ خدا کی پناہ۔انسان پرانسان المبيل بيرول يربيرسوار عقد برخض كواين مزل يديني تفاده جوتيار مونے الله كارونت كردفتر يہني تك كرونت



كاليك تخمينه ركهتا تها'وه آج آ دھے ہے زیادہ گھر میں ای حتم ہوگیا تھا۔ ہوکورات سے بخار پڑھا ہوا تھا۔اس کے کیے دوالانی ضروری تھی۔ تیار ہوکر نکلنے لگا تو مال نے سبزى كينے تيج ديا۔ وہ ماں كومنع كرسكتا تھا مگر پھر ماں كوخود جانا پڑتا یا بیوی کو پھر پیوکو بخارتھاا ورسبزی بھی آن کھی۔ بس اتی بھری ہوئی تھی کہ وہ بمشکل یا ئیدان پریا پیرٹکا كركك سكا- اس نے سوجا الكلے اساب پر يقينا لوگ اریں گے تو کھنہ کھ جگہ بن ہی جائے گی ۔ چکتی بس ہے وہ گزرتی عمارتوں کو فٹ یاتھ پر چکتے تیزتیز مردوں کؤ عورتوں اور بچوں کوگز رتے ویکھار ہا۔ سب کوئہیں نہیں بہنچنے کی جلدی تھی۔اس کا ایک پیرسلسل ہوا میں معلق تھا اور آیک پیر کے سہارے وہ بس میں سوار ہونے کا الزام اٹھائے ہوئے تھا۔ وہی اکلوتا پیرکس کے بھاری جوتے تلے کچلا گیا تو وہ ملبلااٹھا۔ یا وُل ھینچ کینے کا تو سوال ہی ہیدا تهيس موتاتها كه ده ايك پيرېراي تو كفر اتها ـ ايك تكليف ده ویج کے ساتھ ایس نے نیچے کی طرف نگاہ کی مربے شار بیروں کے جوم من اسے اپنا پیرلمین نظر ند آیا۔ کسی دوسر ہے محص کا جوتا بدستوراس کے بیر پر سوارتھا۔

''ارے یار میرانیرتو چھوڑ دے۔'' تکلیف کی شدت میں اس کے منہ ہے ہے اختیار ایک جھوٹی ی گالی پھسل گئی۔ اس نے بددفت اپناد با ہوا پیر ہلانے کی کوشش کی تا کہ بھاری جوتے کواحساس ہوکہ وہ ایک معصوم چیل پرسوارہے۔

اپنا ہیر ہلاتے ہوئے اس نے بہت ی ٹاتلوں کے ہجوم میں یا سیران پر دھرے پیروں کو دیکھنا جاہا وہاں لاتعداد بيرموجود بتف كورے كالے سانولے كندے پیر جرابول میں بند بوٹول والے بیر استے سارے بیرول مين حميد سے اپنا بيرند بہجانا كيا۔

ارے ان پیروں میں میرااپنا پیرکون ساہے؟ اس نے خودے یو چھا۔اس خیال کے آتے ہی اس کا دل بےطرح دهر كنے لكا۔ كيا ميرا جافظةِ م موكيا ہے؟ وہم كى سردلبراس کے بورے جسم میں دوڑ گئی۔ کھبراکے اس نے پھر پیروں کے جوم میں اپنا پیر تلاش کرنا جاہا۔ ارے میرا پیرکہال کیا؟ان

یروں میں میرا پیرکون ساہے؟ اس نے پھرخود سے یو چھا۔ کلے جانے کے سبب ابھی تک اس کا پیرورو کررہا تھا مگرود اہنے ہیرکو تلاش کرنے ہے قاصر تھا۔ ابھی وہ اس کرب میں مبتلاتھا كەاساپ بربس رك-اندر ، كھے بيجادرايك إدهير عمر برلع بیش عورت یائیدان پر آ کے ایسے کرے جیسے کسی بدسلیقه عورت نے گھر کا دروازہ کھول کے کوڑے کا تھیلا کھر ہے باہراجھال دیا ہو۔ بے جاری عورت کے برقع کا نقاب اس کی گردن میں بھالی کے بھندے کی طرح اٹکا ہوا تھا۔ اس کے تھٹے ہوئے گلے ہے پھنسی پھنسی آ وازنگل۔

"اتی سواریاں کیوں تھوٹس لیتے ہو کم بختو۔التد تمہارا بیر ہ غرق کرے \_ستیاناس ہوتمہارا' ذکیل لا کچیو' کے لیو خون کروخدا کا جھوٹے چھوٹے ان بچوں پرنورجم کھا و کمینو۔'' ''امال جی!تم بھی تو ترس کھا و' ایک تکٹ میں ای پنیری؟''

کنڈیکٹرنے ایک ایک کرکے پانچ نیچے بازو ہے المُعاالُها کے نٹ یاتھ پہر کھ دیئے اور بس چلانے کا اشارہ دیا۔ کنڈ مکٹر کی بات من کے پائیدان پہ لٹکا جوم بے اختیارہنس پڑا۔ کنڈ بکٹرنے بس کے ہینڈل کے ساتھ جھولتے ہوئے آوازلگائی۔

''منٹ ُوا مکہ شالیمار جلوٰ چلوٰ چلو \_''

حمیدے صبط نہ ہوسکا۔ کنڈ بکٹر کی ہے حسی پیروہ جفخهلا اللها-"يار مجهة خيال كريها، ي بند ، يد بنده ير ها بواب

صاحب جی جب تک عوامی حکومت رہے گی ایسا ای ملے گا۔" كند كيٹرنے خوش دل سے كہا۔ ''اورالله جا ہے توعوای حکومت سدار ہے گی۔'' "اورالله حاب تو بهارا كاروبار بهي ايسے بي رہے گا' بہارہ بہار یارو مارا وفت آیا تو آپ لوگ فریاد کرنے لکے ہو؟" کنڈ مکٹر چر کر بولا۔ سوار یوں میں سے کی نے کنڈ میکٹر کی بات کا نونس نہ لیا۔ پائیدان پہ مزید موار یوں کے ہیر بڑھ گئے تھے۔ حمید نے مشکل سے ہیر بدلا اور دوسرے تازہ دم پیر کے مہارے پھر کس کے ڈنڈے

(دوشيره 230

کے ساتھ لٹک گیا۔ کنڈ مکٹر کی بات نے اس کے ذہن میں کھلبلی میادی تھی۔ ڈنٹرے کے ساتھ لٹکے لٹکے وہ اپنے اندر كند يكتر يحاطب موا

'' بھائی' ہمیں یہی تو گلہ ہے یہی تو فریاد کرتے ہیں ہم محر ہم ہیں کون؟ ہاری چینیں ہاری آہ و فغاں سنتا کون ہے؟ بھلاہم كس كھيت كى مولى ہيں؟ ابھى تھوڑى دريملے مجھے اسي پيرتهيل مل رہے تھے جہال بيروں كى شاخت ختم ہوجائے وہاں انسان کیسے بہجانے جاسکتے ہیں؟ اب دیکھو اس بس کے یائدان یہ بیرایے ایک دوسرے پر چڑھے کلبلا رے ہیں جیسے برسات میں کیجوے۔ بچھے تو میرے بیر کے دردنے احساس دلایا تھا کہ وہ ہے اور وہ میرا پیر ہے۔اس کا میرے میم میرے دجودے کے تعلق ہے درنہ مجھے ابھی پتا تہیں کہ میرے ہیر کہاں ہیں؟ میں خود کہاں ہوں کیونکہ میرا ایک پیر بموامیں معلق ہے اور دوسرا یا ئیدان بیدهراہے اس کیے میں وٹوق ہے ہیں کہ سکتا کہ میں بس میں سوار ہوں یا ہوا

ہ،ری. '' پیسے نکالیں جی کیٹے کنٹر کیٹر پائیران کی کے بیری سوار یوں کے سریر کھڑا ہوکر کاروباری کہے

میں اور کی آواز سے بولا۔

" ذراد میمو بیموں کی کسی جلدی پڑی ہے۔اس حالت میں بیسے نکالے جاسکتے ہیں بھلا؟" کمی دل طلے نے کہا۔ دوسرا بولا۔ ' خود بی سوار بول کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نكال كے مارے ہاتھ توجيب تك يس بھي عقے۔" " جُكه وية تهين بين اور يسي ما تكن لكت بين کا ہے کے پیے بھٹی؟"

حید کے ساتھ کھڑانو جوان نیانیاملازم ہوالگتا تھا۔ " جگہنیں ہے باؤ جی مگر پہنچ ہی جاؤ کے نا آخر

كند كيشرنے ایسے کہاجسے احسان جمار ہاہو۔ ''تو پھر بیسے بھی نہیں ہیں۔''نو جوان نے جھلا کے کہا۔ " بي بات ہے تو پھرس بس بھی تیری ماں کی کود ہیں ے ار جافورا۔

نوجوان کے گرم خون میں ابال اٹھا اور اس نے كند يكثر كے كال بيدايك زور دار تھيٹر تكا ديا۔"اب كے بول اتنی در سے میں تیری بکواس من رہا ہوں ۔''

تھیڑنے کنڈ مکٹر کے خون کو بھی چو لیے پر چڑھادیا اس نے نو جوان کوٹائی سے پکڑااور چلتی بس سے چھلاتک لگا دی۔ دونول مجھ دور بس کے ساتھ تھیٹتے رہے۔سوار بول میں ایک دم تھلبلی مچے گئے۔ جوسیٹوں پر بیٹھے تھے وہ ا چک ا حِک کے باہرد مکھنے لگے۔جو کھڑے تھے وہ ایک دوسرے کے اویر سے جھانکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈرائیورنے بس بروك دى۔ ديمين ويمين بس كى سارى سوارياں نيج اتر كنين .. فث ياته بيه وه دونول آبي بين منتم تتما يتھ۔ آ نافاناً دونوں طرف کی ٹریفک کھینس کئی اور سڑک پر جھیڑ التمنى ہوگئ\_پیدل جلتے لوگ بھی ایسے دوڑ نے جلے آئے جسے اللہ کے نام کے پینے بائٹے یر دیہائی بیجے دور تے ہیں۔ لڑنے والول کو کسی نے چھڑانے کی کوشش ہیں گ۔وہ سب کویا کسی اکھاڑے میں دو پہلوانوں کے فن کا مظاہرہ و مکھ رہے تھے جبکہ یہاں صورت حال میکھی کہنو جوان کے کوٹ کے بٹن ٹوٹ ھیے تھے اور دوسرے کا کریبان جاک تھا پھر کسی نیک بخت عمر رسیدہ تحص نے ہمت کی اور آ کے برده كرنوجوان كوبازوس پكركر كلينجان جوان ماته جمران ک کوشش کرتے ہوئے بھاکارا۔''میں اسے بتا تا ہوں کہ سواری کیے اتاری جاتی ہے۔"

''بیٹا!تم پڑھے لکھے ہو کر ایسی فضول حرکت كرتے ہو؟ بتاؤ اس چھوكرے كے منہ لگ كر تہارے لیے کیا پڑا؟"بڑے میال نے نامحانہ انداز میں نو جوان کو مجھانے کی کوشش کی۔

"اس کے لیے تھا ہی کیا؟" کنڈ مکٹرنے جست لگا کر بس کے بائدان پر چڑھتے ہوئے کہا اور وروازہ تقبیقیا کے بس چلانے کا اشارہ دیا جیسے وہ بس کونہیں محوڑے کو ہنکار ہا ہو۔ سوار یاں بھاگ بھاگ کر پھرے بس میں سوار ہو کئیں نوجوان بھی بس میں آم کیا۔اے بہرطور دفتر پہنچنا تھا۔ دونوں نے اینے غصے کے بوجے کوایک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اپنے جوتے صاف کیے۔دردازے پر پڑے بھاری لیمتی پردے کو کھے کا کراس نے ذراسا اندرجھانکا۔ ابرانی بھول دار قالین ہے ذراسا آئے چکدارمیزکے بیجے جل کا ہیٹر جل رہا تھا اور عمدہ لکڑی کے بالش شدہ یا ئیدان پر سیاہ لفتکتے ہوئے دو اعلیٰ چڑے کے بوٹ رکھے تھے جن میں اس كانرك بيرتهاور جومرف اتناطع تھ كه كاڑى سے ار کے این کرے تک آئے تھے اور دبیز قالین پر چلتے ہوئے آ کریائیدان برنگ گئے تھے۔ حمیدنے دردے س ئس کرتے اینے بیروں کی طرف دیکھا جن پر راہتے گی وهول جی تھی اور جوز حی تھے۔ وہ خفت ہے آ ہتہ آ ہتہ چلتا ہواباس کی میز کے سامنے جا کر کفہر گیا۔

'' وارننگ کا کوئی اثر نہیں ؟ او کے۔'' وہ ہیڈ کلرک کی طرف متوجه ہو گئے۔

"سارے عملے کی رپورٹین سائن ہو گئیں؟" "جى سرور المائيل نے بيك يد بند هے بالھوں کو جنبش دیئے بغیر کھوڑی کو مزید کردن میں گھساتے ہوئے جواب دیا۔ حمید جانے کے لیے مزاتواہے لگا جیسے اس کے پیراس کا ساتھ ہیں دے رہے۔اس نے بمشکل اپنے ہو جھل بیروں کو ایرانی قالین پر کھسیٹا اور بے ارادہ ہی ناریل کے پائدان پررکر تا ہوائے کرے کی طرف برھ گیا۔

"تو کیا ہے میرے ای بیریں؟ پھر سے میرے تابع کیوں ہیں؟اور میز مین جس پر بیہ جلتے ہیں؟ کیا یہ میری زمین ہے؟ ' بند کٹر کی طرح سوالات اس کے اندر سے بلتے رہے اور وہ کسی بے جان تھڑی کی طرح اپنی میز کے سامنے بچھی بوسیدہ می کری پر ڈھیر ہوگیا۔ اے محسوس ہور ہاتھا جیسے دو جمک دار بوٹ اس کا دل چل رے ہیں۔اس نے اسے دونوں ہاتھ دل یراس طرح رکھے جیسے اے جوتوں کی ز د سے بچار ہا ہواوراس کا سر خود بخو دميز يرجھكتا ڇلا گيا۔ دوسرے پر مکول اور گالیوں کی گولہ باری کر کے خاصی حد تک اتار پھینکا تھا۔بس کے چلتے ہی کنڈیکٹر نے جلدی جلدی سوار ہوں سے کرایہ وصول کرنا شروع کردیا۔ نو جوان نے اپنے بالوں پر ہاتھ چھیرا کوٹ کے کندھوں ہے مٹی جھاڑی اور جیب سے رومال نکال کے باحیھوں ے ہِستاخون ہونچھا۔لوگ کہہرے تھے۔

" بھی آنے کا گرمی سردی نے ہمارا خانہ خراب کر ديا ' دفتر ميں غير حاضري لگ چکي ہوگي۔''

'بھر کریں نا اس کی ربورٹ\_''نوجوان نے كند يكثرى طرف اشاره كرتي موع كها-

"کس کے پاس کریں؟" کئی آوازیں طنزیہ کہتے میں ایک ساتھ ابھریں۔اس اثناء میں کنڈیکٹر ٹکٹ کاٹ کے فارغ موچکا تفا۔وہ نوجوان کے قریب آ کے کھڑ اموااور بولا۔ '' چارلفظ پڑھ کے رپورٹ کرنے کی دھولس دیے

محی کھی کر کے یکھ لوگ بننے لگے۔کنڈ یکٹر کے ساتھ کھاور آ وازیں بھی تھیں۔ کھی جمایی اور کھی خالف حميد في واز كے جھرمث ميں كنڈ ميکٹري وازكو بہجانا۔ ''باو'' تیرا پیٹ اکر نعرے لگانے سے بھرتا ہے تو لگائے جانعرے۔ میں بھی پیٹ ہی کے کارن پھیرے لگاتا ہوں سواریاں چڑھاتا ہوں۔''

حمید کو دفتر بہنچنے میں در ہورای تھی۔ وہ مصطرب تھا۔ال ایک مہینے کے دوران وہ پھٹی مرتبہ دفتر تاخیر ے بہتے رہاتھا۔افسر بالاےاے وارننگ مل چکی کھی کہ وہ دفتر دیرے آنے کی دجہ بتائے۔ایے بس اساپ پر ارتے ہوئے ال نے سوچا۔

' بھلا مجھے کیا لینا دینا'جہنم میں جائے بس اور كندُ يكثر يُبطل تو جلال تو كاوردكر تأوه تيزتيز جِلنے لگا۔ دىمبر كامهينة حتم مور باتفااوراكى آرجانے والى تفيل-اسے خدشه تقاكه ال كاافسرال كى خفيه ريورث اليهي نهيس لكھے گا۔ یہی سب سوچتا ہوا وہ افسر بالا کے کمرے کے سامنے جا کردک گیا۔ نازیل کے موٹے یا تیدان براس نے دکڑ کر





#### اسماءاعوان

ہے جو شخص کسی مقصد کوسا منے رکھ کر محنت کرتا ہے، اُس کو اِس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہے جس کو منانا نہ آتا ہواُس سے خفانہیں

ہونا جائے۔ ﷺ چہرہ ایک جراغ کی مانند ہوتا ہے، جس میں اگرخوشی کا تیل ندڑ الوتو وہ بجھ جا تا ہے۔ مرسلہ: رخسانہ رضوی لندن

چنت کی سم

اگر آپ ہر پریٹائی سے بچنا جائے ہیں تو صرف نماز کی ہم ہی استعال کریں۔ کیونکہ نماز دی ہے آپ کوائے فری ہے آپ کوائے فری مواقع اور وہ بھی روزانہ،اس کے ساتھ ساتھ اُن لمیٹڈ فری رحتیں، برکتیں اور سکون ہی سکون بلکہ تہجد میٹڈ فری رحتیں، برکتیں اور سکون ہی سکون بلکہ تہجد میٹ کے سے سے 5 ہے تک سب پہورور کے منوا یئے تو نماز پڑھوا ور سب کہ دوور (نوٹ) ہے قرسانس رُکنے سے پہلے تک ہے۔ مراسلہ: یا سمین اقبال سکھ پورہ لاہور

آگر ہو گود مال کی تو فرضتے پچھ نہیں لکھتے جومتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں وکھتے ہیں ساتھ لاتی ہے زیانے بھر کے وُکھ عالی سنا ہے باپ زندہ ہوتو کانے بھی نہیں چیھتے سنا ہے باپ زندہ ہوتو کانے بھی نہیں چیھتے انتخاب: فہدغفار۔ کراچی

فرمانِ الهي

اے لوگو! یہ رسول تہہارے پاس تہہارے پر دروگاری طرف سے حق لے کرآ گئے ہیں۔ اب (ان پر) ایمان لے آؤ کہ تہہاری بہتری اسی میں ہے اور آگر (اب بھی) تم نے کفر کی راہ اپنائی تو (خوب مجھلوکہ) تمام آسانوں اور زمین میں جو پہلے ہے اللہ ای کا ہے (تم اللہ عزوجل کی گرفت سے کہیں بھاگ کر جان نہیں بچا سکتے) اور اللہ علم مہیں بھاگ کر جان نہیں بچا سکتے) اور اللہ علم وکھمت دونوں کا مالک ہے۔

(سورة النساء، آيت: 170)

اقوال حضرت عليًّ

الفعاف شہاوت کی جان ہے۔ الفعاف برعالب آنا کمال نضلیت ہے۔ المجنور سے عقل کی روشی بردھتی ہے۔ المجناری بدن کے لیے ایک قید ہے۔ المجناری بین بردنا۔ المجنام بغیر کمل کمراہی ہے۔ مرسلہ: معصومہ رضا۔ کراجی

موتنوں کی مالا

المعمد كرنے كا مطلب سے كہ ہم دومروں كاانقام اليا آپ سے ليتے إيں۔

(دوشیزه 234)

ورباركايراع

ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزر بے تو ایک عورت نے اُن سے درخواست کی کہ میری شاوی کو دس سال ہو گئے ہیں ۔ابھی تک اولا دہیں ہوئی ۔'' میں تیرے نام کا دربار میں دیا جلاؤں گا۔انشاءاللہ تیرے یہاں اولا دہوگی ۔''

بارہ سال بعدان ہی بزرگ کا پھرائی گاؤں سے گزر ہوا تو اُسی عورت سے ملاقات ہوگئی جس کے اب دس نے متھے۔ بزرگ خوش ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے۔''

عورت بولی:'' وہ اُس در بار کو ڈھونڈنے مجئے ہوئے ہیں تا کہاُس دیے کو بچھاسکیں ''

مرسلہ: البجم علی نواز ، گلستان جو ہرا گرا جی ۔.... مس قدر حسن میں ڈھلے ہو تم ۔۔۔ جب ہے اس مخص ہے ملے ہو تم

جب سے ال میں سے ہے ہو م استے اُجلے دکھائی دیتے ہو تم استے دن تک کہاں رہے ہو تم بس مجھے دیکھتے ہی رہنے دو منظروں سے بھرے ہوتم اس بیر ت ملہ تایار تمہید

یاس آؤ بو میں بناؤں تنہیں حس قدر پاس آگئے ہو تم شاعر:کامی شاہ،انتخاب:قرة العین کراچی

ایک میاحب ایک مووی و کی کرزورزور سے

پلار ہے ہے۔ '' او ئے گدھے ہاں نہ کرنا کھنس
ماؤ کے۔ او ئے پاکل سائن نہ کرنا، کٹ جاؤ
ضے۔'' اُن کی بیوی نے پین سے چلا کر پوچھا۔

'' آخر آ ب کون می فلم و کی کرگالیاں وے

ر ہے ہیں۔' وہ صاحب افسردہ لیجے میں بولے۔

'' اپنی شادی کی فلم و کیور ہا ہوں یار۔''

مرسله: عائشة نذيم مير يورخاص

من اگرتم اُس وفت مشکرا سکتے ہو جب تم بوری طرح ٹوٹ کیے ہوتو یقین جانو کہ دنیا میں شمصیں کوئی نہیں تو ڈسکتا۔

ہے جب کے رشتوں کی رس کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط نہی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنالیتا ہے۔

ہے درواز وکھل جاتا ہے۔ سے درواز وکھل جاتا ہے۔

منزبراج كاظمى - بريلى ، انڈيا

ور دچگر

ول کو گنوا کے در دِ جگر ہم نے پایا ہے بار ہا بھھ ہی کو پھر بھی گر آ زبایا ہے شیری دہ زلفیں یاد مجھے آنے لگتی ہیں جس وقت ابر گھر کے میرے گھریہ آیا ہے کیسا کھلا پڑا ہے چین میں ہر آیک غنچ شاید کوئی چین میں بہت مسکرایا ہے کیسے محلا سکے گا اُسے اے دل احسن سبب کچھ بھلا کے جس کوفقلا تو نے پایا ہے شامر احسن شامر احسن گرائی دیسا کرائی دیسان شامر احسن گرائی دیسان شامر احسان گرائی دیسان شامر احسان گرائی دیسان شامر احسان گرائی دیسان شامر احسان گرائی دیسان گرائی دیسان کے جس کوفقلا کے جس کوفقلا کو کے جس کوفقلا کے جس کوفقلا کو کے جس کوفقلا کے جس کوفقلا کو کے جس کوفقلا کو کے جس کوفقلا کو کیسان کرائی دیسان کرائی کرائی

د وست

الله دوست کے محمر کوجانے والا راستہ بھی الم

طویل مہیں ہوتا۔ ہے گئی عجیب بات ہے کہ ہمیں دشمنوں کی باتیں یا دنہیں رہتیں گر دوستوں کی خاموثی یا درہتی ہے۔ ہے بہترین دوست خدا کا انمول تخدہے۔ ہے اچھے دوست سفیدرنگ جیسے ہوتے ہیں۔سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ ، نیارنگ بن جائے گا۔ گر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفیدرنگ نہیں بنایا جاسکتا۔ کے سارے رنگ ملا کر بھی سفیدرنگ نہیں بنایا جاسکتا۔

#### حاضر جواب

ایک بچه یارک میں بیٹھا ہوا جا کلیٹ کھار ہاتھا۔ جب اُس نے تیسری جاکلیٹ کھائی تویاس بیٹھی ہوئی ایک عورت أے مجھاتے ہوئے بولی۔'' بیٹامہیں پتا ہے جوزیادہ میٹھا کھاتے ہیں وہ بیار ہوکر جلدی مرجاتے ہیں۔ بجے نے جواب دیا: '' آپ کومعلوم ہے کہ میری دا دی کی عمرایک سوسال تھی ۔'' عورت بولی۔''یقیناوہ میٹھے سے پر ہیز کرتی ہوں گی۔' ''جی نہیں۔'' وہ اینے کام سے کام رکھتی تھیں۔ نکے نے جواب دیا۔

ریجانه مجابد \_کراچی

ایک صاحب نے اپنی بنی سے کہا۔''آج مجمع وہ نوجوان پھر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اُس سے کہدویا کہ بچھےاُس کے ساتھ تمہاری شادی پر کوئی اعتر اض ہیں۔'' '' لیکن ڈیڈی! میں می کوچھوڑ کرنہیں جانا جا ہتی۔'' ''ذرای بات کے لیے اپنی زندگی تجرکی خوشیاں کیوں برباد کرنی ہو؟ احیما ایسا کروہتم اپنی ممی کوجھی اینے ساتھ ہی لے جانا۔''

مرسله: عاشرعتیق له نازهی، کراچی

عجيب بات

ایک مشہور امریکی ائیرلائن سے دابستہ یا کلٹ نے بڑی دلچسپ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جب ہائی وے پرسا ٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو سیٹ ہیلٹ نہ باندھنے کا خطرہ مول لینا پہندنہیں کر سکتے ،کیکن ہوائی جہاز میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ہم ہزاروں فٹ بلندی پر یا مج سومیل نی گھنٹہ رفتار کو جھو لیتے ہیں تو مسافروں کو سیٹ بیٹ کھول دے کا اشارہ جاری کردیتے ہیں۔ ہے ناولیس بات۔ شه دوست کوآ زاد چیموژ دو، قیدنه کرو ساگروه لوٹ آیا تو مجھوتمہارا دوست ہے اگر نہ آیا تو مجھو بھی دوست تھا ہی ہیں ۔

مرسله: افتثال رضا\_اسلام آباد

وه جب بھی ملی اور جہاں بھی ملی جهاية مهاية لهكته مل مگراُس کی چوری کھلی ایک دن د کھایا نجوی کو جواس نے ہاتھ وہ کہنے لگا سخت حیرت کے ساتھ بری بی منافق می لزکی ہوتم جوم سبہ کے اوپر ہے ہستی ہوتم ہے دل میں بسایالسی اورکو کسی اور کے ساتھ رہتی ہوتم

ا نتخاب ِ:صبوحی کاظمی ،شاعر ه شگفته شفیق

سنهري باللي الله الالله كاوردكرن والابلنديول المنديول

یر گامزن ہوجاتا ہے۔ المحقیق کا میالی لگا تارمحنت ہولی ہے۔ الله عا قلول في الكيفيل برداشت كري ونا جاندی زمین سے نکالاتا کہ لوگ فائدہ اٹھا سکیس کیلن بخیل انہیں پھرمٹی اور پھر میں دفن کردیتے مىن تاكەلوگ فائدەنەأ تھاسىس \_

ادانوں اور جاہلوں کی صحبت سے تنبائی بہتر ہے۔ المنفذاؤل سے جرے ہوئے معدے ہول تو د ماغ میں حکمت کی بات کیے آسکتی ہے۔ المنظلب علم کے دوران طالب علم کو بلند ہمتی ے کام لینا جا ہے۔

🖈 ہمیشہ اچھے کا موں سے رغبت رکھو، قلبی سكون حاصل ہوگا۔

مرسله: سنزنگهت غفار - کراچی

بنعالیا۔غلام نے جان نے جانے پر اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ادا كيا بهرآرام سالك كوشي مين جاكر بينه كيا-نادشاه بولات المصلفي!اس ميس كياراز تها؟ " فلسفی نے جواب دیا۔''امن وامان کی قیمت وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں بھنس جائے۔'' مرسله: بسمله اشتیاق به لا له موک

محنت کش مز دور کا دن

ر جش ماتے ہیں نعرے خوب لگاتے ہیں آج کے دور میں کون کہا ل ہے؟ میرا وہ مزدور وہیں ہے ساتھ برس پہلے تھا جہال شاعر: شعبان كھوسە-كوئٹہ

الائے رہے ہیں بک

بچہ ڈیڈی میں آج آپ کو ایک بات بتانا

عامتا ہوں۔

بیہ: ڈیڈی میں نے قیس بک پر لڑ کیوں کے نام ہے تین جعلی آئی ڈی بنائی ہیں۔ \_ ڈیڈی: نالائق بہ کیافضول حرکتیں کرتے رہے ہو تم\_اور به بات مجھے کیوں بتار ہے ہو؟ بچہ: آپ جس پروین کوایک مہینے سے سیٹ کرنے کی ٹرانی کررہے ہیں وہ میں ہی تو ہوں۔ زرین زبیر \_کوشاری \_کراجی

☆☆.....☆☆.

مرسله بسيم سكينه صدف \_ ڈسکه

ایک لیڈر کوتقر رکرنے سے پہلے مائیک درست کرنے کی عادت تھی۔ وہ جہاں بھی تقریر کرنے جاتے ، مائیک کو ضرور ماتھ لگا کر درست کرتے۔ ایک بارائیشن کے دوران میں ان کے خالفوں نے جہاں ان صاحب کوتقر ریکر ناتھی، اس مائیک میں کرنٹ جھوڑ دیا۔تقریر کرنے دالے لیڈرا سیج برآئے اور حسب عادت جوش میں آ کرتقر برشروع کرتے ہوئے مائیک کو ہاتھ لگا یا توان کے مندسے بیہ جملہ نکلا۔ مُو مِها سُوا اور بہنوا ہائے امیں مرگیا۔''

مرسله: مريم لطيف - كراچي

سمین برس کی عمر تک انسان اینے بارے میں شبہہ كرتار ہتاہے كہ دہ احتى ہے۔ جاليس برس كى عمر ميں أے اس شبہہ کالفین ہوجاتا ہے ادر وہ اینے منصوبوں کی کاٹ جھانٹ میں لگ جاتا ہے۔ پیاس سال کا ہونے کے بعدوہ ایی سست گامی برخود کو برا محلا کہتار ہتا ہے اور ارادہ کرتا ے کہاب اینے مقصد کے لیے زیادہ انہاک سے کام کرے کا عرم تے دم تک مرف ارادے بی کرتارہتا ہے۔ مرسله علینه مسین مندوآ دم

امن وامان کی قیمت

ایک بادشاہ اینے غلام کے ساتھ ستی میں سوار ہوا، چونکہ غلام نے سلے بھی دریا کا سفر تہیں کیا تھا اس لیے رونے سٹنے لگا اور کسی طرح پہنے نہیں ہوا۔اس مشتی میں ا یک فلسفی بھی تھا جو یا دشاہ ہے کہنے لگا۔

''اگرا حازت ہوتو میںاس کا علاج کروں۔'' بإدشاه نے كہا "ميں اسے خاص لطف وكرم مجھول كا۔" للسفی این جگہ ہے اُٹھا اور چندمسافروں کی مدد سے غلام كودريا ميس محيينك ديا\_جب غلام درياميس كي غوط كها چکا تو قلنفی نے اسے بالوں سے تھییٹ کر دوبارہ کسی میں

### 医到前医宫宫宫宫宫宫宫

میراسایه،میری مان مجھی غم مجھی دُکھ اٹھاتی ہے مال ہر اک طرح سے دل بہلاتی ہے ماں نہ یوچھو دل اس کا کشادہ ہے کتنا یا ہر غلطی کو میری چھیاتی ہے مال وہ روئے تو میں جیب کراتی ہوں اکثر میں روؤں تو مجھ کو ہناتی ہے مال اکیلا جھے جھوڑتی ہی نہیں ہے میرا حوصلہ بردھاتی ہے مال يا رب سايا تو ركهنا سلامت سدا كه بر قدم ير علم مجھے أن كى دعا شاعره: سعد بينور - كرايي

تیری یا د

یبنا ہوا درد کا غمول نے لباس ہے تم کیا گئے کہ ہر شے اُداس ہے آ ندھیاں تو چکی ہیں میرے در و د بوار پر چھایا ہوا فضا میں کیوں خوف و ہراس ہے كب سے بھتك رہى مول صحرائے زيست ميں تنہا تھنہ لبوں یہ تھہری صدیوں کی پیاس ہے شام وسحر ان آتھوں کو رہتا ہے انظار ترا اس دل کو تیرے ملن کی اب بھی آس ہے سنجال رکھا ہے اس نے بھیگا رومال میرا سوکھا ہوا اِک گلاب بھی یاسمین کے پاس ہے ۔ ا شاعرہ:یاسمین اقبال سنگھ بورہ ۔ لاہور

کتنی پیاری کتنی سندر ہے مال سمی شاعر کا حسیس خواب ہو نتنی سادہ و آساں ہے ماں جیسے کوئی تھلی کتاب ہو تیری دعا سے آباد میری کوکھ مال دونوں اتنے پارے جیسے گلاب ہو تم جو آج نہیں میرے پای مال زندگی ایسے ہے جیسے کوئی سراب ہو آ نکھ جب بھی کی بند پایا تجھے ماں مانتا ہی نہیں دل کہ تم خواب ہو تھام لے ہم کو بھر رہے ہیں مال خاموش كيول موثميينه كي التجاكا كوئي توجواب مو

شاعره:ثمینهٔ عرفان - کراچی

میں ترے لطف انتظار میں ہول مهکتی مهکتی ره گزار میں ہوں نقش ومندلا کے بی چبرے کے میں تری راہ کے غبار میں ہول صحن مکشن میں خاک اڑتی ہے کیے اُجڑے ہوئے دیار میں ہوں جب سے دیکھا ہے اس کو میں نے جمال لا الله الله الله الله المال الله المول شاعر بسميع جمال - كراجي

غزل

غزل

مجت کو ہماری آزما کر دیکھ لوتم بھی ہم سے ذرا وُور جاکر دیکھ لوتم بھی زمانہ دشمنی پر نہ اُر آئے تو پھر کہنا پراغوں کو ہواؤں سے بچاکر دیکھ لوتم بھی بھروسا کارنج کا نازک محل ہے ٹوٹ جائے گا ذرا ای آستیں اپنی بلا کر دیکھ لوتم بھی برے چرے نے کا کوئوں ہے ہم کومسکراکر دیکھ لوتم بھی کہ کہتا ہیار ہے عادل کوئم سے جان جاؤں کہ کہ کہتا ہیار ہے عادل کوئم سے جان جاؤے گی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصور کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی

بالتكو

رات دن بس ترے خیالوں میں،
بس ینی ایک کام باقی ہے
زندگی تیرے نین پیالوں میں
شاعر:شاہانہ احمد خان کراچی

الاسلم زندگی کو میری وہ خود ہی سنا کے روئے

نہ ہو وامنِ قباتر، وہ خود ہی بچا کے روئے

کوئی ان کو یہ بتاوے کہ ہمیں نہ آزمائیں
میری آزمائش پر خود ہی سر جھکا کے روئے
میری کون سی ہے منزل جھے کچھ پتانہیں ہے
جو تھے رائے کے رہبر خود ہی آزما کے روئے
میرے چارہ گر بتادے میرے ہم سفر بتادے
میرے پاس کچھنیں ہے یہ بچے ہیں چندآ نبو
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری واستانِ غم کو وہ خود ہی سنا کے روئے
میری داست کو ہراکے سے وہ خود ہی چھیا کے روئے
میری دارائی سے می خود ہی چھیا کے روئے

غزل

المبھی ہم بھی تھے مشہور یارال اس جو کے اس جو کے خوشیاں بائٹے رہے زندگی بھر سب کو مقدر کھلا ہمارا تو کانٹے انعام ہوئے ایک روز بھی تھی برم رفیقال ایک روز بھی تھی برم رفیقال ایک روز بھی تھی برم رفیقال ایک کوئی لٹتا بھی ہے تو راتوں میں اکثر ہوئے ہم ہوئے برباد تو سر شام ہوئے شاع خواجہ مختیار حسین ۔ خیر بورٹا میوالی ۔ پنجاب شاع خواجہ مختیار حسین ۔ خیر بورٹا میوالی ۔ پنجاب شاع خواجہ مختیار حسین ۔ خیر بورٹا میوالی ۔ پنجاب شاع خواجہ مختیار حسین ۔ خیر بورٹا میوالی ۔ پنجاب

الم جلانے ول مرا نزدیک ول کے آنے لگے چرا کے مری غزل مجھ کو ای سانے لگے

## پر اول تا بات



#### (اس ماه زامدسوری منتر واله بار کاسوال انعام کاحن دار کفهرا به اس اعز ازی طوریر دوشیزه گفت میم روانه کیا جار ها به (اداره)

هم: اگرشیکیپیئر نه ہوتا تو مولا بخش ہوتا، پیر بخش ہوتا، خدا بخش ہوتا۔سب کھے ہوتا۔ایک محف کے نا ہونے ے کیافراق پر تاہے لی لی۔

ن: زین جی ا مجھے صرف اتا بتادیجے وہ میرے ملے میں اشکوں کی مالا پہنا کرآ خرکیا ٹابت کرتا جا ہتا ہے؟ حر: اچھی ار جمند آپ کو کیا پتا اُن کے جذبات۔ اُکھیں آپ کے مجلے میں خالی مالا کم لگ رہی ہے۔ یقبیناوہ آپ کو بوراسیٹ بھی جلد کمل کر دیں گے۔ سانولی نیر بور

© ہائے اللہ زین بھائی! مجھے تو سوال کڑتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے بگر کیا کروں قلم پکڑلیا ہے تو سوال ضرور کروں گی ۔ بس اتنا بتادیں کہ ہر مرد خوبصورت لڑکی ہی سے شادی کیوں کرنا جا ہتا ہے۔ سانولی سلونی لڑکیاں کیا خوبصورت نہیں ہوتی ہیں؟

صحہ بیاری سانولی! تم نے رہے کیا بات کروی۔ خدا بهت جلد شمصیں کوئی خوبصورت سا ہم سفر عنایت كرنے والا ہے۔ مگرايك بات يا در كھنے كى ہے ہر جگهظا ہرداری کاراج ہے۔

يسمين اقبال مستمه يوره - لا مور 🕲 یا کتال کا قومی پھول تو چنبکی ہے قومی پھل کون

مهمه صبر کا مجل جو کسی بھی اینھے اور مینگے کچل کی طرح

 بادل کر جے ہیں تو بارش ہوتی ہے، شوہر گر جے تو کنیا ہوتا ہے؟

محمیہ تب بھی مارش ہوتی ہے مگر طعنوں ، دھمکیوں اور م محمد میں جوتوں کی۔

بڑیا خاتون \_ بہاول تکر

ن: زین بھیا آئھوں سے بات چکی تو دل تک پینجی ول ہے گھر کے لوگوں تک ، گھر کے لوگوں سے شادی تک اب بھلا جلدی سے بتائے اب یہ بات اور کہال کہاں تك ينجى ؟

صمہ: ٹریا صاحبہ میرا خیال ہے بات بہاول تکر ہے خيبرتك تو پہنچ چک ہے۔اپ تو بس طعنے ، تشنے اور صرف لڑائی جھڑے رہ گئے ہیں۔ عالمهتو حيد بهوث ادو @:زين جي!اگرشكسييرَنا هوتا تو.....؟

محمد خدااس ہر جائی کو دس سال میں جھی کوئی تو فیق نہ دے سکا۔ آپ فورا کھڑی ہوجاؤ۔ جھوٹوں کی باتوں یرونت اور عمر گنوا نا کہان کی عقل مندی ہے۔ شاز مین بسجاول ⓒ زین بھائی! دل جلانے دالے لوگ کہاں یائے طتے ہیں؟ حمد سجاول کے علاوہ ہرجگہ یائے جاتے ہیں۔مگر سنا ے آج کل وہاں بھی دل جل رہے ہیں۔

غلام النساء يشخو بيره ن زین بھائی! سرخ گابوں کے موسم میں مجھے بچولوں کے ریگ سیا: کا لے کیوں دکھائی وسے ہیں؟ م اجھی بہن کیا شیخے مور ؛ میں آ تکھوں کے ڈاکٹر نابید ہو یکے ہیں۔ جھے شک مہیں یقین ہے۔ آ ب کے چشمے كالمبرخاصا برھ كيا ہے۔ آپ نورا اين نظر چيك کرالیں۔ درنہ س<u>ا</u> و کالے بھولوں کے ساتھ ساتھ آ ب کو ہرطرف صرف سیاد کالارنگ ہی دکھائی دے گا۔



سربروين صديق \_ رايي © زین بھائی امنی کے مہینے کی سب ہے اچھی بات م مئی کے مہینے کی سب سے اچھی اور میشی میشی بات سے کہ اس مہینے میں دل بھر کر آم کھانے کو ملیں گے۔ (بیالگِ بات ہے کہ بچھلوگ صرف میٹھے آ موں کی گھلیاں تنیں گے) اساره\_والثنء لا بمور © زین جی! بس اتنا بتادیجے، دل کا در دسر کا در دکب

سنهراشاه وجيحه وطني 🕒 اجھے زین ! گھڑی ہوتی تو تمہاری کلائی پہسجادی، گھڑیال لے کر بھالاتمباری کی میں کیے آجاؤں؟ تھے سنہراجی! گھڑی ہویا گھڑیال ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ، بس آیہ آجا تمیں ۔ گھڑی اکلی بار لے توفيق خانم يتكهر © زین جی! بورے دی سال ہو گئے ۔ میں اب تک ای ہرجائی کے لارے لیوں یہ جینی ہوں۔ کیا کروں؟

ورست کریں؟ میچه فوری طور برایسے سر پھروں کا بانی کا ہے کر دیں۔

© زین بھائی! یچ کچ غریب کومہنگائی نے ماردیا ہے؟ مر بالكل يح كما آب نے ۔ بس چھرہ گئے ہیں۔ فائزه نذير حك اليمن آباد

ساجده-راولینڈی

© زین جی!ادا کاره میراشادِی کب کریں گی؟ تھے جب وہ بڑی ہوجا ئیں گی تو شادی کرلیں گی۔ بکھلے برس ہی 22 ویں بار انھوں نے اپنی 22 ویں سالگرہ منائی ہے۔

زامد سورى منثثه والبديار

©زين بھائي! بيدل مائلے مور بسآ ب ديجے؟ محد بیٹا سرے یاس مورے نامور نی۔ کہیں اور ٹرائی کیجے۔ شفقت ناز \_سر کودها

ن زین جی! آسان پر گڈیاں اور گڈے ہزار دل کی تعداد میں سھے براس ہرجائی نے میری ہی پېنگ کو کيون کا ڻا؟

صرارے آب اتنا بھی نہیں سمجھتیں ۔ موصوف آب ہے دوئی کے خواہشندہ۔

فلك ناز مادق آباد

©زین بھیا! خوشی کیا ہے؟ حمد خوشی بظاہر خود کچھ نہیں ہوتی بلکہ یہ دل کا اک شری سااحای ہے۔ \*\*

بن ما تا ہے؟ حمد بیسوال آپ کررہی ہیں؟ اس وفت تو بورے یا کستان بر لا ہوری راج ہے مگر ہم آپ کے سوال کا منرور جواب دیں ہے۔ بجل کی آ گھھ مجولی میں اکثر السے دروا تھتے رہتے ہیں۔

منورسلطان \_نوابشاه ©زین بھیا! شادی مرآ دھی ہے کیا مراد ہے؟ م شادی مرآ دهی ، نکاح کو کہتے ہیں۔

روزي ژبيوزا ـ سيالگوٺ

ن بھیامعذرت کرنے کا بہترین طریقہ تو ہمیں بتادی؟ حربوری طاقت کے ساتھ سامنے والے کا یاؤں ہیل ہے کچل ڈاکیں اور گھبرا کرصرف اتنا کہیں .....سوری! موراحس - سي

😉 زین بھیا! سخت ترین لُوچلتی دو پہریا میں وہ دل ہی کیوں جلائے ہیں؟

حصروه بھی کیا کریں ان کی روشی بی ہے۔ عرفانہ\_کامو کئے

ن زین بھیا! مجھے صرف اتنا یو چھنا ہے آپ کو مکھن لگانے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا مکھن

حرنی لی! جا بلؤی اورخوشامہ ہے ہم دور بھا گئے ہیں۔ اس کیے نہ محن لگاتے ہیں اور نہ لکواتے ہیں۔ محسنه خانزاده - کوثری

🛈 زین بھیا! کوئی سر پھرا ہوتو اُس کا د ماغ کیسے

| CHARTE |              |
|--------|--------------|
|        |              |
| !      | کو بین برائے |
| نام:   | 2015/2       |

روشروه 242



## 

''اے دلوں کا حال جاننے والے پروردگار! میں ان حاضرین کو گواہ بنا کراور نجھے حاضر دناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری رقم جومرحوم نے قرض لی تھی ،اور واپس نہیں کی میں وہ رقم معاف کرتا ہوں۔اےسب سے بڑے معاف کرنے والے! ٹو بھی میرے اس....

#### ایک ایس تحریر جویقینا آپ کوسکرانے پرمجبور کردے گی

میں قبرستان کی سنسان اور وریان فضا سے بہت گھبراتا تھا لیکن اللہ بخشے، جب سے والد صاحب اللہ کو بیارے ہوئے، قبرستان آنا جانا میراو تیرہ بن گیا۔

میں ایک دن والدصاحب کی قبر پرفاتحہ پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ دیکھا کہ کسی کی میت دفنائی جاچکی اور لوگ دعائے مغفرت کے کیے تیار کھڑے ہیں۔ مرحوم کے ایک قریبی دوست بھد خلوص اور نہایت عاجزی سے بارگاہِ رب العزت میں مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ما نگ رہے ہیں اور حاضرین با آ واز بلند آ مین کہدرہ ہیں۔ موصوف کا حلیہ نورانیوں جیسا تھا۔ سر گھٹا ہوا، داڑھی گھنی، موجھیں غنی اور پگڑی کا طرہ لومڑی کی داڑھی گھنی، موجھیں غنی اور پگڑی کا طرہ لومڑی کی دم سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ موصوف نے دعا کرتے دما کرتے دما کرتے دما کرتے دما کر اے

''اے دلوں کا حال جانے والے پروردگار! میں ال حاضرین کو گواہ بنا کراور تھے

عاضر وناظر جان کر کہنا ہوں کہ میری رقم جو مرحوم نے قرض لی تھی ،اور واپس ہیں کی ہیں وہ رقم معاف کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑے معاف کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑے معاف کرنے والے! تو بھی میرے اس مقروض کو معاف فرمادے۔'' (حاضرین نے بلند آ واز ہے کہا۔ آ مین)

''اے ہمارے مالک! مرحوم نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنے گھر کے بجلی کے میٹر میں سچھ گڑ ہو کررکھی تھی۔ائے تنگ دستوں کے دسٹیر! مرحوم کی اس لغزش سے درگز رفر ما۔'' (آمین)

''میرے مولا! مرحوم'سنی' تضیم کرز کو ق کی کٹوتی کے دنوں میں حلف نامہ وے کر' کاغذی شیعہ' بن جایا کرتے تھے۔اےاللہ!اس غلط بیانی کومعانے فرما۔' (آمین)

''اے اللہ! مرحوم کے پاس جارمختلف شناختی کارڈ تنے جن میں سے ایک میں سید دوسرے میں شخ لکھا ہوا تھا۔ تبسرے میں صوبہ مختلف تھا ا در چوتھے میں ولدیت تبدیل کردی گئی تھی۔ اے اللہ! مرحوم کی بیہ غلط بیانی اور ہیرا پھیری معاف فریا۔''(آمین)

''اے اللہ! مرحوم ہمیشہ بغیر ٹکٹ ریل کا سفر

کرتے ہے۔ ریلوے کے کسی ٹکٹ چیکر نے بھی
ان سے باز پرس نہیں کی۔ اے اللہ! ان کا سفر
آخرت بھی بغیر کسی باز پرس کے بخیر وخو بی طے
گرادے۔'(آبین)

''اے اللہ مرحوم پولیس اور عدالت کے بیشہ ورگواہ ہے مگر دل سے میہ کہتے ہے '' میں گوائی دیتا ہول، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔''اے اللہ! ان کی جھوٹی ان کی جھوٹی محود کے مدیقے ، ان کی جھوٹی گواہیوں کو درگز رفر ما۔ (آمین)

''مرحوم پڑوی کے ٹیلی فون کے تاریب ایسی تاریب ایسی تاریب ایسی تاریب کا کر فائدہ اٹھاتے ، گھر میں سکشن پہیل لگا کر خود خوب پانی تھینے لیتے اور پڑوی بوند بوند کو تربت تھے۔ اے اللہ! مرحوم نے تقریباً آدھی زندگی کرائے کے مرکان میں گزاری۔

وہ تین ماہ کی پیشکی کراہے دے کر تین سال بغیر
سی کرائے کے رہتے اور پھر مالک مکان سے
ہزاروں رویے اینٹھ کرمکان خالی کیا کرتے تھے۔
اے اللہ! الی ہزاروں جھوٹی موٹی خطا کیں جو
مرحوم سے سرز دہو کیں، انھیں اپنے کرم سے
معاف فرما۔"(آبین)

''میرے مولا! مرحوم پہلی جماعت سے میٹرک تک کرسچین مشن اسکول کے طالب علم رہے، شایدای لیے قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہے۔

جب کی رشتے داریا دوست کے گھر فاتحہ، سوم، چہلم یابری پرقر آن خوانی میں شرکت کرتے تو قرآن کا پارہ لے کر ہرسطر پرانگل بھیرتے۔

دل ہی دل میں اللہ اکبر کا وظیفہ ورد کرتے رہے اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ساتھ صفحات پلٹتے رہتے ،ای شخص کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت ختم کرتے اور پارہ آئکھوں سے لگا کر پڑھے ہوئے پاروں کی ڈھیری پررکھ دیا کرتے تھے۔

اے اللہ! مرحوم قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں کر سکتے ہنھے مگر اللہ اکبر، اللہ اکبریعنی تیری بڑائی کا ذکر کرتے ہتھے۔ اے میرے پروردگار! مجھے تیری کبریائی کا داسطہ، مرحوم کو اللہ اکبر کے وظیفے کا بہتر ہے بہتراجرعطافریا۔'(آبین)

''اے اللہ! تنگ دی سے نجات کے لیے مرحوم کسٹم کی ملازمت جاہتے تھے مگر عمر زیادہ ہوچی تھی مارک کی سند میں ہوچی تھی ،اس لیے مرحوم نے میٹرک کی سند میں جعل سازی سے تاریخ بیدائش تبدیل کردی اور انھیں نوکری مل گئے۔ محکمہ جعل سازی سے بے خبر رکھنے دالے! مرحوم کی اس جعل سازی سے درگز رفر ما۔' (آئین) کی اس جعل سازی سے درگز رفر ما۔' (آئین) کو خانۂ کعبہ کی زیارت اور رسول مقبول آئیسٹے کے روضۂ اقدس پر زیارت اور رسول مقبول آئیسٹے کے روضۂ اقدس پر حاضری کی گئی تھی۔

انھوں نے کشم کی ملازمت کے دوران بھی کسی کا دل دکھا کر پیسے نہیں لیے لوگوں کو لاکھوں کا فائدہ پہنچا کر ہرسال حج کیا کر تے تھے۔

اے اللہ! مرجوم کے تمام حج قبول فر ما اور ایسے حاجیوں کے طفیل ہم اٹھارہ کروڑ مسلمانوں کے گناہوں کو بھی بخش دے۔'' (آبین)

سے ہوں و س سادے۔ کراین کہ مسلم کی ملازمت کے دوران مرحوم نے سولہ شادیاں کیں ملازمت کے دوران مرحوم نے سولہ شادیاں کیں اور بارہ طلاقیں دیں۔ مرحوم نے بھی کوئی غیرشری کام نہیں کیا۔ایک وقت میں صرف چار ہیویاں ہی نکاح میں رہیں۔ ہیویوں کے ساتھ ہمیشہ 'انصاف' نکاح میں رہیں۔ ہیویوں کے ساتھ ہمیشہ 'انصاف'

تھا، کیکن کچھ عرصے بعد اپنی زندگی ہی میں جانے بوجھے بیوی کو بیوہ ظاہر کیا اور قرض معاف کر والیا۔ پروردگار! مرحوم کے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کومعاف فرمادے۔''(آمین)

''اے اللہ! کراماً کا تبین نے بیضر ورلکھا ہوگا کہ مرحوم نے غریبوں کی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام کیے مثلاً شہر بھر کے اکثر کھیل کے میدانوں، دوا خانوں، اسکولوں، مختلف فلاحی اداروں کے لیے مختص کیے ہوئے خالی پلاٹوں اور پارکوں پر قبضہ کر کے ۔ کی آبادیاں قائم کردیں اور غریبوں کی دعا کمیں لیتے رہے۔

اے اللہ! اس نیک کے بدلے مرحوم کو جنت الفردوس میں خوب صورت باغ عطافر ما۔ '(آ مین)

د' اے اللہ! مرحوم نے ملک میں گنڈ اسٹم متعارف کرایا تھا جس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں جھیوں کو تاریکی سے نکالا اور جھیاں روشنی سے جگمگا تھیں۔

میرے مولا! مرحوم کی قبر کوروٹن کردے بلکہ بقعہ نور بنادے۔''(آمین)

"اے اللہ! مرحوم نے بیماندگان میں جار حاضر سروک بیویال ، بارہ ریٹائرڈ بعنی مطلقہ بیویال ، بارہ ریٹائرڈ بعنی مطلقہ بیویال اور ہر بیوی سے تین تین لئر کیال بعنی جملہ ۴۸ بیٹیول اور لا تعداد قرض خواہول کو سوا گوار چھوڑا ہے۔

اے اللہ! ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔''(آمین)

"اے اللہ! تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ! اگر عاضری میں سے پچھ بندے ان ہی خطا وُل کے مرتکب رہے ہوں تو انھیں بھی معاف فرما۔ "(آمین) کیا۔ ہرنی شادی سے پہلے جاروں ہویوں کے نام نکل نام نکل پر جیال لکھتے اور قرعے میں جس کا نام نکل آتا اے طلاق دے دیا کرتے، بھر تازہ زکاح پڑھوا کر جاری کرتے ہے۔

یااللہ! جنت میں مرحوم کو بہت ساری حوروں سے نواز دے۔' (آمین)

''اے اللہ! کشم ملازمت میں مرحوم نے جب منشیات کے ایک بڑے اسمگارکو پکڑااوراس کے بیسے ول سے ایک اپنا مکان اور ایک تیرا مکان لیعنی ایک اعلی مسجد تعمیر کروا کر اس میں ایک دین مدرسے کی بنیا در کھی تھی تا کہ غریب بچے دین تعلیم ماسل کرسیس ۔ بعد کومرحوم دین تعلیم کی تلقین میں اس قدر مصرف رہے کہ خود انھیں دین پر عمل اس قدر مصرف رہے کہ خود انھیں دین پر عمل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی ۔

اے نکتہ نواز! مرحوم کے اس نیک جذیے کی قدر فریا اور انھیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔''(آمین)

"اے اللہ! مرحوم کو بے روزگار تعلیم یافتہ لڑکوں سے بڑی ہمدردی تھی اس لیے وزیروں کے جعلی لیٹر پیڈ چھیوا کر، نقلی مہریں بنواکر، وزیروں کے جعلی و تعظیوں سے مرحوم نے کئی ہے روزگار لڑکوں اور لڑکیوں کو نوکر یاں دلوا کمیں اور دعا کمیں لیتے رہے۔

آے اللہ! تیرا کرم شامل حال تھا اسی لیے اس جعل سازی پر بردہ بڑار ہا۔

اے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے! لاتعداد بے روز گاروں کی دعاؤں کے طفیل مرحوم کو اجر عظیم عطافریا۔'(آمین)

''اے اللہ! مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کار بوریشن سے مکان کی تغییر کے لیے مرحوم نے بیوی کے نام سے قرض لیا

روو ما 245



كيس بين ملوث ياني كئي بين \_اوروه اوا كاره كوني اور تبیں۔ این صباقر ہیں۔ آج کی تمبرون ادا کارہ



صاقمر يرجمي بدالزامات لگ رہے ہیں۔حال ہي میں صافتر نے بنٹی آئی لو یؤیر ببیٹ ادا کارہ کا ابوار ڈ حاصل کیا ہے۔ ا کشے کی گبر إزبیک اور آروو ا کشے نے اینٹی کریش کے موضوع پر بننے والی

ا مان على جو ڈیشنل کسٹڈی میں ایان علی کو راولینڈی کورٹ نے گزشتہ ماہ 18 دن کے جوڈ کیشنل ربمانڈ کے لیے جیل میں منتقل كرديا ہے۔ 14 مارج كوكروڑوں كى ماليت كے



ڈالرزاممگل کرتے ہوئے ٹاپ ماڈل ایئر پورٹ پر ر نگے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں۔ صباقمر بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ایان علی بعد ایک اور ادا کاره منی لانڈرنگ

#### ہوگا، دیکھنے کے لیے تھوڑا سا انتظار ادر ....کیونکہ اِس فلم کاموضوع بہی ہے۔ منیشا کوئرالہ کی نئ فلم منیشا کوئرالہ نے حال ہی میں اپنی نئ کناڈافلم جوکہ ایک ساجی کارکن سونندا پشکر کی زندگی پر بنائی گئی



ے مکمل کرادی ہے۔ اس نکم کے ڈائر کیمنر AMR رمیش جی اس نکارور میں اسونندا پشکر سابق یو بین بنسٹر ششق تھارور کی مرحوم بیوی تھیں جو کہ انڈرورلڈ ہے گری دوستی رکھتے ہے۔ اس نکم کوایک مرڈرمسٹری بھی کہا جارہا ہے۔ ویلڈ ان منیشا، اُمید ہے این اِس Debui نگم میں جو کہ کنا ڈااور تائل میں بنائی جارہی ہے ہیں اپنا مقدمزیدا و نیجا کریں گی۔ فقد مزیدا و نیجا کریں گی۔

کنگنارناوت ڈبل رول میں آندایل رائے ک<sup>و تن</sup>وویڈمنو ..... ریزن میں





نلم مرکم کی کی وی پر پروموش شروع کردی ہیں۔اس پراوموشن میں اُن کے صاحبزادے آرود کمار بھی ساتھ ہیں۔

فوادخان اورسونم کی بیپل آف یٹورا' پروڈیوسر ریبا کیور، جون سے اپنی فلم میٹل آف یٹورا' کی شوشک اسٹارٹ کررہی ہیں۔اس فلم



کے لیے الہیں سونم اور فواد خان کی ڈیٹس کا بہت زیادہ
انتظار کرنا پڑا۔ کیونکہ خوبصورت کے ہث ہوتے ہی
دونوں اسٹارز کی ڈائریز اگلے کئی سالوں تک فل
تحییں۔ اب کہیں جا کر بیفلم سیٹ کا حصہ ہے گی۔
میل آف بھورا ناکی ناول سے ماخوذ اس فلم کا نام
بھی بہی رکھا گیا ہے۔

ساس خاندانون میں بجین کی محبت کا کیا انجام

کنگنارناوت د بل رول لیے کررہی ہیں تنواور د تو کا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر کنگنا کے دونوں رولز چرجا میں ہیں اور بیاک امید کررہی ہے کہ کنگنااس بار بھی Hit ہوں گی۔

كنال دليش مكھاور نيپال كازلزله 'جنت' اور ُراجه نورلال' ڈائر یکٹڈ کنال دلیش مکھ تباہ کن زلز لے کے دوران کھٹمنڈو میں تنین دن تک



قیام پذیرره کروایس زنده سلامت ممبئی پہنچ گئے۔ ين -اى بار \_ يس كنال في بتايا كماييا لكناتها كم میں زمین کے اندر بھی چکا ہوں اور زمین ہل رہی ہے۔زندگی اینے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ کنال کی کمبی زندگی اورصحت کے لیے دعا ئیں۔ دہ اِس سے پہلے راجەنۇرلال كى ناكاي كازلزلە بھى سبە ھے ہيں۔

ديكا ك Piku 2015ء کا پہلا قیملی ڈرامہ'8 'Piku مئی کو



سینماؤں کی زینت بن رہی ہے۔اس علم میں دیریکا یڈ دکون کے ساتھ کواسٹار ہیں عرفان خان اور میگا اسٹار امیتا بھ بچن بھی ایک خصوصی کردار میں موجود ہیں۔ ڈائز بکٹرشوجیت مِرکز کی اس فلم سے فلم پیڈت بہت اُمبدی لگائے بیٹے ہیں۔دیکھیے اس بارد پریا کا کیا دھا کہ کرتی ہیں۔ بیلک بے چین ہے، دو بڑے ادا کار د پریکااور عرفان کی ادا کاری د یکھنے کے لیے۔

جيكو لين فرنيندس لائيوير فارمنس بولی وڈ ادا کارہ جیکولین فرنینڈس نے لندن کے ایک برنس مین کے بیٹے کی شادی پریرفارم کرنے کی حامی بھرلی ہے۔اس برفامنس برسری تنکن بیوٹی کو جار كرور روي مليس كے مئى كے آخر ميس ہونے والى



اس شادی میں شرکت کے لیے جیکولین فرنینڈس دو روزلندن میں گزاریں گی۔

سلمان خان اور ہر تیک روتن ٹو رس ورلثرا بوارة زيس نامزد

بولی وڈ کے سیر ہیروزسلمان خان اور ہرتیک روش كى اليكشن فلمز لاس الينجكس ميس مونے والے" ورس ورلڈ ایوارڈز' میں نامزد کی گئیں۔ جہاں ان فلموں کا مقابلہ سال کی بہترین ہولی وڈ ایکشن فلمز ہے ہوگا۔ و بنگ خان کی سیر ہٹ فلم ہولی وڈ میں بیبٹ اسٹنٹ



ایوارڈ کے لیے نامزد کی گئی ہے جہاں" کک" کا مقابلہ ایکسپنڈیبل تھری اورٹرانسفار مرزجیسی ہولی وڈفکمزے ہوگا۔ دوسری جانب ہرتیک اور کترینہ کیف کی فلم بینگ

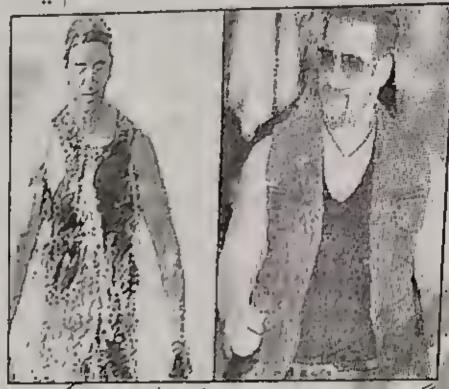

بینک "بیسٹ فائٹ ایوارڈ"کے لیے نامزد ہوئی۔اس وللييكري مين رائز آف اين ايميا تراور يسبن امريكه جيسي فلمز بھی شامل ہیں۔اب و کھنا رہے کہ بولی وڈ کی فلمز ہولی و ڈفلمز کو مات وے بیالی ہیں تاہیں۔

ایشور سرائے بین کامتنا زعداشتہار ایشوریا رائے بچن کا کہنا ہے کدانھوں نے تصویر ا کیلے تھنچوائی تھی۔ اس اشتہار میں ایک سانو لے رنگ کے دیلنے بیلے بیچے کو دکھایا گیا ہے جوایک ز بورات سے لدی سفید رنگت کی ادا کارہ پر سرخ چھتری تانے کھڑا ہے۔ انسالی حقوق کے سرکرم كاركنول نے ایشور بیرائے كوايك كھلے خط میں لکھا



ہے کہ ریصوریا نہائی قابلِ اعتراض ہے۔ایشور میا کی اشتہاری فرم نے کہا ہے کہان کی تصویر سیجے کے بغیر لی گئی تھی۔ یہ اشتہار کزشنہ ہفتے اخبارات میں شالع ہوا تھا جس میں 41 سالہ سابق مس ورلڈنے کام کیا تھا۔ تنقید کے بعد مینی نے اپنے قبس بک صفح پر معذرت شائع کی ہے۔اس کا کہنا تھا کہاشتہار میں شاہانہ شان و شو کت، وقت کی تیر ہے آزاد خوبصور کی اور لطافت د کھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مینی نے کہا ہے کہاس نے این اشتہاری مہم ہے وہ اشتہار واپس لے لیا ہے۔

و پريااور بريا نکا کالا والي ژانس. یخے لیلا بھنسالی کی فلم باجی راؤ مستائی میں رام لیلا ک جوڑی دیریا یڈکون اور رنور سنگھ کے ساتھ بریانکا بھی جلوہ کر ہیں۔ فلم میں شامل کیے گئے گانے میں ادکارہ



دبیکا یڈوکون اور پریا نگا چوپڑا نے لاوانی ڈائس کیا ہے۔ خبریں زوروں پر ہیں کہ دیریا پڈوکون اور پریا نکاپر فلمایا گیامیگانا و بوداس میس ایشور پارائے اور مادھوری بر فلمائے گئے گانے ڈولارے ڈولاکو مکر دینے والا ہے۔

ہیں نیوائیر کے سیکوئل کی تیاریاں فلمساز فرح خان کا کہنا ہے کہ انھیشک بچن نے بیسی نیو ائیر کے سیکول کا اسکریٹ لکھنے کی ذمہ داری کی ہے۔اگر اسکریٹ احیما ہوا تو وہ فلم کی ہدایرکاری کریں گی۔ بیبی نیو ائیر گزشتہ سال ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر قلم ہے۔جس میں شارخ خان، دیکا یڈوکون اورخود ابھیشک بچن نے 14 14 1 - WILLIAM - COS



زندگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جو اس زندگی کو مشكلات كے فكنے ميں جكر ليتے ہيں إن ميں سے بيشتر الجمنيں انسان كى نفسيات سے جرى ہوتى ہيں اور انہيں انسان ازخود طل كرسكتا ہے۔ بیسلسلہ مجی اُن بی الجعنوں کوسلیمانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے مسائل لکے میجیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان مسائل سے چھٹکارہ پالیں۔

انيلا \_حيدرآ ماد

ایاری آیایس صرف ایک کتاب نہیں برھتی بلکہ مختلف کتابوں سے نوٹس بنائی ہوں۔میری کمزوری بیہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی نوٹس مانگتی ہے بتو اس کو منع حبیس کر سکتی۔ بلکہ دے دیتی ہوں۔ پچھتاوا اس وقت ہوتا ہے جب وہ وقت پر واپس مہیں کرتی، امتحان سريرة جاتے ہيں اور نوٹس كوحفاظت ہے جھی مہیں رفتی۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب مجھے یل كروانے كے ليے كيا كيا ہے ليكن ہوتا بيہ ہے كہ خود فیل ہو جاتی ہے۔ایس می الاکیاں ہیں جو میری کتابوں اور کھی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر مجھے ہی تک کرتی ہیں۔ میں کیا کروں۔نفسانی مریضہ بتی جارہی ہوں۔

المحا: جن الركون كا آب ذكركرراي بين انهون نے نوٹس کیے،اینے پاس رکھے لیکن ان سے فائدہ نہ الٹھایا، کیوں کہ وہ پاس نہیں ہوئیں، البیتہ آپ کوضرور نقصان پہنیا، وہ بھی اپنی علطی سے آئیندہ زیادہ وفت کے لیے مسی کونوٹس نہ دیں۔ بلکہ اتن وہر کے لیے وس کہ وہ فوٹو کا بی کروا لیس اور پھر واپس کے لیں ۔اس پر وہ رضامند ہوں تو ٹھیک ورنہ معذرت کر لیں کسی بھی حوالے سے براخیال ذہن مین نہ لائیں كيوں كمالى خيالات كى حقيقت نہيں ہوتى۔ بدر گمانی

بڑھتی ہےاوراس کا سلسلہ چل نکلتا ہے جو انسان کے اینے لیے تکلیف وہ ہوتا ہے اس کا نقصان مثبت سر گرمیوں ہے دوری بھی ہے۔ سجاول بخش ملتان

ا میری والده اس وقت بهت ی باتیں بھولنے کی ہیں حالاتکہ وہ اسکول میں برسیل ہیں۔ سخت مزاج تھیں ،لوگ ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔آج ان کی حالت پرترس آتا ہے میں نے ان ہی کے اسکول سے پڑھاا وراب یو نیورٹی میں پڑھ رہا ہوں۔ان کا خیال آجا تا ہے تو فکر مند ہو كربين جاتا مول -آج بينط كالح ين بين كر لكه ربا ہوں اور ڈرتا ہول \_اس دن سے جب وہ میرا نام بھی بھول جا نیں کی کیوں کہ میرے نانا بھی سب مجھ

اللہ: تحقیقات ظاہر کرنی ہیں کہ 60 سے 80 سال کی عمرکے 6 فیصدلوگ 70 ہے 80 سال کی عمر کے اوراس سے بھی زیا دہ عمر کے 20 فیصدلوگ نسیان یا الزائمر کے مرض کا شکار دیکھے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس مرض میں و ناغ سکڑنے لگتا ہے جس کے سبب بھول کے ساتھ عادات میں بھی نے ربطی پیدا ہو جاتی ہے۔عام طور پر سے مرض مورتی ہوتا ے۔ اگر برونت توجہ نہ دی جائے تو پیلوگ سب ہی

بھے بھول جاتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ خدا کرے اییا نہ ہو۔ ان کو زیادہ در کے لیے اسکیے یا خاموش بیضے نہ دیں۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہیں۔ آرام کے اوقات کے علاوہ ان کے پان بیٹھیں، بہشتے داروں ہے ملوانے کے لیے لیے جا تیں وہ باتیں کریں جن میں ان کو دلچیسی ہو۔علاج اورنفسالی طریقوں سے مدد ل جائے تو بھول کا مرض بڑھنے سے رک سکتا ہے۔

ش: مير ب والد غفے سے بہت تيز ہيں۔ وادا كا بھی غصبہ زیادہ تھا اور میں بھی غصے میں کچھ نہیں دیکھتا۔اسکول میں مسائل ہوئے ، کالج میں کم ہی گیا۔ اب مسکلہ یہ ہے کہ لہیں ملازمت نہیں کر یا تا۔ دوسرے دن ہی جھگڑا ہوجا تا ہے۔ بعض اوقات نوبت مار پیٹ تک چھے جانی ہے۔ دل جاہتا ہے کہ بہت سے دوست ہوں،سب کے ساتھ خوش رہوں کیکن اس وفت جو دوست تھے۔ وہ بھی ساتھ جیموڑ کئے ۔ دراصل میں سے بات کرتا ہوں ، جوکوئی مہیں سنتا۔ میں جاننا جاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا مسكلہ ہوتا ہے جو غصے كے تيز ہوتے ہيں اور لوگ ان سے کیول دور بھا کتے ہیں؟

🕁 کوئی بھی تخف تینیں عامتا کہ دوسراای پر کسی بھی طرح کا حملہ کر ہے۔ غصہ کرنے والے لؤگ بات كرتے ہيں تو لگتا ہے كہ حملہ آور ہور ہے ہيں۔شديد غصے کی حالت نفسانی مریض ہونے کو بھی طاہر کرتی ے اور غصے میں عرفی ہیں دیکھتے کہنے کا مطلب ہے آ پ کو غصے پر کنٹرول ہیں ہے۔اس دوران سے اور غلط كااحساس تهيس رہتا غصہ ورتے ميں ملے تب بھی قابو يا يا حاسكتا ہے۔اس کے ليے شعور ہونا ضروري ہے۔

ا نکاح بہت جلد ہوا۔اس کے بعد دو سال تک ان کوگوں نے رحصتی نہیں کی کیار کا ابھی باہر ہے جہیں آیا۔ بعد میں بات اتنی خراب ہوگئی کہ طلاق ہوگئی۔اس کے بعداحیاں کمتری کا شکار ہونے کی ہوں ۔اوراب بہ حال ہے کہ کوئی گھر میں آ جائے تو

سامنا تہیں کیاجا نا۔ 🌣: رخفتی کے بغیر طلاق ہو جانا یقیناً نا گوار اور مشكل بات ہے۔ إس صورت حال كو برداشت كرينے کے لیے صرف مثبت سوچ ہی مدد و ہے سکتی ہے۔اگر رحقتی ہوجاتی اورآ بے ساتھ نہ رہ یا تیں بھرعلیحد کی اور بھی زیادہ تکلیف وہ ہولی۔آپ میں اور ان کڑ کیوں میں جن کی شادی نہیں ہوئی کوئی فرق ہی تہیں ہے، پھرا حساس کمتری کیوں؟ تقدیرے فیصلوں پرمبر کرنے واليخوشيال ياليتي بين-

سكينه-اسلام أباد

الله على خوشال كرانے سے ہے۔ آج بھابیاں عیش کر رہی ہیں اور میں تنگ دسی کا شکار ہوں۔ شوہر کی آمدنی بے حد کم ہے۔ ہم دونوں ایک چھوتے سے کھریل رہتے ہیں۔جب میکے جاتی ہو تو عصه آجا تا ہے ، کی شرکی بات پر الجھ پڑئی ہوں۔ ای بجائے میری حمایت کے بھابیوں کی طرف داری کرلی ہیں۔ میں ان کی بنی ہوں۔ اہیں اس بات کا خیال تہیں کہ وہ اگر میرا خیال تہیں رھیں کی تو میں خود کو کتنا اداس محسوس کروں کی۔اس کا ان کو اندازہ تک تہیں۔اس دنت ذل جا ہتاہے کہ خودسی کرلوں۔ 🖈 یشادی کے بعد ہر کڑی کی زندگی میں تبریلی آلی ہے۔ ایمر لڑ کیاں غریب کھر میں اور غریب لڑکیاں امیر گھر میں جاسکتی ہیں۔ تبدیلی اگر امیری اورغریبی کی نه ہوتو مزاج ،اخلاق ،عا داتِ اور ماحول کی تو ہوئی ہی ہے۔شادی کے بعد زندگی کو خوشگواراور برمسرت بنانا ہوتا ہے،اس کے لیے صبط، محل ادر برداشت جاہے۔ بھابیاں خوش ہیں تو ہونے د س، آپ کو بھی ان کوخوش دیکھ کرخوش ہونا ج<u>ا ہے۔</u> کیوں کہ اُن ہی لوگوں کی زند کیوں میں خوشیاں آئی ہیں جو دوسروں کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔غصہ آنا، اداس ہونا،اس قدر کہ خود کشی کی رغبت پیدا ہو جائے، ڈیریشن کی علامت ہے ۔ ایبا فرد عموں اور دکھوں میں سفر کرتا ہے ۔لہذاالیمی صورت حال ہے ہر ممکن بیخے کی کوشش کر کی جا ہے۔ **公公……公公** 



تارئین! اِس ماہ کچن کارٹر میں ہم آپ کے لیے بہت مزیدارلیکن پیکانے اور بنانے میں سادہ اور آسان ڈشز کے کرآئے ہیں۔ اِن کی تیار ک میں، وفت کی بجت بھی ہے اور دسترخوان کے ذاکقے بھی آنر مائے اور دادوصول سیجھے۔

تھوڑے بڑے مائز کے کوفتے بنالیں۔ سالن نیار
کرنے کے لیے ایک دیگی میں تیل گرم کریں۔
تھوڑی پیاز کاٹ کرڈالیں اور سنہری کرنے کے بعد
تمام مسالے ڈال کر بھونیں۔ جب تیل اوپر آجائے تو
دہی بھی بھینٹ کر ملائیں۔ تھوڑی دیر ڈھکنا رکھ کر
یکنے دیں۔ بھینٹے ہوئے انڈے میں تیار کے ہوئے
کوفتے ڈبوئیں اور پھرفر آئی بین میں تھوڑا ساتیل ڈال
کرفرائی کرلیں۔ تیار کیے ہوئے سالن میں آہتہ
کے لذین اور مزیدار معلی کوفتے تیار ہیں۔ گرم گرم
جیاتیوں کے ساتھ پیش کریں۔

#### تشميري فيكن استو

: أيك كلو

ابراء

مرغي

ري

بیاز : چارعرو تیل استی : آدها کپ

ناخ جهد

ٹابت گرم سال : ایک کھانے کا جمجہ

ثابت كالى مريح : آئھ عدو

سفیدزیره : ایک کھانے کا جمجیہ

ن حنب ذا كقير

#### مغلائي كوفت

اجزاء (كونتوں كے ليے)

قيمه : آ دها کلو

بيا ہواہس، ادرک : ایک جائے کا ججے

یے کی دال : آدھا کی

اندا : ایک عدد

بياز : ايك عدد

بيا مواكرم مسالا : آدها جائے كا جميه

نمك : حب ذا كقته

ثابت مرج في المات عدد

أبلے ہوئے انڈے : چھ عدد

اجزاء(سالن کے لیے)

<sup>ر</sup>ىپىموئى پياز : چارعدد

د بی ترهاکی

بيا ہوالہن : ايك كھانے كا جمير

نمك : حب ذاكقه

لیسی مرج : دوچائے کے بیٹھیے ت

تيل : پون کپ

ترکیب: قیمے میں تمام اجزاء ملاکر مشین میں پئیں لیں۔اُ بلے ہوئے انڈے درمیان سے کاٹ لیں۔ ہفتی پر قیمہ رکھ کردرمیان میں انڈار کھ کرفولڈ کریں اور

(روشره 252)

تيل المتي : حب شرورت ترکیب: ہرا دسنیا، بودینہ اور ہری مرج کو بار بک ہیں لیں۔اب تیل میں آ دھی پیاز ، کوشت، ا درک بہس ،نمک ڈِ ال کر کوشت کو بھون کر گلنے کے ليدر روري دير دير دير الله جائة بري جنني، ذي ، كالي مرج ڈال کر 5 من بعد چو کہے سے اتار کیں۔ جا دلویں میں ،گرم مسالہ ڈ ال کرا بک کنی پراُ بال کیس ۔ اب بلیلی میں ایک نہہ جاول کی انگا نیں ۔اس کے اوپر کوشت اور پھر جاول ڈال دیں۔ دودھ ٹی عرق گلاب ڈال دیں۔ لیموں جمی نیجوڑ کر ڈال دیں۔ جادلوں کو دم پر رکھ دیں۔ باقی آدھی بیاز اوپر سے ڈال دیں۔ملا داوررائے کےساتھے پیش کریں۔

آلو(الميموع): الككلو

چكن كاقيمه : آدها كاد

براد سنیا : آدهی گذی

: آدهامايككان

ا: يانج عدد アピク

ياز (كى مولى) : ایک عدد

انٹرے 3,2035

كاران فلور : عاركانے كے

ادرك بهن پنييث : ایک کھانے کا تھے

گرم مساله بإؤڈر : ایک جائے کا تھے

: آدها جائے کا تھے ہلدی

: حب ذا كقه نمك

دُبِل رونی کاپُورا: ایک بیال

: تلنے کے لیے :

تركيب: آلو، چكن كا قيمه، برا دهنيا، زيره، ہری مرچ، پیاز، کارن فلور، میدہ، ثابت لال مرچ،ادرک،لهن کا پییٹ،گرم مساله، ہلدی اور بىدى : پون بوائے بائر برگئير پيابوالہن : ا) ا 2,52 12 51: ىپىي بىو ئى ادرك سجاوٹ کے لیے

كى بولى برى رى : دوكانے كے تيكے

کی ہوئی اورک ہے: دوکھانے کے دیگے

تركيب: ايك دينى ين ين كرم كري برازك عكوے، نسبتا بڑے كائ كرتيل ميں شاق كريں۔ بياز بلكاساتكنے كے بعد مرغى بہن اوراورك وال كر بھونيں۔ یار یک کٹے ہوئے ٹماٹرا ارتمام مسالے زال کر ذھلن ر کادیں۔ درمیانی آج پر دس منٹ تک یا کی ۔ مرغی ای مسالے میں بھون کیں۔ جب سین اوپر آمائے تو ادرک اور ہری مرج ہے سجا کر پیش کریں۔آپ کا مزیدار کشمیری استوتیار ہے۔

### گرین اسپائسی بریانی

منن، بیف، چکن : ایک کلو

جا ول

ادرك بهن بيك : دوكمان كيج

بیاز : تین عدد (درمیانی، گولڈن الدی

كريس)

: دوعدد でんりん

: الكُلُّرُي برادهنيا

: ایک گڈی لوزينه

: ایک طائے كئ كالى مرج

ٹابت گرم مسالہ : ایک کھانے کا 🕏

: ۋىرەھىكى

: الكفانة عرق گلاب

: بون کپ

ليمول

: حب ذا كُتِه

نمک کوبلینڈر میں ڈال کرائیمی طرح بلینڈ کرلیں۔ اب اس مسجر کو گول کماب کی شکل میں تیار کر کے ٹرے میں رھیں اور کسی گول چیز یا انگو تھے کی مدد ے درمیان میں سوراخ کرلیں۔اب ڈونٹس کو تھینٹے ہوئے انڈے میں ڈیپ کر کے ڈبل روتی کے پچورے میں رول کریں اور آئل میں فرائی کریں۔ ٹماٹو کیپ کے ساتھ آلو چکن ڈوننس کا لطف دوبالاكرين ـ

#### شابئ نباري

بؤنگ کا کوشت : ایک کلو

نلياں : (62/(6

بياهوالهس : ایک جائے کا چمچہ

لیمی ہوئی اُدرک : ایک جائے کا چمچہ لیسی ہوئی مرچ : ایک جائے کا چیجہ

: حب ذا كقه

بازبرى : ایک عدد : دُيرُه کي

خثك مبالے كے اجزاء

بيابوا كرم مسالا : ایک جائے کا چیج

کیسی ہوئی سونف : ایک طایح کا چچے

کیسی ہوئی جا کفل : يون جائے كا جي

کیسی ہوئی جاوتر ی : يون جائے كا يجيه بر مي الأيخي

: دویا تین *عد*د أوتك : دویا تین عرد

: تنین کھانے کے چھیے

ادرک، کیموں ترکیب:ایک درمیانے سائز کی ولیجی لیں۔ تیل گرم کر کے بیاز ڈالیں،سنہری ہونے کے بعد تھوڑی کی پیاز نکال لیں لہن ادرک، کوشت پہلے

تیل میں ڈال کر بھونیں اور پھر بعید میں سونف، بیا ہوا گرم مسالا اورآئے کے علاوہ سارے مسالے شامل كركے اتنا ياني ڈاليس كه كوشت كل جائے۔ بونگ كا گوشت گلنے میں وقت لیتا ہے۔اس لیے زیاوہ ور تك دهيمي آنج يريكائيں۔جب كوشت كل جائے تو بدیاں الگ نکال لیں۔ پھراس میں بیا ہوا گرم مسالاء سونف اورآٹا گھول کرملائیں اور تھوڑی وریج جیے جلائی رہیں۔اس کے بعد و حکنا برابر کر کے دوبارہ وم بررکھ دیں۔شاہی نہاری پیش کرتے وقت اورک، کیموں، ہری مرج اور ہرا دھنیا کاٹ کرساتھ رھیس اور گرم نان یا شیرمال کے ساتھ تناول فرما میں۔

#### و بل روني كاحلوه

2 /B:

: ایک کلو

: حب ضرورت

(2-52

: دس سے بارہ عدد (باریک

: حبب ذا كفته

17.1 دُ ا*ل ز*وگی

بإدام

کیوژه

: چنرقطرے الايحى

ترکیب: ایک پلیلی میں وووھ چڑھا دیں۔اُبال آنے کے بعد اتنا یکا ئیس کہ دو دھ گاڑنھا ہو خائے۔ و بل روٹی کے سخت کناروں کو کاٹ لیں۔ اس کے جیمونے جیموئے مکڑے کرلیں۔اب ان مکڑوں کو وودھ میں شامل کردیں۔ تی سے برابر چلاتی رہیں۔ جب دود ه ختک موجائے تو تھی ڈال کر بھونیں۔اس کے بعداس میں چینی شامل کرویں اور ووبارہ سے بھونیں، پھر بادام اور کیوڑہ ڈال کرچو کیے سے اتار لیں۔لذیز ڈبل روٹی کا حلوہ تیار ہے۔

公公公



## محررضوان شم



ساتھو! اکڑ ہمیں کی ایس بیماری ہے سامنا کرنایڈ تا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہہ یا آسان کی بلند بول، جنگل ساتھو! اکڑ ہمیں کی ایس بے سامنا کرنایڈ تا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہہ یا آسان کی بلند بول، جنگل میں بیانوں یا پہاڑ وں تک پر جانا پڑ جا تا ہے گر ..... جان ہے قیدا اگر بیماری ویتا ہے تو آس نے شفاء بھی وی ہوئے اور تر دوز اول کی طرح بحروج حاصل وی ہے ۔ تب کی حجت اور تندرت کے لیے ہم نے بیسلسلہ ہے ۔ اس لیے طبیب اور تھیم صاحبان کو خدائی تخذ کہا جا تا ہے ۔ آپ کی صحت اور تندرت کے لیے ہم نے بیسلسلہ بعندان میں میں ہی شروع کیا ہے ۔ امید ہے ہمارے متنداور تجربہ کارتھیم صاحب آپ کی جملہ بیماریوں کے فاتنے بعندان میں گرداراداکریں گے ۔ نیاسلسلہ تھیم جی اُآپ کوکیبالگا؟ اپنی آ راء ہے ضرور آگاہ سیجنےگا۔

اور تلی، گیس کے اخراج میں دشواری، بھوک کی کی ،سر ورداور چکر، ابھارہ، مروڑ، ٹیز ابیت، زبان پر ایک تہہ سی جم جانا، تھوک کا بہاؤ بڑھ جانا، منہ کا مزہ گڑ جانا، ببیٹا ب کی کی، عام ہے آرامی اور قبض کا ہوجانا۔ ببیٹا ب کی کی ،عام ہے آرامی اور قبض کا ہوجانا۔

شریانوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جانا، دل میں چربی کا بڑھ جانا، نمک اور چکنائی کا زیادہ استعال، ورافت، موٹا ہے کا ہونا، غصہ زیادہ کرٹا، ول کی دھڑکن کا برھنا، شدید چکر، سر درد، سائس کی بے قاعدگی، نظر کا دھندلا بن، الٹے ہاتھ اور کندھے میں دردجیسی علایات کا ظاہر ہونا، وغیرہ۔

1) جسمانی حدت کا کامیاب علاج۔ اس عام مرض کو رفع کرنے کے لیے ایک نسخہ ترتیب دیا گیا ہے جو ایک تیز بہدف علاج ہے اور برھتی ہوئی گرمی کے باعث ہونے والی تکالیف کا مؤٹر طور پر ہداواکرنے میں اسمیر ہے۔ 2) جسمانی اعضاء جگر اور مثانے کی اضافی حدت کم کرنے میں اسمیر ہے۔

### الما كأماس تخفيه

بیتناب کی جلن، مثانے کی گری، جسمانی اعضاء کی گری دورکرنے کے لیے۔

جسمانی اعضاء بیں حدت کا بڑھ جانا خصوصاً گرم ممالک بیں انتہائی عام ہے۔ اگر چہ بعض لوگ اور معلیمین اس مرض کو انتہائی کم ترجیحے ہیں محراس کے باعث مند کے السر، آتھوں بیں جلن، پیشاب بیں تکلیف، گھبراہ ف اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، نیندند آتا، امراض جگر و بول کا بیدا ہونا، جسم میں بانی کی کی، سر ورد جربان، جیسی تکالیف پیدا ہوئی ہیں۔ ورد جربان، جیسی تکالیف پیدا ہوئی ہیں۔

امیای بستمای برق و بود بستمای برای و بود بستم سونا، بلذ بریشر
کی زیادتی ، موردتی طور پر مرض کا بهونا، بخاراورز کام،
بارمونز کی بے قاعدگی ، معدے کی خرابی ، گرم ، مکین اور
کیکنائی والی غذا کا استعال ، گوشت کا زیادہ استعال،
مرک سکر بیٹ اور الکمل کا استعال و غیرہ معدے بیں گرمی کے اسباب:
منذا بر بضمی ، سینے مین جلن ، بیٹ میں درو، تے

| 10 گرام                                           | گل سرخ                               | ه اور بیشاب میں جلن کا موڑ    | 3) سوزش مثانه         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 10 گرام                                           | برگ بودینه                           |                               | <u> </u>              |
| 10 گرام                                           | جوہر پودینٹکیا                       | مفیرہے۔                       |                       |
| . 10 گرام                                         | مليثمي                               | ، موسم میں گرمی کی شدت،       | ر 5) گری کے           |
| 10 گرام                                           | ا ٹاردانہ<br>س                       | ) اور شدت پیاس کے برے         | گھبراہٹ؛ بے چینی      |
| 10 كرام                                           | مشیر<br>ش                            |                               | ار ات کور فع کرنے     |
| 1 کرام<br>4 گارا                                  | /* ·                                 | سدمادوں کااخراج کرتاہے۔       |                       |
| 1 کرام<br>کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار |                                      | ی کو درست کرتا ہے۔<br>مرسا    |                       |
|                                                   | ترکیب: تمام اجزاء کاسوف              | ٹاب کی جلن ،مثانے کی گرمی اور | 7                     |
| -0,70                                             | عائے کا جمجہ پائی سے استعا<br>زینہ ہ | نے کے لیے۔                    |                       |
| 10 m                                              | ا کی ده دکورو در ازا                 | 1 2 10                        | گوندگتیرا<br>ستنه برا |
| 10 گرام                                           | دل کی دھڑ کن بڑھ جانا۔<br>ایران      | 10 گرام                       |                       |
| 10 گرام                                           | لې دانه<br>زرشک                      | 10 گرام                       | گل نیلوفر<br>سر       |
| 10 گرام<br>10 گرام                                | ررس<br>مختم بالنگو                   | . 10 گرام                     | كثنيز                 |
| 10 گرام                                           | م باستو<br>. صندل سفید               | 10 گرام                       | مخم خرفه              |
| 10 گرام                                           | محوند کتیرا                          | 10 گرام                       | سقيد موملي            |
| 10 گرام                                           | ر چنی بونی<br>بر چنی بونی            | . 10 گرام                     | کل انار<br>پید        |
| 10 گرام                                           | ر ن.دن<br>گوڪر وخورد                 | 10 كرام                       | تخم ریحان             |
| 10 گرام                                           | وسرر ورر<br>تخم ریحان                | 10 كرام                       | صندل سفيد             |
| 10 گرام                                           | ار بیان<br>خورفه                     | 10 كرام                       | ستخم كالسي            |
| 10 گرام.                                          | گل سرخ                               | לוץ 5/ <sup>1</sup>           | جواخار                |
| . 10 گرام                                         | ص حرب<br>حیمو ٹی چندن                | 5 گرام                        | فلمي شوره             |
| . 10 گرام                                         | يارن<br>الايتگىخورد                  | حسب ضرورت                     | شكر                   |
|                                                   | اما پان ورز<br>ترکیب:                | معدے کی گرمی دور کرنے کے کیے  | نسخة نمبر 2           |
| ف بنا كرضح وشام ايك حائے                          |                                      | 10 گرام                       | سونف                  |
| باتھاستعال کریں۔                                  | کا حجہ بی کے مربع کے۔                | 10 گرام                       | الا يَحَى كلال        |
| مريض ان تمام نسخوں بيں شكر                        | (نوٹ:شوگر کے                         | 10 گرام                       | سونجن                 |
|                                                   | استعال ندكريں)                       | 10 گرام                       | فلفل دراز             |
| ***************************************           | <b>☆☆</b>                            | . 10 گرام                     | زیره سفید             |
| 2500                                              |                                      |                               |                       |



#### آپ کے جانے پہچانے اسکن اسپیشلسٹ الگانسی کھی کھی اسکی اسکی اسکی کھی اسکن اسپیشلسٹ ہر ماہ آپ کی بیوٹی سے متعلقہ مسائل کے ا

کے بدن کو ہر چیز کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آ ب ہر طرح ہے صحت مند ہیں'آ ب کوخون کی کی' حیاتین ک کی یا کسی قتم کی کوئی بیاری نہ ہوتو آ پ کے بال بھی صحت مند' مضبوط اور گھنے ہوں گے۔ ہر ماہ آپے کے بال آ دھاان کی بڑھتے ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ ہر سال جھ ایج بالوں کی لمبائی بردھتی ہے۔ جب الرائے بال کرتے ہیں تو سے بال تیزی ہے آتے ہیں لیکن اگر آ ب میں خون کی کمی' حیاتین کی کی یا کوئی اور بیاری ہوتو بال دریہ ہے اورست روی ہے نکلتے بین اور کمزور کھر درے اور ملکے ہوتے ہیں اور جلد ٹوٹ جاتے ہیں یا کر جانے ہیں۔خواتین کو اس بات كا خاص خيال ركهنا جا ہے كمان كا جسماني نظام بالكل صحت مند ہوتا كه بال خوبصورت اور كھنے ہوں کیکن اگر بالوں میں کسی قتم کی خرابی دیکھیں تو فورا کسی طبیب سے رجوع کریں۔خودسا ختہ سخوں اور ٹونوں ٹوٹکوں سے بال مزید خراب ہوجاتے ہیں۔اگر بالوں کی خرابی کی چھے تشخیص نہ کی جائے تو بالول کی جزیں بہت کمزوراور نا تواں ہوجاتی ہیں۔ بالوں کی مختلف اقسام ہیں جن میں چکنے بال' خنک بال نارس بال جھدرے بال اور ملے جلے بال۔ بالوں کی اقسام کی طرح ان کے مسائل جھی مختلف ہوتے ہیں۔اگر آپ کے بال ختک ہیں تو ان کا اس درجہ ختک ہونا آج کل کا خراب یاتی'

بالون کے مسائل ہرموسم میں نے سرے سے اپنے ت نے سائل کے ساتھ سامنے آنے لگتے ہیں۔ بالول ک جفاظت چونگہ ہرآتے جاتے موسم میں اہم رہی ہے اس کے اس ما بیس آی کے لیے بالوں کی حفاظت سے متعلق وہ اہم معلومات لایا ہوں، جس برهمل کر کے يتيناآب كربيض ان مسائل سے جھ كاراياستى ہيں۔

ربالوں کی ساخت

بالول کی سخت قدرت نے مضبوط اور بردی حكمت سے بنائی ہے۔ آپ نے بھی غور كيا ہے كه جهاں بال ایجے ہیں وہ جگہ کمی قدر سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اندر سے بالون کی جڑیں نکلتی ہیں اور پہکبرانی تک ہولی ہیں کہ اگر آپ برش کریں یا خارش مگر بال مہیں گریتے اس وفت تک جب تک آ کو بالوں کی کوئی بیاری نہ ہو۔ خدا کی شان ہے کہ اگر مال گرتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ای جگہ ہے دوبارہ بال نکل آتے ہیں۔ بالوں کی جزوں میں زم خلیے ہوتے ہیں جو کہ نشو ونما کی صلاحیت رکھتے ہیں اورسر کی جلدگی موٹی تہداس کی حفاظت کرتی ہے اور ان کوخون پہنچاتی ہے گویا اللہ رب العزت نے ایسانظام بنایا ہے کہ اس کی غذااس کوجسم ہے ملتی ہے۔ مرکز ی عصبی نظام اس ہے جڑا ہوتا ہے اور باریک باریک اعصاب کا جال آپ کے بورے بدن میں بھیلا ہوتا ہے جس سے آپ

# 

= Charles Plans

پرائ بیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر نبٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ببک آن لاکن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے گے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

### IN APAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ے د تونا جاہے۔ شفنڈا یالی بالوں کی جڑوں میں خون کی روانی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سے بالوں کی نشو دنما اجھی ہونی ہے۔ سر کو وہوتے وقت بالوں کو آگے کی طرف کریں اور اس کوشاور ہے نہ وہوئیں کیونکہ اس کے پریشن

سے بالوں کی جزیں کمزور ہولی ہیں۔ ۔ آپ کے بالوں کے لیے متوازن غذا کا ہونا نبایت ضروری ہے جس میں انڈا' چھکی' گوشت' کھل' سبزیاں جن میں مختلف مسم کی حیاتین A , D اور B12 'زنک اور سیسیم ہولی ہیں۔ دورھ کا بھی استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ بالی کا استعمال كرين ـ روزانه ايك كب يا ايك گلاس دوده كا اِستعال کریں۔ پتوں والی سنریوں کا زیادہ استعال ر خیس ۔ اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور نشودنما تیزی ہے ہوگی۔ بالوں کی نشو ونما کے لیے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ درزش کھی اور صاف ہوا کی بھی ضرورت ہے تا کہ دوران خون سر کی طرف زیادہ ہو۔ اگر آپ ورزش مہیں کر سکتیں تو ہر کھانے کے آ دھے تھتے بعداینا سرآ کے جھاکر بالوں کوالٹا کر کے برش کریں تو اس ہے بھی دوران خون آپ کے سرکی طرف تیزی ہے ہوگا اور بالوں کی جزیں توانا ہوں کی۔اس کے ملاد ورات کوسونے سے سکتے اسے بسر ہے اپناسر نیجے کر کے بندرہ منٹ تک رھیں اس ہے بھی دوران خون سرکی طرف تیز ہوگا' اس کے علاوه منع وشام کی چبل قدی جمی احصااتر ڈالے گی۔ بإدر عيس سي بقي مم كي جسماني كمزوري مختلف وٹامنز کی کی خون کی کی زنگ اور سکنیشیم کی کی ہے علاوداِ گرآپ بهت زیاده ذبنی د باؤ ک شکار میں یاکسی فسم کی فکروڈ پریش سے دوحار ہیں توان سب کا اثر بھی آپ کے بالوں پر ہوگا۔ آپ کے بالوں میں وفت ے پہلے سنیدی بالوں کا گرنا اور کھر دراین نمایاں ہوجائے گالبذاان چیزوں ہے بھی یر ہیز لازی ہے۔

 $^{\circ}$ 

ضرورت سے زیارہ شیمیو کا استعال اور ہرطرح کا غيرمعياري شيميؤ غيرمعيادي اورسية كلراستعال كرنا بالوں کوغیر معیاری کیمیکل مستقل رنگنااس سے آپ کے بالوں کی قدرتی چیک اورمضبوطی پراٹر پڑتا ہے جس سے آب کے بال شک کھر درے اور کمزوریرا جاتے ہیں۔اس منتلی کی وجہ سے بالوں کی نشو ونمایر بھی برا اثریز تاہے۔ بال تیزی سے جھڑنے لکتے ہیں۔ بالوں کی خشکی کی وجہ ہے بالوں کی جڑیں کمزور ہوجاتی ہیں۔خواتین کو جا ہیے کہا ہے بالوں کو دھوپ ے بیاتی اور میر ڈرایئر کا استعال کم کریں۔ اليسے شيميواسنعال نه كريں جو حقلي پيدا كريں۔

آخ لوگ تیل لگانے سے برہیز کرتے ہیں جبکہ ایسا کرنا غلط ہے۔بالوں کی نشوونما تیل ہے ہولی ہے۔اگر آب اینے سرکی ماکش خالص سرسوں کے تیل اور زیتون کے تیل ہے کریں تو بالوں کی خشکی اور کھر درا بن حتم ہوجائے گا۔ای طرح اگر کڑ واقیل دوجیج اور خالص ناریل کا تیل ایک چیج اور آیک عدد انڈے کی سفیدی ان کو ملاکر انھی طرح بیمینٹ لیں اور اس کے بعد اس کوسر پر لگا تیں اور انگلیوں کی بوروں نے ملکے ملکے مساخ کریں۔ مصلی كاستعال نهكري إوراس آميز كوديره تصفحتك سریرنگارہے دیں اور سردھونے کے لیے سرسوں کی کلی استعال کریں یا بچوں کا بے کی سیمپواستعال کریں کیونکہ اس میں میمیکل کی آمیزش مہیں ہولی یا بہت کم ہوتی ہے۔ان تراکیب کو ہفتے میں دو ہے تین دفعہ آزما نیں تو یقیناً آپ کے بالوں کے بہت ہے مسائل حل ہوجا تیں گے۔

اگرآب کے بالوں کے بہت کینے ہیں تو آب این بالوں کو بینے کاستولیں اس میں انڈے کی سفیدی اور کیموں کے چند قطرے ڈال کر ملالیں اور سرمیں لگا نیں اور آ دھے مھنٹے تک لگار ہے دیں اوراس کے بعد بالول کو بے لی شیمیوے واش کرلیں۔ بالوں کو ہمیشہ مفتدے یا نی